

اً تا الفتوح عمر بن محد النهرور دى لم حون بنينج المقتول رحمه الله شارح محموله ابن سعود المشهور يقطب لدين السنسيرازي رحمه الله مُتَحَرَّجَبَهُمُ

مولوی مرزامچر ما وی صاحب بی اے کھنوی مرکن سرزشتہ الیف ترجہ جاسعہ غمانیہ سنت شرم سنت ہے مصافعہ



## فهرست ضامر بحجة الانزات

| ç (°       | مضموك                                                                  | · Com     |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ٣          | r                                                                      | ı         |
| 1          | ديا دي<br>العالم                                                       | ļ         |
| ے<br>مما   | ابت اءِ ترجه اص کتاب -<br><b>مقاله اول</b> معارف اورتورن کے بیان میں ۔ | r         |
| ~          | ببلاضا بطه- ولالت الفاظ سے باین میں -                                  | <b>بم</b> |
| 11         | و وسراضالطبه بتقبورا ورتصدیق کے مقسم میں ۔                             | ۵         |
| 47         | تیسراضاً بطه امهایت کے بیان میں۔ ا                                     | 4         |
| ٣٣         | چوتھا مندا بطد- اعراض ذاتیہ اور پزیہ سے فرق کے بیان میں ۔              | 4         |
| 44         | ا پیوال ضابطہ اس بان می کہ کا وجد خارج مینہیں ہے۔                      | ^         |
| 77         | خیطامنالطه منطق کی منرورت اور ماجت کے بیان میں ۔<br>ویر دیا ہے         | 9         |
| "/         | بباتواضا بطبه منطق ك تربف ادرائك شرائط كے بیان میں ۔                   | 1•        |
|            | قصب ل- اس بيان مي كه حدودهيقي بي تعريف كاادامو ناسخت<br>:              | 11        |
| 74         | دستوارہ ہے ۔<br>موری نام میں سے ا                                      |           |
| 79         | قاعد ُ اشراقتیہ ۔ مشائیوں کے تا مدہ کابطلان ۔<br>معروب                 | 15        |
|            | متعال و وم جبیس ا دران کے مبادی تعنی قصنید اور اس کے                   | 120       |
| ۳۶         | امتنات ميں۔                                                            |           |
| "          | بیلاضالطبه - تصبیادر تیاس کی تورث میں -                                | سما       |
| <b>»</b> 4 | د وسراضا بطهر- اقسام قضایای به                                         | 10        |

| (i<br>F.   | مقتموك                                                                                    | J. Kri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ ٣        | r                                                                                         | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44         | تميسراضابطه عبات تضاياك بالدمي                                                            | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 94         | حكمت اشراقيه - تضيول كوموجه ضروريه نباليف كع بايان مي -                                   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24         | حوتعاضا بطه - تناتف سے بان یں -                                                           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اه         | یانخواضابطہ - عکس سے بیان میں ۔                                                           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۵         | خيطاضابطه - متعلقات تياس مير -                                                            | ۲٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 75         | فصل اقترانات تسطیه کے بان میں۔                                                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40         | ر - فیاس خلف سے بیان میں -                                                                | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74         | ساتوال ضابطه موا دقیاسات برانی سے باین میں۔                                               | سو۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4</b> 1 | -تمثیل سے بیان میں۔                                                                       | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷ ۲        | ر - بریان کمتی واتی کی تقسیم میں -                                                        | ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41         | رر مطالب سے بیان میں ۔                                                                    | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | منفال مسوم مفالطات سے بیان میں اور بعض کومتیں جواشاتی                                     | r2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1          | ا ورمشائی حروف میں ہیں                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| u          | قصوا ول- منابطات مين -                                                                    | ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (1-        | رر وم يبض فوابلاك بان ادر شكوك كعمل مي -                                                  | r9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 115        | فاعده-مغدات مجدر سبيل بدامكن مين نهمتوات اميت-                                            | ۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110        | ا ایماب وسلب می قضید کلید کا جزئید سونقص معالیا ع                                         | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111        | را اورعدر على الله الله الله الله الله الله الله ال                                       | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | حكومتد- اس نن ع كے منصله من جمشا كين كے مراہب اور                                         | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سمها       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | معالات کے سلامیں ہے۔<br>فصل مشائیوں کے برو کہتے ہیں کہ مقیقت سے اعراض کا مؤت<br>فارجے ہے۔ | سهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 179        | نارع <i>-</i>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                           | The second named in column 2 is not a se |

يهبم متاج م نور مجرد كا-

04

404

171

| ه <u>د</u> (: | مضموك                                                        | 1,      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| ۳ ا           | r                                                            | · // i. |
|               |                                                              |         |
| ومم           | ضا لطه - برنورجس كى طرف اشار ، حتى موسكتاب و ، نورعار ص بي - | م ه     |
| ro.           | ر ہے۔<br>فصلہ اولا<br>مسلم اولا                              | 00      |
|               | الصل جلى - اس بيان مي كه حرجيزاني ذات كادراك كرتي مختل       | 04      |
| 11            | نفس المقرك وه تورمخرد ب-                                     |         |
| "             | رر تقتیبلی - اُسی بان می جوالهی موا-                         | 01      |
| 100           | مكومته - ادراك شيكے بيان بير -                               | 01      |
| 104           | قصل تیشیم فرکے باین میں۔                                     | 09      |
| 141           | قاعدة واس بالي من كرجيم وجد مبركانبين موسكتا-                | 4.      |
| ryr           | فضل - انوارمجرد وعقليه كإ اختلاف إلمتيار كال اوز قص كے ہے۔   | 71      |
|               | رست انوارمجرده خوا وعقول مول خواه نفوس حقيقت مي تختلف        | 77      |
| 777           | ېنېنې-                                                       |         |
| 444           | قیا عد ۵ مرزخون کا موجدا ورمنور بزات خودان کا مرک ہے ۔       | 77      |
| "             | لصل - انبات واجب لذاته کے بیان میں -                         | ٧ ٢     |
| 179           | <b>دورکرمقالہ۔ترتب</b> وجردیں۔                               | 49      |
| "             | فصل -اس باین می که دا حد مقیقی سے ایک بی کول صادر موتا -     | 47      |
| r2.           | ر - جوچیز سیلے صاور مونورالانوارسے وہ ایک نورمجر دہے۔        | 44      |
| 740           | سربرازخ کے احکام میں۔                                        | Y 10    |
| 129           | ر ۔ اس بیان میں کہ افلاک کی حرکتیں ارادی ہیں ۔               | 19      |
| 716           | ر - اس بیان میں که نورعالی غالب ہے سیانل بر۔                 | ۷٠      |
| 119           | ر - نوراقرب کا مشاہرہ کرنا نورالانوار کا۔                    | 41      |
|               | م مجردات سے بعض کا اشراق بعض راس طرح بہیں ہے کہ              | 44      |
| "             | نورشارق سے کوئی شے حدام متی ہو۔                              |         |

| ر ترتیب کے بیان میں۔<br>۳۰۲ - تمتہ بیان تواہت اور بعض کواکب کے بیان میں۔<br>۳۰۷ مسئلۂ علم باری تعالیٰ۔                                          | r .  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ک فصل - واحد احد سے کنڑت کیونکرصا در مہوتی ہے اوراس کی ۔ ۲۹ ، ۲۹ ، تربیب سے بیان ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                      | . er |
| ر ترتیب کے بیان میں۔<br>۳۰۲ - تمتہ بیان تواہت اور بیف کواکب کے بیان میں۔<br>۳۰۲ - مشلۂ علم باری تعالیٰ۔                                         | . or |
| رر تمتهٔ باین توابت اور بعض کواکب کے بیان یں۔ سر تمتهٔ باین توابت اور بعض کواکب کے بیان یں۔ سر مسئلۂ علم باری تعالیٰ۔ سر مسئلۂ علم باری تعالیٰ۔ | 4    |
| الم مسللة علم بارى تعالى -                                                                                                                      | 4    |
|                                                                                                                                                 |      |
| ے اربر ۔ قاعدہ امرکان اشرف کے سان میں۔                                                                                                          | 4    |
|                                                                                                                                                 | , 1  |
| ا قباعدہ ۔ مرکب سے بسیط کے صادر مونے کے بیان میں ۔                                                                                              | 4    |
|                                                                                                                                                 | ٨    |
| ع مسرامقال فعل فورالانواراورانوار قامره كيفيت مي - ٢٠٠١                                                                                         | 9    |
| ٨ افصل - فورالانوارا ورقدم عالم تحبيان مي -                                                                                                     | •    |
| ٨ ١ ١ ١ ١٠ ١١ ١١ ١٠ ١٠ ١ ١ ١ ١ ٨                                                                                                                | 1    |
| ۸ انگست افلاک کی حرکت دوری سے بیالی میں۔                                                                                                        | r    |
| ۸۱ فصب به تهمه قول قوام کرکسیطولیه وعرضیه کے بیان میں ۔ ۸۱                                                                                      | ~    |
| ٨ ١ - ١ سبان مي كري ات افلاك ايك قدسي كامياني من ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                            | ~    |
| ٨ قاعده- اس بان مي رجيول اميت عند دجوداس كا- ١٥٥٠                                                                                               | ٥    |
| ۸ <b>جوتھامقالہ</b> -برزخول کی قشیم دغیرہیں۔ ۸                                                                                                  | 7    |
| ٨ فصل تقتيم تحبيان مي أربير                                                                                                                     | 4    |
| ۸ فصل تقییم کے بیان میں۔<br>۸ سے اس بان میں کہ انتہاسب حرکتوں کی انوار جوہریہ یاعرضیہ                                                           | ٨    |
| ين                                                                                                                                              |      |
| ۸ استالکیف کے بیان یں۔ م                                                                                                                        | 9    |
| ۹ رم عواس خمشه ظاہری تے بیان میں۔                                                                                                               | •    |
| ٩ ١ - اس بيان ين كرجوفت كيليم سفات نفرس ايك طيد ن ي م                                                                                           | 1    |
| 4 مد یفس اطقه اورروج دیوانی مناسبت سے بیان میں۔ 4 موم                                                                                           | r    |

| منه الأمران | ن ۹                                              | <i>تېرست مص</i> ام |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| æ:(:        | مضمول                                            | Ż.                 |
| ٣           | r                                                | 1                  |
| ١.٧         | مانخوال مقاله معاد نبوت اور خوابول سے بیان میں ۔ | 9 1                |
| 1           | ' فضل تناسخ کے بایان میں ۔<br>''                 | 9 8                |
| pir         | ر ابذا بطام رو کا خلاص مورعالم ند کی طرف ما نا۔  | 9.5                |
| 19          | س - احال نفوس انسانید بدمفا رقت بدن ۔            | 97                 |
| ٣٢٣         | ر بشراور شقاوت کے بیان میں۔                      | 9 <                |
| 079         | قا عده -بدائش مواليد فيرتنا بي سے بال ميں -      | 91                 |
| "           | قصل سبب انذارات اورمنيبات براطلاع كے بان مي -    | 99                 |
| ٢٣٦         | رر -اقسام مغیبات یس-                             | 1                  |
| الماما      | ر مصاحبان سارکی فعنیات مرتب سے بیان میں۔         | 1.1                |
| hon         | فهي اصطلاما تعلمناظ وكرفض وتشريح من- (المرجر)    | 1.7                |
|             | · '.                                             | ۷                  |
|             |                                                  |                    |
|             |                                                  |                    |
| 1           |                                                  |                    |

حدوندت كربه بشارح كتاب عكمة الاشراق علامه محبود بن مسعود للشهو قطب الدين فنيرازي رحمها لثدار شاد فرمانتے ہيں كه يه مختصر كتاب جسر كا أهمته الأ يبمصتنفه شيخ فاضل حكيم كالم مظهرالحقائق ومبدع الدفائق شهماب الملته والدين وروح رمسة جن مح إس خزانے عائب كے تھے۔ اور خوغرائب سے بھرے اورطيل الشان تصنيف بيار اس كي لران واضح بي بجهان تك مهاراعلم بياليسي لون*ی کتاب منطالہی اور نبج سلو کی میں دنیا کے بردے پرموجو دنہیں ہے۔اس کشان* یہ جا ہتی ہے کہ ظا ہرمیں نورکے قلم سے حور کے رخسار وں پرتخر سریہو۔ اور ماطن میں ما نی عقل کے فلم سے لوح کفنس پرنقش کئے جائیں۔ پیشیخ موصو ف کی حکمت ہے۔ اوراسی برائن کاعتقا دا وراعتاد تھا۔ یہ خلاصہ ہے ان کی تحقیقات کا شکو کر سے مبرا ورعالم ذوق شوق سروسلوك ميں ورندارسي ميں جو كچران كوحاصل مواہد اس كالب لباب سے وشیخ نے اپنی اور كتا بول اور رسالوں میں اس كى تعرفیت کی ہے **. اور شکل مسائل میں ا**س کا حوالہ دینے بھے کیونکہ بیکتاب حکمت بجثی اور ذوقی د**ونوں میں بہترسے بہترہے۔** کیوں نہوشیخ موصوف (خدان سے راضی ہو) د و نوں حکمتوں میں نہایت گہری نظر رکھنے تھے۔ اور انھوں نے ایسے ایسے امور میان

كيَّے ميں جن كواكلے حكيموں نے اشارات وكنا يات ميں بھي نہيں بيان كيا ينصوصاً علمعالم اشباح جس سے تحقیق موتا ہے مسائہ بعث الاجساد یعنے تیامت کے دن د ول کا قبروں سے اوٹھنا۔اورجبیع دعدو وعیدج، نبوت نے کئے ہم اوزواق وا <u> بجزے اور کرامتین اورانذارات اور خواب وغیرہ اسرار لا ہوت اورانوار قبوم یہ</u> امورخالی گفتگوسے سوائے کسی قدر خیال سے واضح نہیں ہوسکتے۔ پاکہ تمام علوم فیل و قال سے نہیں عاصل ہوسکتے جب تک باطن میں بطافت اور مدس صائب نہو اسی پرشیخ رئیس فدا اس کونیکوں سے بن مقامات پر بہنجائے اپنے برگزیدہ مہجاب کے واسط سے اکثرمقا مات برکتاب اشارات ورشفا اور نجات میں تنبیدی بے کہ اینے دل کوصاف کروا ور کھر حدس سے کام لو۔ ؟ صاصل کلام یہ ہے کہ یہ کتاب حکمتنہ الاشراق دستورغرائب اور فہر<sup>س</sup> عبا نب ہے اوراس کو کوئی نہیں جان سکتا جب مک اس صناعت کی ملن ہو<sup>ں</sup> پر نہ پہنچے۔ اوراس کے میدا نول میں جولانی نرکے۔ اور بہجانے کہ ہرسیاہ شے عوراً وُربهرسم جيزچنگاري نهيں ہے۔ يعنے ظاہرو باطن ميں بڑا فرق ہوا۔ اس کتاب کی مجت اور ذوق دونوں اشا*ت کے طریقے برمیں جس طریق* کو مكاك مدراول في مقرركيا كقا-اوراس سي فيردى مقى-يه مكيم زمرى اصفیا-اولیا-اورانبیاسے تقے مثل انا کا بمون وحرمس وانیا و فلسر وفیتناغورس وسقراط وا فلاطون اوران کے اشال ۔ انگلے لوگوں نے ان کے فضل وکمال برگواہی دی ہے۔اس لیئے کہ بیمنش مبادی عالیہ کے تھے۔اورایھوں نے اخلاق الہی اختیار کیا تھا۔ یہی توگ سیے فلسفی تھے۔ کیوں کہ جس مذکب طاقت بشرى ميس المعول في الهاق الهي سي مشابيت كي "اكرسعادت ابدى حاصل ببو- ا مام صعاد ق عليه السّلام حكم فرمات بير. تَخَلَفُوا بِاخْلاقِ الله ـ يعض ملائي اخلاق ببيداكرور يعف علوم سي معلومات براحاط كرواورسمانيات سے جدا او کر و۔ اسی حکمت کا ذکر قران شریف میں ہے۔ جہاں خدائے تعالیے إِنِي تعملون ورنيكيون كاجوانسان برمن ذكرفرا تاب توله تعالے وَلَقِن إنتينا لُقُمُانَ الْحِكْمَتَاةُ (مَم في لقان كو حكمتُ دى) توليتعاليا. وَمَنْ يُولُ قِي الْحِكُمُ

فَقَلُ أُوْ لِي خَايِرٌ ٱكَٰتِيْرًا (جِس *كوعكمت ويَّ بِي أَس كونيركثيروي كُني) انسان كو* عامية كرتام عرابني اس مكمت كے ماصل كرنے ميں مرف كرے - آل حفرت صلى الترعليدوال وسلم فرمات مي من اخلص الله انعاك اربعين صباحاً ظرت بنابع الحكمند من قلبه على لسانه (جس مي في اليس ون فلوس ه الله كی عبادت كی حكمت كے چشمے اس كے دل سے زبان برجاری ہو۔ ا ورحكست كا شرف اس سے بڑھ كرا وركيا بوكاكر تو د خدا و ندعا لرف فو دائى ریم ٰ ذات کو عکیم سے موسوم کیا ہے ۔ اکثر قران شریف کی آینوں میں 'یہ ام آیا ہوا قُولًا تَعِاكُ - هُوَى مَنْزُنْكُ مِينَ حَكِيبُهِ حَجِيبِ (يواتاري كَني سے دانا اور قابل ستانش كى طرف سے) يہى و وحكمت سبے جس سے اہل كواحسان مندكرا جاسئے ا ورناال سے چھیا ناچاہیئے۔ نہ و وحکمت جس پر ہما رہے زیانے کے لوگ اوندھے منعدگرے ہیں ہی اصواعلیل ورا فوال مختلف ہی اورخوا فات سے ما سے اور کشرت جدل و فلا ف سے درخت فلا ف (بید) کی طرح اس کا کوئ بهل نهيب هير نه كوني جابل عالم ببوسك إسب اور نه كوني شقى سعيد ببوسك معيد ت ِ دُوقیہ کوتوان لوگوں نے بالکل ہی ترک کردیاہے۔ اِور حکمت مشائیم یر بھی ان کے قاعدے ضعیف اوران کے نتیجے اطل میں ۔ یہ اصول کو چھوڑ کرفروع سے يتجعے بڑگئے ہیں۔اورکٹرت ر دو قبول سے حکمت مجٹی کو بھی توڑ بھور کیے ہیں ففرابيان حب رياست كى وجرسيس اس ين كرحوام بان كى رسائی معانی بلندا ورمشا ہدہ مجردات مک نہ فکر نہ دلیل قیباسی سے نہ عسل تعربیت مدی ورسمی سے ۔ بی کوئی شخص مکامیں نہیں شار ہوسکت جب تک اس کابدن اس سے ایک برا ہن کے نہ ہوکہ جب چاہے اس کو ا اردالے اورجب چاہے ہین الے۔ خوا وعالم بالامين جراه جائے ثوا و عالم اون کی کسی صورت میں ظہور کرے ۔ اور پہنے

موا و عام بالایں بیر هاجات موا مرادی میں صورت یں مہور ارے۔ اور پہیرا اشراق نوری کے حاصل نہیں ہوسکتا تیم نہیں دیکھتے کہ جولو ہا آگ میں رہتا ہے وہ لیساگرم ہوجا تا ہے اور اس سے آگ سے کام ہوتے ہیں تو کیا تعجب ہے کہ بوفس نورالہی سے منورا ور روشن ہوائس کی اطاعت کریں اور مخلوقات اورائس مجے

اشاروں بررفتار کریں۔اگرعل کرناہے توالیساعل کرو۔ا درایک دوسے پ بقت كا قصدكر و-طبيعت كي نيندس جاكو-اورفرصت كو بائه يه ندولين می جلا کاری کرکے روحانی فضائل ماصل کرو-روائل سے باک ہوعقل کو توت دو-تاكه تمها رك نفوس عالم ملكوت ميں نر قى كريں - اور باشندگان ببروت مين اخل ہوں۔عالم مدوث کی غلامی سے آزاد ہو۔اوربواسط عیان کے بیان تربے بروا بهوجا ؤيجوشخص ايسي منزلت جابهنا مهوائس كواا زم ہے كه اس كتاب كإمطالته رسي ا وراس کے مقاصد کو تحقیق کرے ۔اور مڑھنے والے لئے جوشرطیں قرار دی گئی ہیں اٹن کو بحالائے یعب نے تجربہ کیا اس کو تقدیق ہو ائی۔ اور جس نے ریاضت کی رتبہ تحقیق حاصل ہوا۔ یہ کتا ب گویا ایک میدان ہے۔ 'ہل بجث اورکشف کے لیے جولانگا وسع - اس كتاب كى شهرت مثل فتاب نصف النهار كے ب راب ش ناظروں نے اس کواستعمال کیا ہے۔ اور فکر کے گھوڑے دوڑائے ہی سب نے جانجااً ورلیندکیاہے۔ مگر با وجوداس کے بیرخزانداب تک پوشیدہ ہے۔ اور بیر بچھیرہ اٹ تک ناکندسے ۔ اور یہ گو ہرا ب تک ناسنتہ ہے ۔ کیو کہ یہ کتا بعجیب ہے۔اس کے مطالب شل معے اور چیشاں کے ہیں۔اس لیے کہ بہت ہی اختصار کیاگیاہے۔میرے ول نے گوارا نہیاکہ بیعجائیات نا درجوعلم وحکمت کا ا ورميروسلوك كافلاصد ب ابهام كے پردے ميں چھپاا ورافيها م رہے۔ میں نے چا باکداس کی شرح لکھوں کہ لفظوں کی دشواری کو وركري مطالب كوواضح كردب حل الفاظ وتوضيح معاني تقبريح مطاله تركيبات كى تحليل وراصول كى نقيح ملكه تواعد كى تقر برمشكلات كى تخر مرفوائد كى توسيع مختصر كالبسط اورمعي كاحل جوجيواد بأكياب اس كى حكه يورى كردى جائح یعنے اجال کی تفعیل اس بارے میں ہم نے اُن کے دوسرے مصنفات سے مددل ہے ا ورائن محمصنفات كي شرحور سے كام ليا حفظ نقل كالحاظ كيا۔ أنك عبارتيں بدل کے وقت ضائع کیا ہو۔ مترج لکھنے کا تصدیمیرے وال میں تھا گرا حوال زمان ا وراختال من وا مان سے تعویق موتی کتی رزما ناین با وسے مہلت ندینا تفایضے کہ میں نے ابنا مرز مانہ سے ووری اور پہلو تھی اخت پیار کی اور

اکوشه گنامی و فاکساری میں پوشیدہ ہوگیا۔ اوراس ملک کے بعض اطرا ن مين عزلت گزين مهوا كيونكه فل مشكلات اوراستخراج واستنباط علوم تنها أي جايية ہیں۔ اور مزید بخرید بقل اور جدا کی وسادس عادیہ سے۔ اور بیامور ہنی ہیں امر ج امان برینبوکه مربوط عدل سلطانی سے کیونکہ عدل ہرنیکی کی اصل ہے۔ اور ہریدی افعیم اس سے عناصر عالم کو بقاہے صفت اعتدال سے راور نصلوں کی برا بری اور كيساني سے سال ميں اختلال سے حفاظمت كرتى ہے روما شكايد حال تفاكه عاد لانظ سيرنس ضائع اورآ را وبإطله كوا شاعت دين اوراس كے منارے برانے ہوگئے تھے اورسياني كي الارمك جك تفي كه خداتها لا في بعد محنت كراحت اوربعد شد کے کشا دگی بخشی اوربرج سعادت سے اِه کا مل کا طلوع ہوا۔ اور دنیا کوعیتر وسرور سے ملوكرديا باوردنياس سرطرف امن وسكون سوكياريه ذات والاصفات صاب عالم وعادل غياث الاسلام والمسلمين على بن محدالد سجردا في حبن من تضيلتند علوعمر اکی مجتمع میں اور وہ دینی اور دنیوی دونوں ریا ستوں کے مالک میں نبانس انسانیں كان كى مدح و ثنايس كهلى موالى بين اورعلاكي كرونون بين ان كے آحسان كاطوق برا مواہے۔ اے بارخدا ! اس کی طبیل الشان بارگاہ سے سب کی میدیں براا اور بركت اوركرامت اورامن وسلامت سيسب كاميياب رمبي اوران كاتوفيق علمار کی بیرورش اورفضلا کی تقویت کے لئے زیادہ کرے۔ بج مين في ديكها كه صاحب عالم موصوف كوحكت سب جيزون سے زياده مرغوب سے ۔ اور علمی تحفد سب تحفول سے زیادہ عزیز سے میں نے اس کتاب كى شرح كوبھى ان كے نام نامى سے مزین كيا - اكه يہ ياد كار سميشان كے نشان سے باقى رسم - اوركوني اُن سے زبادہ اس تحفہ کاحق ندر کھنا تھا۔اگرچہ یہ تحفہ ایسا ہے چیے کوئی آفتاب کوروشنی بریہ دے۔ اورا سمان کورفعت نذرد کھانے۔ کیونک و م خوداین فکرنقادا ورضاطروقادس ایسمرتبه برقائز می جوان کے اہل زمان کونصیب نہیں اوران کے اقران وامٹال اس مرتبہ سے قاصر میں بیاایسا نہیں ہواکہ باغبان ب باغ کو بیلوں کا تحف اسی کے باغ سے دیتا ہے۔ بو اسا نوان تقيقت وتجرمدية قاعده مبركهب كوكي شخص

مشنول ہوتا ہے تواپنے علم کے فلا ف جہنے بسنتا ہے اس کو کر وہ معلوم ہوتا ہے۔
کرصا جہان انصاف ۔ اگرچ ایسے لوگ بہت شا ذو اور ہیں۔ تاہم میں طلہ جبر
میں صادق ہوں۔ نیک میسرت اور برد بارلوگوں ہے اگرکسی کو میری کسی غلطی بر
اطلاع ہوتو پردہ پوشی فرمائے کیو کہ میں تصور علم اور فلت بضاعت کا نوو ہی
معترف ہوں ۔ بھر بھی یہ شرح کسی سے سے ذیا وہ فریش آئن اور و وست کے شکوے
معترف ہوں ۔ بھر بھی یہ شرح کسی سے سے ذیا وہ فریش آئن اور و وست کے شکوے
میزیادہ شیرین ہے ۔ وعدہ پورا ہونے کے وقت رقب کی غفلت سے زیادہ
فوشگوار سے ۔ میں وہ نہیں کہ اپنی تالیف کی فو بیوں کا مدعی اور غلطیوں کا قائل
منہوں ۔ کیو کو فضیلت آئسی کو ہے جواپنی بہلائیوں سے بدگمان رہے ۔ ذیش السی خص کے جواپنے طبع زا دستھ اور اپنی اولاد کا مفتوں ہو۔ اب ہم مقصد کی ہا
میا ہوئی ہے ہیں ۔ اور خدالتھ اللے سے ہدایت اور عصم ت چاہتے ہیں ۔ اور
پاسلے ہیں کہ بخیرو خوبی ہی کام انجام کو پہنچ ہے ۔ اور اللہ تعالے ہم کوسعاوت ابدی
سے ہمرہ و را ورعذا اب آخرہ سے حفظ وا مان عطا فرمائے بحق محدوا کہ طیب بین
الطا ہرین ۔ فرمایا مصنف رضی الشرع نہ ۔ بح

ا منها ٥ -صفح اكت بدايس بن حكما كا ذكر ب اورائن كوشائ في زمرة ويا الجبابي المائي المعنى المع

ن فا يناجر محمت كا أيكر ميلا من يوت انحكرا " ين مُركور ب وهمت يانى ب دممت يونانى حكمت ايانى كتاب وسنت سي متنبس ب نه ا قوال حكما سے فتامل ١٢- لودى



تالخیص شیعے وحواشی ضروری

(مسرح فی الله سے تبرگا ورتیمناً ابتدا کی ہے) اے بار فلدا اِبزرگ ہے یا د تیری اور توسب سے بڑھ کے پاک ہے۔ (یعنے مواد جہانی کے لوٹ سے من جمیع الوجوہ مبراہے) تیراہمسا پرعزت دار اور تیرا جلال سب سے زیادہ اور تیری عظمت نمود ارسے اِ رحمت کا لا از کر اپنے برگزیدہ لوگوں پرجو تیری پینیبری کے منزا وار ہیں عموگا اور خصوصاً محسمہ مصطفے صلیم جو لبشر کے مسردار اور شفیع روز قیامت ہیں۔ ان پراوران سب پر درود وسلام ہو۔ کی

بیم کواپنے نورسے کامیاب ہونے والوں میں رشار) کر۔ اورتیری نعتو کے یا در کھنے والوں سے اورا نعاموں کے شکر بجالانے والوں میں ۔ (پینے توئی اور حواس کوائس کام میں لاتے ہم جس کے لئے وہ پیدا کئے گئے ہمی تاکہ کمالات انسانی

ماصل مہوں } ا مابعداے بھائبوا م کومعلوم ہوکھکہت اشراق کے تخریر کرہے پر جوئم نے اصرار کیا ہے اس بار بار کے اصرار نے میرے ادا وہ کوسست کردا میے

ك - علامت مصنف رحمة الشرعليه-

انکار کوا قرارسے بدل دیا۔ اگر مجہ پر پتھاری حاجت کی بیا اُ وری فرض مذہو تی اور مشبت الہی میں نہ گذر دیکا ہوتا ۔ بج

ندا وند نغا نے نگاہ سے عبدلیا ہے کہ جولوگ طالب مہوں اُن کو فائد پہنچائیں ۔اوراگر عالم بالاسے حکم نہ ہے وامہو کا جس کی افر فائی را ہ راست سے خالہ جے کرونیتی ہے ۔ تومیں کبھی اس حکمت سے ظاہر کرنے پریپیش قدمی نہ کرتا کیو کہ اس میں ایسی شکلیں ہیں جوئم کو معلوم ہوں گی ۔ بی

میں ہیں جو ہو ہو ہو ہوت ہو ۔ کیونکہ سیام محسوسات اور تو ہات کے عبس کے اِنسان عادی میں اوراہے۔ مصحبات کو فروجہ بریمان میں اس مرد سرد بریت میں اوراہے۔

اوربر بان هیچها در کشف صریح کا محتاج به داس میرب د و ستوخدایم کوتوفیق نیک عطاکرے میم ہمیشه مجیسه کہتے رہے ہوکہ ایک الیبی تناب لکی دون س میں جو کچھ میں نے خلوتوں میں ذوق سے حاصل کیا ہے اس کا بیان ہواورجو کچھ مجھ پر مناز آتا تیں سانح گذرہے ہیں دہ خل ہر کر دیجے جائیں۔ بج

ر ناک یں صاف مدرت ہیں وہ جا ہم رروسے ہیں۔ ہو ہرکوکشش کرنے والا ذوق سے بہرہ یاب ہے بنوا ہ ذوق ناقص ہو ۔ رکنگ تاقی میں تاقی کر سے باری کا ایک کا

فواد کال علم سی قوم برموقون نہیں کہ درواز و الکوت کا اس کے بعد بند ہوجائے۔ اورا ہل عالم مرمزید فیض روک دیا جائے علم کا بخشنے والا جوعالم نور میں ہے اموز فیبی میں بخل نہیں کرتا اسب سے بدتروہ زمانہ ہے جس میں بساط اجتہا دلیدیٹ ویا جائے۔ اور فکر کی سیمنقطع ہوجائے۔اور مکا شفات کا باب بند ہو۔اور مشا ہوات کی راہ مسدود ہوجائے ؟

[مشا بده اور مکاشفیم اسبت عموم وخصوص کی ہے۔ یہ مشہورہے۔ اور معنف کے کے نزدیک نفس کوایک امر جزن کا علم حاصل ہونا فکریا حدس یا سانحے فیبی سے خواہ وہ امر جزئ گذشتہ زیانے میں ہوا ہو خواہ حال واستقبال میں اور مشابدہ مرادبے نفس برا نوار کے ظہور سے جس سے وہم وشک مانا رہے۔ بعض کے

طید منازلات اصطلاح به ایل تصوف کی ده احوال دوسالک پراثنائے سلوک میں گذرتے ہیں۔ یہ تین منازلد مشہور میں عصد منازلاً اناوانت (میں اور تو) عسد منازلد اناولا انت (میں تونہیں) مدہ منازلہ انت ولا انا (توہیں نہیں) تفصیل اس کی کتب تصوف میں ہے۔ ۱۲ مثن ۔

نزديك مشابده يدس كحس مشترك يرغيبي صورتين ظامرمول بعض كزديك يمتخيله كى كارسانى سبع- يه لوگ اصل حقيقت سع جابل من-میں نے قبل اس کتاب کے اگر چہ تا نیر سولی اور موا نع واقع ہونے رہے تھارے واسطے مشائین کے طریقہ برکت بیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں ان سے تواعد كاخلاصه كيام منجا كتب المي مخصركتاب تلوي ت لوحيه وعرت ہے جس میں اکثر نو ا کد شامل اور محض قوا عد تخر رکئے گئے میں راگر چیر کتا ہے کا جُمِرِيت كم ب - اس ك سواكتاب لمجد ( يا لمحات) تصنيف كي المعام سوامع نَّفُ ُ لَهُ الويات اور لمحات كوقبل حكمنه الاشراق كے نشر وغ كيا تھا۔ اور حکمتهالانشراق کے اثنائے تحریر میں اس کوختم کیا ] اور کتابیں مقاومات اور مطارعات بمی لکتریس - اور خیا کتب وه کتابین خوافوکین می آلیف کی تھیں (الواح وبهاكل لنور) اس كتاب كاسياق جداكا ندس كيونكه اس كي بنا ذوق ا ورکشف پرہے بخلاف سیاق مشائین کے کیونکہ وہ بعض بجث پر ببنی ہے) اور يطريقة قريب ترب اس طريقة سے (كيونكمنطق جواس كتاب ميں مذكور سے وہ بہت ہی مختصرہے اس سے اکثر فروع حذف کردیئے گئے ہیں) اس میں نظمہ و ضبط زیاد ہ ہے۔ اوراس سے تحصیل علم میں بہت کم دشواری ہے (کیونکہ اس میں لب لباب ریا گیاہے اور مطالب میں بہتر ضبط اور تہذیب ہے) یہ امور يها بجه كوفكري نهي حاصل موے بلكاس كاحصول كي وري امرے ہے ريينے ذوق وكشف سے برسبب ریاضت اور مجابدہ نفس کے حاصل موئے اولاً ( مواُن یے حاصل مونے کے بعد میں نے ائن برحجت طلب کی (اور فکرسے بر ان فائم کی ) ھنے کہ اگر جبت سے قطع نظر کر وں تو بھی کو ائی مشکک مجھ کوشک میں ہمیں السکتا علم انوار کا جومیں نے ذکر کیا ہے (معرفت مب را ول وعقول و نفوس انوار عرضیب اورائن كاحوال اورجو كي كشف اورذ وق سه صاصل مواسي اوركل مورجوان بر مبنى من إمثل كشر حصد علطيبي وربيض حصد علم الهي يعنه ووا مورجو فكرس عاصسل بوتے ہیں)اوراس کے سوا (فروع علم انوار) خداکی راہ پر چلنے والے ان اموری میرے مده گارم بر را بین حکما رمتالهمین اورغرفا دربانمین و ه (بینے مذکورعلم انوار) دوق ہے

ا مام حکمت ہمارے رئیس افلاطون کا (یعنے یہ وہ ہی مطالب ہیں جوکتاب طہاؤس وغیرہ میں حکیم موصوف نے تحریر کئے ہیں) وہ صاحب نعات اورا نوار تھا (افلاطون میں میٹھوں سے بیشتہ اے حکمہت ہے کیونکہ ایم الباحثین ارسطاطالیس نوداسی کی نکیروں سے ایک نیکی تھا) اسی طرح اس کے بہلے ابوالحکہت صوس سے لے افلاطوں کے افلاطوں کے زیافت کر ویشاغوں ویشرط کرنانے تک جو مرس الہام جو قبل کا نام حرس الہام جو تبرط کا درسے ہیں۔ (یعنے یہ فوق جیج حکما کا ہے جو قبل افلاطون کے تھے بھرس الہام جوری وغیرط کے درسے ہیں۔ (یعنے یہ فوق جیج حکما کا ہے جو قبل افلاطون کے تھے بھرس الہام جوری کا اور جو کہار حکما اس درمیان میں ہوئے ابنا قبلس اور اس کا شاگر دا فلاطون افلاطون افلاطون کے افلاطون کے افلاطون کے افلاطون کے افلاطون کے افلاطون کے افلاطون کا فلاطون کے افلاطون کے

قدیم حکما کا طریقی رشمز کا تھا۔ اور صشخص نے ظاہر عبارت کو دیکھ کے ا اُن کور دکیا اور اصل مقاصد بر توجہ نہیں کی اُس نے رمز کور دنہیں کیا۔ اور اس فیاس برتا عدم اشراقیہ نور وطلہ نے جوطر نقیہ حکمار فارس کا تھا مثل جا اُپ اور فرشا د شورا ور بوزرجہ ہراور اُن کے قدما۔ اور وہ قاعدہ کفار مجوس اور مانی کا نہیں سے جو کفر والیا دہے اور تیک کی طرف کیجا آسیے۔ (خا اِٹے تعالے اس

ے بزرگ وبرترہے) و

یہ نہ گمان کروکہ حکمت اٹسی زمانہ قریب میں کھی۔ اٹس مدت کے بعد ملکہ عالم کبھی حکمت سے خالی نہیں ہواا ور نہ الیے شخص سے جواس حکمت ہر قائم ہوائسی کئے ہاس حجتیں اور روشن دلیلیں ہوتی ہیں (اس لیئے کہ عنا بت الہی کسی زمانہ سے مخصوص نہیں ہے۔ کوئی زمانہ حکمار متالہیں اور صاحبان

سله مرس اورانبا وظر ونیشاغورس اور سقراط اورا فلاطون این کلام کور مزسی بیان رقی تھے۔
قاکہ لوگ اس کوغور وفکر سے مل کریں یا مثل کتب آسانی کے جن میں کا شرحقیقتی تنبید استعار ا کے طور پر بیان ہوتی میں قاکی جمہور کے فہم سے قریب ہو۔ فاص اُس کے باطن سے متنفید مہوں ۔ اور عام ظاہر سے ۔ اگر سی باتیں صاف صاف بیان کرتے توعوام اُن کو قتل کرتے اور معاشرت میں ضاد واقع ہوتا اس بیئے حکمت مرموزہ پر بناکی اور خواص کو اسرار سے مطلع کیا ۔ ۱۷ ش ۔

شرع متین سے خالی نہیں ہوتا یہ خوا وایک شخص ہوخوا وا کی جاعت ۔اگرز مانہ ایسے تحض اجاعت سے خالی ہو توف اعظیم ریابو) اور ایسانتھ ن رمین بر فداكافليفه ب- اوريس مؤمار بكاجب تكزين وأسمان فالم من - ؛ اختلا ف جومتعدمین اورمتاخرین میں ہے وہ محض الفاظ میں ہے اور ائن کی عاد توں کا فرق تصریج و تعریض میں (تم کومعلوم ہو چکاہیے کہ غدا کی حکمت مرموز کقی اور و ہ اشار ہ کنایہ سے مطالب کوا داکرتے تھے تیا کہ مفسدہ نہو) کل حکاتین عالموں کے قائل ہیں۔ (عالم عقول عالم نفوس عالم آجام)سر کا تفاق ہے۔اوراصول مسائل من بھی کوئی نزاع نہیں ہے (امہات م بن - البته فروع من اختلاف مهواب (معلم اول ارسطاط اليس) جِعِظيم الشان بات كى تە كويىنچىنە والانتما گھر*ي نظر رك*متا تفالىكن اس ك*اعرىي* ما ثنامبالنه مذكرنا عاسبيكرا شي استعراستاد ون كي تحقيرلازم آب-ان مي سع اكثر باجبان نواميس (شارع) تقيمتُل إغاثا ذيمون اورعرمس واسقلينه ہریم کے۔ (اس بیان میں اشارہ ہے ابوعلی سینا کی طرف منطق الشفاک آخہ میں ارسطو کی بہت مدح کی اورافلا طون کی شان میں قصور کیا سے مكاكر راتب بهت سي بين اوران مين طبقات بين - (١) الك طبقه ان الميا ہے وہ عکیم الہی ہے جوخدا دانی میں انہاک رکھتا ہے اور حجت نہیں آیا۔ (۴) د ومسراطبقه جو بحث زیاد ه کرتے ہیں اور خدا دانی نہیں رکھتے ۔ (س) تدیار طبقہ مليم الهي ماله (خدا داني) اور بحث دونوس مي توغل كرتے ميس (مه وه) جو تفا اور پانچوان طبقة عکيم الهي الديس توغل مجت ميس متوسط ياضعيقت (١٠ و١) حيشا اطبعة حكيم منوغل مجت ميں إمتوسط الرميں ياضعيّف (٨) أملموال طالب خدا دانی و بجٹ ( و) طالب اله نقط (١٠) طالب بحث فقط كو مرتب جب زما شیں ایسا مکیم موجو د مہوس کو الدا وربحث د و نوں میں توغل مرتب موجود ہوس کو الدات توغل ہے اور بحث میں المبالک اللہ میں الربطہ کا دور میں المبالک اللہ میں الربطہ کا دور میں المبالک اللہ میں الربطہ کا دور میں المبالک اللہ میں المبالک اللہ میں اللہ میں المبالک اللہ میں اللہ میں المبالک اللہ میں اللہ متوسط أمرابيهابهي ندملي تووه حكيم فبؤاله من توغل ركمتناه ورمجث أكرامو-

وہی فلیفہ اللہ ہے۔ زمین کہمی ایسے حکیم سے فالی نہیں رہتی جس کو الہ سے توغل ہو۔
خدا کی زمین پراس کوریا ست نہیں ہوتی جو بحث کر یا ہوا ور تالہ سے توغل نہر کھتا
ہو۔ کیونکہ زمین ایسے حکیم سے فالی نہیں رہتی جس کو تالہ میں نوغل ہووہ محض بحث
اکرنے والے سے ریا ست کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ کیونکہ خلیفہ اور وزیر ملک کے
لئے یہ ضرور سے کہ ایش کووہ مل سکے جس کے وہ در پے ہے۔ (کیونکہ صاحب تالہ
میں خدا تنا لئے اور عقول سے قوت اخذ کرنے کی ہے بغیر فکر ونظر کے انصال
روحانی سے اور بحث کرنے والے کو بغیر مقدات اور فکر ونظر کے کچے نہیں ماسکا۔
لہذا متالہ باحث سے اولی ہے)

ریاست سے بیری بدمراد نہیں ہے کہ اس کو تغلب ہو رکبھ صاحب ریا کو تغلب ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ۔ بلکہ استعقاق بینیو الی کا اس کو کما لات کی وجہ سے ہے) کبھی توا مام متالہ صاحب حکومت اور ظاہر موتا ہے اور کبھی ہوشیدہ اوراشی کو تام انسان قطب کہتے ہیں اسی کوریاست ہے آگر جیدانتہا درجہ کی گذامی میں ہو۔ اور جب سیاست اش کے اچھیں ہو تو وہ زماند روشن (نوری) ہوتا ہے اور جب زمانہ تدبیرالی سے فالی ہوتا ہے تو تاریکی فالب ہوتی ہے۔ بج

سب سے جید طالب وہ ہے جو الدا ور مجت دونوں کاطالب ہو

بھر تالہ کے طالب کا درجہ ہے پیمرنجٹ کے طالب کا۔ بن

اور برکتاب ہماری طالب تاله اور بحث کے لئے ہے۔ اور ایسے بحث کرنے والے کا اس میں جھے ہیں ہے۔ اور ایسے بحث کرنے والے کا اس میں جھے ہیں ہے۔ اور اس سے رموز سے بحث کرنے والے کو جا ہے کہ مجتبد متالہ یا طالب تالہ سے بوٹ کر سے بحث کرنے والے کو جا ہے کہ مجتبد متالہ یا طالب تالہ سے بحث کرسے اور سب سے کم درجہ اس کتاب سے بیر بین عالم عقول کا بیر بیر ہو جگا ہوا ور یہ فیضان بعد ریاضت اور مجا بدہ کے ہوتا ہے فیضان اس پر ہو جگا ہوا ور یہ فیضان بعد ریاضت اور مجا بدہ کے ہوتا ہے یہ فیضان اکر بوگیا ہو۔ اور اس کے یہ فیضان اکر بوگیا ہو۔ اور اس کے سواکوئی اس کتا ۔ بوشنص محض بحث کرنے کا ارادہ کر مقتا ہوا س کو جا جیا کہ طراحیہ مشائین کا اختیا کرے ۔ کیونکہ وہ صرف بحث کرنے کا ارادہ کے مقا ہوا س کو جا جیا کہ طراحیہ مشائین کا اختیا کرے ۔ کیونکہ وہ صرف بحث کرنے کا ارادہ کی سوالوئی اس کو جا جیا کہ طراحیہ مشائین کا اختیا کرے ۔ کیونکہ وہ صرف بحث کرنے

کے بئے اچھاا ورمضبوط ہے۔ اور قواعدا شراقی میں ہم کواس کے ساتھ کے گام نہیں سے خدمیا حدیثر کا سبے و کہ سب خدمیا حدیثر کا سبے اور سب کے اصول اور ما خدمیں فرق ہے وہ بحث اور فکر سبے تعصیل علم جا بہتا ہے اور ہم مشاہد 'وا نوار سب کیلا شراقیوں کا کا مجن اور میم مشاہد 'وا نوار سب کیلا شراقیوں کا کا مجنبر سوانخ نور یہ کے منتظ نہیں ہوسکتا (یعنے جب کک نور سرمدی کی البش نہ ہو صاحب اشراق کی نہیں کر سکتا کا اس لئے کہ ان قوا عدسے بعض ان انوار شرینی ہیں ۔ حیث کر جب ان کواصول میں کو کی شک ہوتا ہے تبسام خلاسے وہ شک رائل مجوبات کا مشاہدہ کر کے بقین صاصل کرتے ہیں کہ ہوائی ایک مشاہدہ کرکے بقین صاصل کرتے ہیں کہ ہوائی اور کو میں کہ ہوائی ہوائی ہوائی کے اس طرح سے جمہ و وانیات کی مبنیا در کھتے ہیں ۔ اور جس تحض کی براہ شہو وہ مکہ ت ہیں کو کی جی نور کہ ہوائی ہوائیں ہوائی ہ

منطق) بیان کی کیل و قال اور رو و قبول اور اصطراب وعدم اطینان سے طاہر ہے)۔

و و آلا (منطق) جو فکر کو خطاسے بجانے والا ہے۔ یہاں ہم نے اس کو نہا ۔
اختصار کے ساتھ ضبط کیا ہے۔ ضوابط تھوڑے سے اور فائدے بہت ہیں رطالب ذکی کے بئے کا فی ہیں جوانشراق کا خوا ہاں ہو۔ جو شخص اس علم کی فصیل جا ہما ہو جو کہ اگر ہے اس کو جا ہے کہ فصل کتابوں کی طرف رجوع کرے جیسے تلویات ومطارحات اور شفا اور نجات و غیرہ ۔ اور مقصود ہما را اس کتاب ہیں دوقسموں پر خصر ہے۔ اور مقصود ہما را اس کتاب ہیں دوقسموں پر خصر ہے۔ اور شفا اور نجات وغیرہ ۔ اور مقال اولی معارف و تعریف ۔ ضوابط نکشہ (۱) دلالت تصد۔

(٧) ولالت حيط - (٣) دلالت تطفل - ]

پهلی تم فکریکے ضابطوں کے بیان میں۔ اور بیصناعت منطق ہے جس امیں فکر میری کو فاسد سے پہچانتے ہیں اور اس کی تین قسیں ہیں اول معارف اور توریق میں دوسری میرے اور اس کے مبادی میں اور تمیسری حل مفالطات میں اور اس میں بعض مہات قواعد کا بیان سے جس کی قسم انوار میں ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کی طرف مصنف تے اشارہ کیا سے کہ اس میں تین مقال ہیں اور دوسر قیم انواز لہی

اله سلم مند سے مراد سے جب كرنفس بدن سے جدا ہو كے مبادى عقليد كامشا بده كريے -١١

اوراس کے متعلقات میں مبادی وجودا ورائس کی ترشیب وغیرہ -اوراس میں تین مقالہ میں مقالہ اولی ۔ معارف اور تعربیف کے بیان میں ۔ اوراس میں حینہ ضابطہ میں ۔ بج

الفظ كالت المسلم الفظ كالالت المست المنظرة والفظ وضع كيا كيا المالية والمنظرة المنظرة المنظرة

ب دوسراضالط اورید به کردو بیزیج سے فائب ہے اس کا دراک جوائس تفام کے لائق سے دو اس طرح ہوتا ہے کہ اس شے کی تقیقت کی مثال مجھیں ہے۔ کیوکر ہوشے بنات تو د فائب ہے اگر ائس کا کوئی اشریج میں حاصل نہیں ہوا ہے تو و ونوں حالتی بینے علم سے بہلے اور علم کے بعد برابر ہوں گی ۔ اور یہ محال ہے ۔ اوراگرائس کا کوئی اثر تجھ میں حاصل ہوا ہے ۔ اوراگرائس کا کوئی اثر تجھ میں حاصل ہوا ہے اور مطابق ہو ۔ اس لیکے جوائر ہمنا میں مریخ کو اس جیز کا علم بدا ہو وہ ضرور مطابق ہو ۔ اس لیکے جوائر جھ میں اس جیز کا حق میں اس جیز کی مثال ہے ۔ اور وہ مصنے جوانی ذات میں کثر تعداد اس مطابقت کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے مثال ہے ۔ اور وہ مصنے جوانی ذات میں کثر تعداد اس مطابقت کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے مثال ہے۔ اور وہ مصنے جوانی ذات میں کثر تعداد اس مطابقت کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو مصنے کے اعتبار سے عام اور جو لفظ اس بر

كه يعض شفى الخارج كرمطابق نهيس سع - ١٧ مش -

سلا - مفرون یہ ہے کہ بچے کوائس چیز کا علم ہو اجیسی وہ چیز ہے -۱۲ مش -سلا - وہ مصفے جو کٹیرین کی شرکت کو مانع نہ ہو کلی مصفے کہتے ہیں اور جو لفظ اس پر ولالت کرے اُس کو لفظ کلی کہتے ہیں - یہ بجائے اس کے کشیخ انشراق 17 نے مصفے عام اور لفظ عام اصطلاح قرار دی ہے -۱وائش -

دلات کرتاہے وہ لفظ عام ہے۔ یہ اصطلاح ہم نے قرار دی ہے۔ شلا گفظ اِنسان اورائس کامعنی۔ اور وہ مفہوم لفظ کاجس میں شرکت کا اصلاً تصور نہو سکے وہ معنے شاخص ہے۔ اوراس اعتبار ہے جو لفظ اس ہر دلالت کرے وہ لفظ شاخص ہے۔ پی

معلوم بوكر جوشخص كسى كتاب كى شرح كليه اص يروا جب ب كدائن اشياركا وكركري ص كوقدار كوس نمانيد كهتي مين - ايك ان مي سے علم كي غرص مع ربعن اس علم كے ماصل كرنے كى علّت غائى \_ تاكيجو شخص اس علم ميں نظركرنا چا بشاسه اش كايه كام بسكارنه بهو- د ومرب منفعت اكه طالب كو مشوق اس كي تصيل كاييدا مويه نيسي نام اورعنوان كتاب تاكه ناظر كواجها لًاوه يادر سع جس كقفيس غرض ميسم - جو تع مؤلف يعف مصنف كتاب ماكر طالبعلم ك قلب كوتسكين مو كيو كمصنفين كاحوال مي اختلا ف يدا ورتصنيف كى شرط يد سے كجس جيزكا ذكر واجب سے اس سے زياد و ندموا ورجس قدرضرورك ہے اس سے کم بھی زمود اورالفا اعزبیب اور شترک کے استعال سے برمیز کریں وروضع كتاب ميس روائت مذ مويعن حس جيز كاذكر حبال مناسب مووم مور اس من تقديم وما خيرنه مو - پانچوس كسى علم سے موقوت على مسائل كونلاش كري-چھے اس علم کا مرتب علوم بینے اس علم کوکس علم سے پہلے اورکس کے بعدسیکھنا جامية ماتوي كتاب كتقيم يعفكتاب كابواب اكجومطلب دركارم اس کواس کے باب میں دیکھ سکیں۔ اکھویں انحار تعلیم اور وہ یرم تی سی تعلیل تىدىد بران ئاكىمعلوم بوكركتاب مين يسب الطيخ بين - ياان مي سے بعض -جب يدمعلوم موا تواب طالب علم كوجا نناچا سبئي كرغرض منطق سعه يدب كه تمیز کرسے سدق وکذب میں اقوال کے اور تبیرو شریس افعال کے اور تق باطل من اعتقادات ك ورمنفدت اس علم كي يدي ك قدرت حاصل موعلوم نظرى اورعلى كم تحصيل يركيو كما ستعداد منطق كي تحصيل سے پہلے اقص موتى

اله -عام اصطلاح بزئ معنى ورجزى لفظ سع - ١٧ سل-

اوراس کی تھیں کے بعد کائل ہوجاتی ہے۔ اور تاکہ کمال کے قریب ہوجائے کیو کہ کمال انسانی یہ ہے کہ حق کی معرفت حاصل ہوتاکہ اس کا عقاد کرے۔ اور تیکی کی معرفت حاصل ہوتاکہ اس کے موافق کام کرے ۔ اور حقیق نیکیاں جن کو فضائل کہتے ہیں یہ ہیں ۔ شباعت اور عفت اور حکمت ہے اور اُن کا مجموعہ عدالت ہے اور فیر مجازی عدہ کھانے اور شادیاں مرض کے موافق اور الیں باتیں صناحین برل ایکے گانا وغیرہ اور نفیس پوشاک اور حکم کا نفاذ اور کام کارواج یعنے ریاست اور عکومت وغیرہ ۔ کی

منطق سے کچھ تو فرض ہے اور وہ بران ہے کیوکر وہ کمیل فاست کے لیئے فروری ہے۔ اوربیض نفل ہے اور وہ فیاس کی اورقسیں ہیں۔

سوا بران کے اوراس کا نفخ اوراؤگوں سے خطاب کرنا ( لینے علم خطابت ) ۔

اور منطق زیند ہے علوم کا اور جو طلب علم کرنا ہو بغیراس کے کہ اس پر قوق ہو لینے خلط سے امان میں نہووہ مثل حاطب لیل کے ہے بینے اندھیری رات میں لکڑیان کہتے والا جس کونشک و ترکی تمیز نہیں ہوسکتی یا وہ جس کوروشی عارض ہوجور وشنی کو نہیں دیکھ سکتا نہ اس لئے کہ موجد کا بخل اس کا سبب ہو نفوذ باللہ ا بلکہ اس کی استعداد کا قصور ہے اوراگر کوئی سیحے نظریا چھاکام ایسے نفوذ باللہ ا بلکہ اس کی استعداد کا قصور ہے اوراگر کوئی سیحے نظریا چھاکام ایسے شخص سے ہوجائے تواش کی مثال کا مگاہ باشد کہ کو دک اواں بغلط بر بدت نہیں ہوجائے تواش کی مثال کا مگاہ باشد کہ کو دک اواں بغلط بر بدت صحدت بھی ہوجا تی ہے ب

ا ورص شخص فعلوم عامی لفت و نحو و شعرا ور تربیل و رفقه و کلام و طلب ا ورص خفره برسط ا ورضلی نهیں جانتا وه شل ایس شخص کے به جوایک بھیڑوں یا کر بوں کے گئے کا چروا ا بدوا ور ریاست و کومت نرکھتا ہو ا اور کیمی شطق سے بھی خطا ہو جاتی ہے گرفوا فل میں زمہات می گردب و اس کو توانین منطقی ہے بی خطا ہو جاتی ہے گرفوا فل میں زمہات می گردب و اس کو توانین منطقی پرعرض کر اسے یعنے جانیا ہے تواس کو خطا کا عام جواتی میں میں ہے ہو جاتی ہے مساب میں کے بھول جو کہ ہو جات تو حسابی قاعد وں سے اس کی جانی بال

وجه ساعتقا دصیح پراطلاع ہوتی ہے مع اسباب وعلل ورنبیج سلوک اورجس نے اس علم كوحاص كيا بحس كي شكلين آسان موكنين -اس علم كا نام منطق سب -نطق سے مشتق ہے اورائس سے نطق داخل مرادسہاور وہ قوت جس میں نمعان مرسوم بین اورمنطق اس که مهذب کرتی ہے منطق کا مؤلفٹ حسکیم ارسطاطاليس ہے۔ اورمتاخرین فی جومتصلات اورمنفصلات کے لوازم اورا قترانيات شرطيه زياده كية م أن سے ندونياس كو اي نفع سے -نهُ أخريت مين اورصناءات خس سے جدل ورخطابت اور شعر كو كمعثا دى اوربعض كورسهينه دبا أراد هورامثل فن بربان اورمغالطه ينطق كسي علم كا شعيد نهي يه آل علم به ورزوس علمون كي تعيل كا وسيل ب خواء علوم نظری ہوں نوا دعنی اور تسبت اس کی فلسفہ سے جیسے تحو کونسبت ہے كلام سے اور ووض كوشعرے ليكن أكر فيصاحت اور فوق سليم ہے تو نحو اور عروض كامرورت نهيس بوتى مُرْضطت أكّرزيه يح طلب كمال مح لئے برّم يركو كانت "ما يُراً سا في سه مو "ببهو ليينم معصوم مور اوراس كامر تبعلوم عي النسبت علوم عكميد ك كاب يبال س كفرورت المكام كليد كالمون ايك جالى شاره كياجك بي هم كهته من كه مكمت نفرس لساني كاكمال هيمة تاكر تحصيد كهيجابه يم مامين الوجودات كركمه وەنفسالامرىس كېيابىي اورجېم ېرواجىب ہے كەس كوجان كے عمل مىں لائيس تاكىيم عالم معقولي ورسعادت انتهائ كه ايئرمستعد يبوجائيس ورحكت تسمية اولاسے دقيهموں منتقشم به كيوكه إيواس كواليه الهور سي تعلق بي جويم كومعلوم كريا چاسته مين زيدكه مم ان كو عل میں لائیں یعنے وہ امور تبوہ ماری قدرت اور بہارے اختیار میں نہیں میں۔ جوعلم ايسے امورسے متعلق ہے اس كو حكرت نظرى كہتے ہيں اورجواليے المور سے تعلق رکھتی ہے جن کو ہیں جا ننا چاہیئے ٹاکہ ہم عمل میں لائیں اُس کو حكمت على كهته مي اوردونون كي تين نين قسين مي كيو كرود امورجو مهار مفدودات سے نہیں ہیں یا لیے ہیں جواپنے وجوداورحدو دمیں یعنے خارج اور ذبهن مي ادوك محتاج بي اليدامورك على كوطبيعي كهية مب - اوريسب سے کمتر علم ہے یا وہ امور تبواپنے وجو دہیں ماد ہ کے محتاج ہیں نہ اپنے صدود میں

ايسعلوم كاعلم رياضي بإوربيعلم وسطسم - اوروه امورجونه اين وجود س محتاج اده كري شاييغ مدودس بيعلم الهي همداور معلمب على سے -اوراس كے مباوى ارباب طست الهيدس الله دوس سيديل تنبيداوران كالخصيل كيائي بريبل بربان قوت عقلى كمال ساته تعرب كياجا ماب مكرت عليه وه المورجو تعلق ركصة مي بهايد المال ميه أكروه علماليسي تدبيركا بهوجس كوخصوصيت سيستحض واحدسه تووه علم اخلاق ہے اور اگر تدبیر منزل سے تعلق رکھتی ہے تو وہ علم مدبیر منزل ہے اورية تام نهس موسكتي كراجهاع منزلي سے باعلم سياست بي جو يوانهم يع آ-مراحياع مدنى ساوراس كوسياست مدن كبيتيم اوران علمو كامبدم بهم بشراديت المي كى جهت سے ہے اور شريعيت ہى سے كما لات اس كے صوف ك ظاهر موت مي يهر توت نظرية وانين كي معرفت ماصل كرية من اكد اص كوجزئيات مين استعال كرمير حكهت خلقته كا فائده يدسي كه نضائر كاعلم عاصل کریے اس کے اکتشاب کی سعی کی جائے۔ اور رو ائل کومعلوم کرے ان سے ابتنا ب کیا مائے۔ اور حکمت منزلید کا فائدہ یہ ہے کہ جولوگ کیک ساتھ عكدايك مكان ميسكونت كريقيب جيدميان بى بى يج نوكر وإكروم ملحت عقلى سال جل كربس اور مكرت مدنيه كاية قاعده م كركيفيت مشاركت كيان النفاص مي جواكي شهرا يالك) مي سكونت ركيت ميملوم موااور وه ایک و وسرے کی امانت کریں موافق مصالح ابدان اورتھا رفوع انسان مكت اللي كم مقابل سياست ملك بهاء وردياضي كم مقابل تدبير خرل ها دا ورطبيعي كمقابل نهذيب اخلاق مع ديسب امهات عليم مي اور ہرعلم جز فی ان میں سے کسی ایک کی طرف نسوب سے۔ اوراس نیاس سے منطق علم اعلے کے فروع سے ہے۔ اوربعض مکمانے تقسیم علم کی اس طرح کی سبيك ياتو و وعلم جود وسرب علوم كي تحصيل كالدسويا ايسانسو-اول تسم منطق اور د وسرى سم يا على مو ياعلى - فر دافع رسه كه عكمت مدنيد كي مي د وقعيس كي من رايك وهر كو

تعلق ب مل سے اس کو علم سیاست کہتے ہیں۔ و وسری قسم کو نبوت اور مرت سے تعلق ہے اس کو علم نوالیس کہتے ہیں۔اسی لئے بعض مکا نے حکمت علی کی چارتسیں کی ہیں س میں ورد وسر تقسیم ہیں کوئی تناقض نہیں ہے۔ کیونکو وہن لوگوں نے نلا بی تقیم کی ہے وہ ایک تسمیں دوقسمول کوداخل کر لیتے ہیں۔ اسى طبع عكرت نظرى كي مي بإرضيس كي مب معلومات كاعتبارس كيونكمه أكرمعلوم بامحتاع ماده جسيد كاس وجودييني مي باينهي سماور جواده كافحياج ب وه وجود زبنی بر کبی اوه سے مجروز نبی سبے اس کی بحث طبیعی میں کی جاتى يى داوراگر وجود دېنى بى ماد ە كامختاج نېسى بى تواس كى بحث ریا ضی میں کی جاتی ہے اور دوسری قسم مینے وہ جو ماد جسمید کا محتاج نہیں ، ياوه ماده سيكبهي مقارن نهي مواجيد دات مقط طاله ويقول نفوس اس كى بحث علم اعلى مي موتى ب اوراكرمقارن اددكام والميتواس كيبث علم كلى يا فلسفه اولى مي موتى من ورايس اموركوا مورعام كيته من يعن وه امورجومادى اورغيراوى دونول ميس عام جي شلاً سوست وحدت وكشرت وعلت ومعلول (حدوث وقدم تقدم قاخر) وغيره يه اموركم محجردا كوعارض بهوتي بس كبهى اجسام كو ليكن بالعرض نه بالذات يميه كراكر الذا ماده کے محتاج ہوتے تو ماده سے سرگرز منفک ندموسکتے اور مجردات اکن امورس متصف نمبوت اوروونون تقسيمون مي (حكمت نظرى) کی کوئی منا فات نہیں ہے۔ کو

مرتبه منطق کابعد تهذیب اضلاق کے اور بعض علوم ریاضیہ کہی مثل حساب وہندسے کے پہلے سکھائے جاتے میں ناکہ ذہمن عقلیات میں قائم ہوجائے۔ پھر منطق بڑھائی جاتی ہے۔ تہذیب اضلاق کی ضرورت اس لئے ہے کہ جیسا کہ بقراط نے کہا ہے کہ جب بدن فاسد ہوتا ہے توجتنی غذا

مے ۔ نومس لفظ یونانی ہے اس کے معنے قانون میں۔ انگریزی میں بھی ایک علم اس نام ہے سبع ۔جس کو نومولوجی یعنے علم قانون سبے ۱۱۔

دى *جائيگى - بدن كى خز*ىن زياد دېيو تى جائيگى سرى گريلانسپ كا ذهمن اخلاق ے سندب بہس ہوا اور ماکیزگی اس کی طبیعت میں بہس سے تق منطق کی تعلیم ہے گمرای طبعے گی۔ اورجہال کا طریقید اختیا رکریں گے۔ شربعت کوئیں کیشہ عال دیں گے۔ اور ش کو یا مال کریں گے ۔ اور اعمال شرعی سے باز رس سنے میو کجب اُن کومعلی سوگا کہ حکمت کومعانی سے تعلق بياورها أمورك بحث سه نه صورتون ورظامرى إتول سے حالا کہ وہ یہ بجھیں گے کہ صورت اور معنی اور ظاہر و باطن میں ربطه به ورحكمت م كويه سكهاتي به كعل برلحاظ ذكر و الاحتيفت كودكيموليكن حكرت يهنهس سكهاتي كيمو كونزك اردوميساكدأن كالكان بالل م (مكمت يسكهاتى م كراشيا كرهقيقت كومجهوا وريفيروليل ك كسى بات كونه مانونويه نهس سكها ثي كيكسى بات كمدمطانعاً نه مانوا ورايحار اورشک کاپہلو ہر!ت میں اختیار کرلو) ایسے لوگ، مکمت سے بہت بعيدين وررياضي كتعليماس كيئمقدم ركه كفي كدبران سائنس پيامو- كو مطق كقسي فيتسمول ميس - (1) كيك الساغوجي يعن ك كليات خس - (١٧) قاطيغوراس يعنى مقولات عشر (١٩١) اربياس يعنى تضایا کی بحث ـ (مم) قیاس وبر بان ـ (۵) وحد وغیره (۴) جدل \_ (٤)خطابت - (٨)سفسط ومغالطه - (٩)شعر يج

انادتعلیمید سیس کے سب منطق میں موجود ہیں کیونکر تقسیم اور سے نیچے کی طرف بڑھنا بھیے تشہم منس کی انواع میں اور انواع کی اصنان میں اور ور الی کی تقسیم منس کی انواع میں اور نوصل میں اور ور الی کی تقسیم منس کی انتخاص میں اور ور الی کی تقسیم مناصد اور عرض عام میں تجلیل وہ بڑ رسنا ہے نیچے سے اوپر کی طرف تحد ملا بنا نا یہ یعنے وہ جو دلالت کرے منصلاً کسی شعب کے اجزاء مقوم میر بخلاف رسم کے کہ وہ بھی دلالت کرتا ہے شعبی کو ات پر گراش کی دلالت مجل ہوتی سیم کی دلالت مجل ہوتی سیم کی دلالت میں مناب کے الحراث کی دلالت میں مناب کی دلالت کرتا ہے تھی کا وقوف صاصل کی دلالت میں مناب کے طور ایقہ سے جس سے حق کا وقوف صاصل

ہو اے ۔ یہ جل اقسام منطق محرب اورامهات علیم نظرید اور علیہ کا بیان ہے۔ ليكن شيخ مدنت كتاب ك غرض اس كتاب كى تصنيف سے نور بي تحقيق حقريرا ورائن كوشهرت كيطرف التفات نهيب بي جوغلاف ىن كے بھوا ور تعربنیات حدى اور رسمى نبابر مذہب شائين شيخ سے نز ويكيب باطل میں ۔ اورشیخ نے کلیات خمس کو بہ ترتیب بیان نہیں **کیا، او**ر مقولات كاذكركيا -كيونكهاس مصامنطي كوم ون يبي فائد وسبع كمه شالوں کا ذکر آسان مرد جائے مواد منصوص مست اور بیشیخ کے نزویک متهات سے نہیں ہے کیو کہ شال سے یہ غرض ہوتی ہے کہ فرہن میں جو معف ہں وہ عاصل ہوجائیں نواہ وہ مطابق مثل کے ہوں نواہ نہوں الکیمی تركه تثنيل بعض وجوه سے احتياط كے تربيب اور بہترسے كيونكر ذہن كے ليئے سورتوں كوموا دست بداكر نازياده مفيدسداوراس مين غلطى نهين موتى ـ کیونکه ذم نکهی موا و اورائس کے خصوصیات کی طرف عتفت بود جا آ ای اور غرض تنثیل کی فوت ہوجاتی ہے۔اسی لیئے اگلے لوگوں نے حرو ف سے تنيل دين كوافتياركيا تأكمتن كامطلب بعى بدرام وببائ اورعدرتي موا دسسے بھی مجرد رہیں۔ اور مصنعت جمہ نے جدل اور خطابت وشعر سے بھی تعرض نہیں کیا۔ کیونکہ یہ مینوں فن بقین حاصل کرنے کے لئے بكاراً مدنهس من - اور باقى چاقسى منطق كى يعنة تضايا وتياس وبربان اورمغالطه کوبیان کیا گراس میں سے بھی وہی انمور یبواہم مطالب سے ہں اور ترکیز نفس کے لیئے مفید ہیں۔ اور حکمت طبیعی اور اللی سے جی متھات مسائل كاذكركيا يع اوروياض مين سيم يحويج نبيس بيان كيا نداس كتاب میں ناینی کسی اور تصنیف میں ۔ اس ایج که مطارحات می*ں کہا ہے کہ راضی* كمباحث كابناموم مات يرب ابرماعلم على سيسب ا شرف بیان عارفوں کی ریاضات کاذکرہے ۔ اور کیفیت اُن کے میرسلوک كى ورائن كى مرتب ان المو كاذكراس كتاب بي بطريق اجال بع كى چو كدموضوع منطق معقولات أنيه بي اس عينيت سے كروه

جہول کہ بہنچا دیں اور وہ معلوم ہو جائیں۔ اور معقولات ٹانی عوارض ہیں جوعارض ہوتے ہیں معقولات اول کو معقولات اول اہیں ہوں کی حوتی ہیں عقولات اور محقولات اور محتولات ور محتولات اور محتولات معانی کو وغیر ذالک منطقی کی نظر بالذات معانی سے تعلق رکھتی ہے لیکن معانی کو الفاظ کے ذریعہ سے تعبیر کرتے ہیں نتواہ اپنی ہی ذات کے لئے چو کو عقل اس عالم میں شائر تخیل سے خال نہیں یا دوسروں کے لئے تودوسروں سے جب تک کوئی لفت نہ ہوگھتا کو محال ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تولغت کی ضرورت ہی کیا تقی اور اسی سے معلوم ہوا کے صرف لفت کے جانے پر فور کرنا ہی ابید بی بی تحقیق کرتے ہیں اور اسی سے معلوم ہوا کے صرف لفت کے جانے پر فور کرنا ہی ابید بی بی محقولات کی گئی ہا

ہرمنے جس میں غیرشائل ہو۔ لیس اس معنے کو اس غیر کی نسبت سے نے منے منحط سے موسوم کیا ہے۔ ؟

بسراضا بطم المرحقية ت البيطي يعندس كاكون جزنبس ب بغربيط بسراضا بطم المرحقية ت

یعنے وہ جس کے اجزا ہوں مثلاً حیوان کہ وہ مرکب سےجسم سے اور اس شے سے جو اس کی حیات کو واجب کرتی ہے۔ اور یہ شےنفس حیوانی ہے، اور پہلا ریعنے جسم)

بن ما ما ما ما جرب من اور حميوان كوذبهن من الأيس توجهم اعم من حيوان ساور جزرعام من جرب من كوا ورحيوان كوذبهن من الأيس توجهم اعم من حيوان ساور

حيوان اس كي نسبت سيمنط بهر .

اورمنے کسی خاص شے کا جائز ہے کہ اس کے برابر ہوجیے نطق کی ستعالیٰ انسان کے مساوی ہے یاس سے اخص ہو جیسے رجولیت انسان سے اخص ہے ؟ حقیقتہ کے کبھی عوارض ہوتے ہیں ایسے عوارض جواس کی ڈات سسے

سله - شلاً انسان کے مینے ہیں غیرانسان پینے حیوان شامل ہے کہ انسان اس مینے سے مخط ہے - 10 یش سله - واجب فلسفه کی اصطلاع ہیں وہ ہے جس کا ہونا ضروری ہو ۔ انس کا مقابل متنبع ہے جس کا دہونا ضروری ہو ۔ مکن وہ ہے جس کا ہونا زہونا دونوں مساوی ہوں ۔ اگرکسی علت سے وجود کو ترجیح ہوتو وہ واجب بالغیر مہوجا آ ہے ۔ اگر عدم کو ترجیح ہوتو متنبع بالغیر مہوجائیگا۔ سلام ۔ واضح ہوکہ ممک مطلق خاصہ ذاتی ہے ۔ اورضحک مفارق کوئن جمفارتی یہ فرق قابل کیا کا ہے۔ جدا ہوسکتے ہیں مفارق میں مثلاً ضحک بالفعل (اس وقت سنستے ہونا) انسان کا عض مفارق سے ۔ اور کا زم مام کونسبت حقیقت کو الزم ہوتے ہیں۔ اور کا زم مام کونسبت حقیقت کے ساتھ وجوب کی ہے ۔ مثلاً نسبت زا دیوں کی مثلث کے ساتھ کیو کر ینسبت وہم میں ایس ہے د ور نہیں ہوسکتی ۔ یہ الیسی نہیں ہے کہ کسی نبانے والے نے مثلث کو تین زا ویوں کا بنا دیا ہے ۔ کیو گراگر ایسا ہونا تو کہی میں ذا ویہ اس کولاحق ہوتے اور کھی ندلاحق موتے اور مثلث کا تحقیق بغیراس کے ہوسکتا اور نیافس حقیقت کے عتبار سے محال سے ۔ کو

چوتھاضا لیطہ اسرحقیقت کے متعلق اگر تم معلوم کرنا چاہوکراس کی ذات کو ضروراً کیا لازم ہے بغیراس کے کہ کوئی فاعل اُس کو اُس کے ساتھ طادے اور وہ جوغیر کی طرف سے اُس کی ذات کے ساتھ الحاق کیا گیا ہو تو تم کو جا ہے کہ عدف حقیقت برنظر کروا وہ اور اس کی دات کے ساتھ الحاق کیا گیا ہو تو تم کو جا ہے کہ عدف حقیقت سے دور کرنا محال ہو وہ حقیقت سے دور کرنا محال ہو وہ حقیقت سے دیونکی سوا نوائس کی واجب کرنے والی ہے۔ اور اُس کی علت نفس حقیقت ہے۔ کیونکی سوا ذات کے اور کوئی جیزاس کی موجب ہوتی تواس کا لاحق موقیقت ہے۔ کیونکی سوا ذات کے اور کوئی جیزاس کی موجب ہوتی تواس کا لاحق موقیقت ہے کہ ور ہونا دونوں کمن ہونے ۔ اور جزر کی نشانیوں سے یہ ہے کہ اُس کا تعقیل کل بریقدم ہے اور الساجزر ہی اس کا تعقیل کل بریقدم ہے اور الساجزر ہی اور عن اُس کو مشائین کے پیرو اُس کو مشائین کے پیرو وائی شے موصوف مو دندا میوا نیت انسان کے لئے اور شل اُس کو مشائین کے پیرو ذاتی گئے ہیں اور ہم اُن اشیار کو موجب اور عرض لازم اور مفار ق کہتے ہیں۔ دتا خر خواس کے دعون کو کچھ دخل اُس کے دعون کو جو دہیں ہے۔ اور حقیقت سے تعقیل ان کا اور حقیقت کو کچھ دخل اُس کے دعون کی جو دہیں ہے۔ اور حقیقت سے تعقیل ان کا اور حقیقت کو کچھ دخل ائس کے دعون کی جو دہیں ، وجو دہیں ہے۔ اور حقیقت سے تعقیل ان کا اور حقیقت کو کچھ دخل اُس کے دعون کی جو دہیں ، وجو دہیں ہے۔ اور حقیقت سے تعقیل ان کا اور حقیقت کو کچھ دخل اُس کے دعون کی جو دہیں ہے۔ اور حقیقت سے تعقیل ان کا اور حقیقت کو کچھ دخل اُس کے دعون کی وجود ہیں ہے۔ اور ا

اله مننع الفع يعن غيرمنفك بدير

سکے یمیونکہ مثلث کا تین زاویوں کی شکل ہونا اس کی کا ہمیت کی جانب سے ہے۔ نہ یہ کہ کسی فیے اوپر سے بڑھا دیا ہو۔ ۱۲۔ ھم ۔

السك متحقق كے معنے حقیقت میں کسی شے كاموجو و مونا۔ ١٢ -

سکے سیلنے بوچیز ذات سے متنعہ الانفکاک ہے اس کی موجب اور علت خود ذات سے نہ کوئی اور سنٹے ۔ ۱۲۔ م

عرض كبهى اعم برة البيات أج مثلأ استعدا ويطني كي زوشاس به انسان اور غيرانسان كوار راستعاده فاص انسان کے لئے۔ ہے اور وہ غیر میں نہیں یا تی جاتی ۔ ﴿ إيوال ضابطه المعنى عام كالحقق ذبهن كيه بالبرنبس بتواكيو كالرحقق لہ اُس کی ہولیت کمپنز کی جاسکے فیہ سے جس کی شرکت اٹس کے ساتھ تصدور ی کی جاسکتی۔ بیس (۱) تخضیص احادے مرادیے کے جوامور کسی معرّ ف کی ربیت میں مذکور موں ائن میں سے ہراکی معرف سے نصر صیت رکھنا ہے جیسے با*ن کی تعریف میں اطق ضاحک کا تب مٹفکریہ رسم اقص ہے ۔کیو کہ اس* میں صنب کا ذکر نہیں ہے (ب) تخصیص بعض سے مراد سے جب کیعض اعزا عرن سے مخصوص بہوں اوربعض مخصوص ریٹیوں غیرمختص کی مثال جینس ہے۔ تختص کی مثال فصل ایخاصہ ہے۔ جیسے انسان کی تعربیب مبنس قربیب اور فصاہے حیوان اطق بیرحد مام ہے یاحیوان ضاحک بیرسم نام ہے۔ *اگر تعربین میں بیابیر* مثلاً جوسرنا طق کهس توبه مدنا قص مبو بی اگر کهنس جو سرضا حک تورسم نا قصر ہے۔ اس طرح اگر بیجائے جنس کے عرض عام کو انتختیار کریں اور کہیں ماشی اطق بيحذاقص سباوراً گركهيں ماش ضاحك توييرسم ناقص سبے۔ بج (جح) اجتاع جب كه نداها د مخصوص موں معرف سے ندبعض باكي جب اجزا كو لا من وكركرين الس كوخاصه مركبه كهته مين مثلاً خفاش كي تعريف مين كهس طائر ولود (بیجے جتنے والا پرند) اُن میں سے ہرجز عام ہے خفاش ورغیر خفا ش مرجموع مخصوص بخفاش سے میجس رسم ناقص ہے۔ اورتعرافی ضرورہ ظاہر تر ہومعرف سے ندائس کے مثل ندائس سے پوشیدہ تر ہو۔ (تعرفین نوا ہ صدی ہو خواہ رسمی)اور نالیسی ٹیزسے تعربیت کی جائے جس کوخود معرف کے ذریعہ سے بہجانیں سم کہتے ہیں کہ آپ کی تعرفیت اس طرح کہ وہ جس کے بٹیا ہو صحیح نہیں ہے

لے۔ ہویت سے دات نے مراد ہے جس کی طرف اشارہ حسی یاعقلی لفظ ہو یعنے ضمیر واحد مذکر غائب (وہ) سے ہوسکے - ۱۲کیونکه دونوں برا برمی معرفت اورجہالت میں (کیونکہ متضائفین کاعلم ایک ساتھ ہوتا ہے) یہ بھی تعربیت کی شرط ہے کہ جس چیز سے تعربیت کی جائے وہ پہلے سے علوم ہو (کیونکہ علت کا تقدم معلول پر واجب ہے) مثلاً نارکی تعربیت میں کہیں کہ وہ ایک اسطقس ہے مشاینفس کے ۔ (نفس تواگ سے پوشیدہ نزیہ ہے اوراگ طاہر ہے) اسی طرح آفتا ہے کی تعربیت وہ ستارہ جودن کو طلوع کرتا ہے کیونکہ دن توخو وہا انتیاب سے پہچانا گیا ہے۔ دن طلوع آفتا ہے کا زیانہ ہے ۔ بی

پہلانساد تعربین کا یہ ہے کہ مساوی سے تعربین کی جائے۔ دوسرا فساد اخفیٰ سے تعربین کی جائے یہ تبیسرا فساد خودائشی شے سے تعربین کی جائے۔ پہلے کو تعربین بالمساوی دوسرے کو تعربین بالاخفیٰ تیسرے کو تعربین بنفسہ کہتے ہیں مصنف نے اسی ترتبیب سے بیان کیا ہے۔ ب

نتعربین فقط تفظوں کا بدل دیناہے۔ یعنے تعربیت نفظ مراد ف سے بہٹلاً خمر کوشراب یا عقار کہنا۔ لفظ کا بدل دیناا یے شخص کو مفید بہوسکتاہ چہو حقیقت کو پہچانتا ہوا ورلفظ کے مضیب اقتباس کیا گیا ہو۔ (بیر تعربیت معرفت لغات اور معنے الفاظ کے لئے مفید سے محقیقتوں کی معرفت کے سیئے ک

وه هوتت شاخصه هو حائیگی اورائس کوعام فرص کیا تھا۔ اور معنی عام (اورده کتی ہے) یا توائس کا وقوع بہت سی چیز وں میں کیساں طورسے ہوگا ۔ مثلاً چار کا وقوع ائس کے مشواخص (یعنے جزئیات مشخصہ) پراس کوعام نساوی کہتے ہیں یا برسبیل اتم وانقص ہو جیسے سفیدی بروٹ میں اور اتھی داخت میں یا اور الیسی ہی چیز ہیں جس میں تمامی اور کمتی ہو۔ ائس کو معنے متفاً وت کہتے ہیں۔ اگرا یک

سله رمنضائفین ایسی د و چیزین بن سر کوئ ایک بغیرد و سرے معمفه وم نهو بیسیم باپ بیشا باپ نهیں بهوسکنا جب نک کوئی اُس کا بیٹا اور نہیٹا ہوسکتا ہے جب تک کوئی اس کا باپ نہ مہوی ۱۱ یا سطقر عنصر مله - جزئمیات مشخصه مثلاً جارگھوڑے بھاریتھر۔ جار دریا وغیرد ۱۲ عم

سک یعف نوسی بجائے شاوی کے شاوق ہے۔ یہ وہی ہوجب کوجمہور بھی تواطی کہنے ہیں۔ ۱۷ سکھ ۔ یہ وہی ہے جس کوجمہور کل شکک کہتے ہیں جیسے وجوب کااطلاق باری نعالے اور مکنات پر۔ پہلی صورت میں اتم اور دوسری صورت میں انقص ہے۔ ۱۲۔

بب سے نام ہوں توان کومترا وف کہتے ہیں۔ اور اگرمسیات کس م ت موں ورایب می معنے سے اس اسم کا وقع ا اُن مسمیات پر نہ موتواش کی مثالوں کو مشترک کہنے ہیں۔ ہو جب اسم كااطلاقي سواا پنے معنے كركسى اور كے ليئے ہومنا بيب كے كاظ سے (جیسے کمدوڑے کا طلاق کموڑی کی نصویریں) یامجاورت (مسائلی) کے لحالم سے جیسے برزالہ اور بانی با بازمت کے لحاظ نے دھیسے اطلاق کل کاجزیرا ور ، كامسبب يريا إلىكس تواس كواطلاق مجازى كيت بي - ي چھٹا صابطہ ادمنطق کی کیوں ضرورت ہے) انسان کے معارف امعلوات) بديهي نهبي مل ملك بعض معارف قطري مير وربعض غير قطري مير واور جہ لے بیجب کا فی نہ ہو۔ تنبیہ (آگا ہ کرنا) یا دل میں ٹرمانا اور نہ (مجہول آمعلوم) ان میں سے ہو ہومشا ہدہ سے ل سکے تواس کے ساتھ ملحق ہے۔ وہ چیز روڑے بڑے حکیموں کے لئے محصوص ہے ( بیعنے متازمعرفت نفس و مقل و نورمجر وجوبطریق ریاضتا اور جاہدہ حاصل کئے جاتے ہیں) بس فروری ہے اس کے لئے ایسے معلوماتِ جو جبول تك ببنيائي راوريدمعلومات مرتب مهون السي نرتيب سيومقصةك پہنچائے۔اورانتہاان معلومات کی مجول کے روشن کر دینے کے لئے فطریات میں واور ہرمطلوب انسان کے لئے الا بناہی سلسلے صول برموقون نہیں ہے اور نیماصل مہوسکتا اس کاعلم پہلے سے ہے ۔ بو سأتوال ضابطه (تعربین وراس کے شرائط) جب کوئی چیز کسی بهجينوا نئ جائجس كووه مزبهجا نتابهو بيائيك تعريب ايسه المرسه بوجواس ، لِيُعضوص مع - ياتخضيص احآديا تخضيص بغض يااجتماع - كج اضا فیبات کی تعربیف کے لئے جا بیٹے کہائش کی حدوں میر بیاجائے جس سے اضافت واقع ہوئی (جب متضائفین کی تعربیت ایک دوسرے سے نہو جابيني كأن كي تعربين اضافت سامجر دليجائي مثلاً باپ كي تعربين شتعات كي تعربين كي ليئيا. ك متراون كاشال جيه كالشاورا سدشيرك ينه ١٠ الله مشترك كم شال جيسے عيں باحرہ اورجاريد كے لئے - ١٢

کہ اُس کی حدوں میں وہ چیزل جائے جس سے اشتقاق مبواہے معاس امر کے جو اُس کی حدمیں مبومقا مات اشتقاق کے لحاظ سے (باپ ایک حیوان ہے جس کے نطف سے شل اسی کے ایک اور حیوان بیدا مہو اسے اِسی حیثیت سے اس کو باپ کہتے ہیں ا مثلاً سیاہ کی تعربیت ۔

سیاہ وہ شے ہے جس میں سیاہی قائم ہواس اعتبار سے کہ اس میں سیامی قائم ہے اس کو سیاہ کہتے ہیں۔ شائے کھتے ہیں کہ اسود (سیاہ) یعنے وہ شے جو سیاہی سے موصوف ہے۔ اس کے دوا عتبار ہیں اول بیر کہ مع صفت سیاہی کے لیا جائے دوم بیر کم مجرد لیا جائے لیکن جس چیز کی تعربیت کرنا ہے وہ اول ہے بعنے موصہ ف مع صفت ندکہ دو مرا بعنے مجرد)

ایعی موصوف عصفت در دو مراسی جرد)
فصل (عدود حقیقی میں تعربیت کے حق کا داہو اسخت دشوارہ اس فصل ایک دقیقت برطلع نہ ہونے سے اکثر غلطیاں واقع ہوتی ہیں بخلاف حدمفہومی کے جس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اور علوم میں اُن کا فائد ہ تعربی تحسب حقیقت ہے کہ کم نہیں ہے) بعض لوگوں نے یہ اصطلاح قرار دی ہے کہ جو قول دلالت کرتا ہے کہ کم نہیں ہے کہ بوقی ہے اس کیے کہ حمد مانع ہوتی ہے اس کیے کہ جو چیز محدود کی ذات میں داخل نہ ہو وہ حدیں لے لی جائے یا ہوئیے ہواس کیے کہ جو چیز محدود کی ذات میں داخل نہ ہو وہ حدیں لے لی جائے یا ہوئیے ہواس کو بانع وجامع کہتے ہیں۔ حد کے لغوی معنے روکنے کے ہیں۔ حدد اتبیات پر حقیقت کی ایسے عوارض سے کی جائے جو حقیقت میں داخل ہیں۔ اور جو تعربیت حقیقت کی ایسے عوارض سے کی جائے جو حقیقت میں داخل ہیں۔ اور جو تعربیت حقیقت کی ایسے عوارض سے کی جائے بھو حقیقت میں داخل ہیں۔ اور جو تعربیت کی ایسے عوارض سے کی جائے بھو تا ہوں نے خو رثابت کیا ہے حقیقت کی دجو د میں بعض شک کرتے ہیں اور بعض اس سے انکا دکرتے ہیں (اور تم مس کے دجو د میں بعض شک کرتے ہیں اور بعض اس سے انکا دکرتے ہیں (اور تم میں عنقریب اس جزر کو پہا نوگے) ہیں جمہور کے نزدیک یہ بغز رمسی کے مفہوم سے نہیں جو عنقر بیب اس جزر کو پہا نوگے) ہیں جمہور کے نزدیک یہ بغز رمسی کے مفہوم سے نہیں جس کے دجو د میں بعض شک کرتے ہیں اور بعض اس سے انکا دکرتے ہیں (اور تم عنقر بیب اس جزر کو پہا نوگے) ہیں جمہور کے نزد یک یہ بغز رمسی کے مفہوم سے نہیں جب

بلكه اسمسملي كالهم مجموع لوازم كي اليجس كالمحفول في تصوركيا ہے وضع كيا كيا ہے بعرماني ياموا ان من سيراكب ك ليئ الرابت كما جائ كوس ك ليّ بزرغ وس ب تواس سے بعض لوگ انگا ر کرینے ہیں۔ان اجزا ہمبولی اور عبورت سے وأي جسم كے مفہوم میں واخل نہیں ہے۔ اگر كل حقيقت جسميہ كے اجزاسے كو تيجسم ہو بين مركبات بين تواس كا وہي حال ہے جو يہلے بيان ہوا ۔(يعنے لفظ جسم وزطاہری ے لیے موضوع ہے ذکہ وہ اجزاجو مثل ہمیو کی اورصورت کے ظاہر نہیں ہیں) انسان نياس حقيقت جرميه سي سوائ أن امورك جوانن يرطا سريس اور كيحة تصور نبيركيا ا ورائن کے نام رکھنے میں واضع کا یہی مقصو د تھا جب کرمحسوسات کا یہ حال ہے نو وه جو ہر بین کی کو بی صفت اصلاً محسوس نہیں ہے اُن کا کیا حال ہوگا ۔ پھر جب کہ انسان کی وہ شےجس سے اُس کی انسانیت کا تخفق ہواہے سوائے انس ک نفس نا طفه کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور وہ مشائین کے لئے عمو یًا وخصوصاً مج **ول** ہے جس حقیقت ہے اُ تفول نے اس کی صدحیوان ناطق قرار دمی سے رحیوان نامعلوم ہے کیونکہ وہ ایک حقیقت جرمیہ ہے جس کا ایک جزجیم ہے اور جس کی بیشان ہو اس كى حقيقت كاكبايتا لگے۔ صرف المورظ مهرى معلوم ہيں جس كا ذكر موجكا ہے اب رہی استعدا دنطق و وحقیقت انسا نیہ کے تابع ہے اور حقیقت نفس جوان کامپراز ہیے و ہ سوائے لوازم ا ورعوارض کے نہیں پیجا نی جاتی اور کون سی چیزانسان سے قرب تربہوسکتی ہے اس کی نفس سے اس کا خوال ہے تواس کے سواا وراشياء كاكيا مال موكا- (يعنجوام عقليدس كاكسي شيه سي تعلق اصلانهين) بقيبه حاسي صفحه كأرمث ووكهة بيئ رجم اجزار لاتبحزي سے بنا سوامے - قداس وبعنر ائس كے قائل تھے كہم نفس مقدار ہے اور يہ نابت غير تغير ہے اس كاذكراس كذاب كے تيسرے مقال كتيسر كا ف ين أيكا - مذهب جهوراليدسي كدير جزوفيرمحسوس شلاً بهوالي باصورت سلى بعض مرح مفهويم داخل نہیں ہے۔ پس اس رسم کا اطلاق بسم مجبوعہ لوازم مقدورہ پریسے یعنے مجبوع اوا زم محسور دیسم کے جن كا وراك حس سے سوتا ہے - ١٢

مل ملائے قدیم الکے اوگوں سے اور شکلین کچھلے لوگوں سے - ۱۲

کے عاصل کام یہ ہے کہ انسان کی تحدید میں حیوان اطبق کہا گیا ہے۔ یہ دونوں جز جہاول میں

اوراُن کی تقیقت محسوس بے لامحالہ اُن کی معرفت اس طریقہ سے جس کا ذکور مہواسخت وشوار سبے) ہم جو کچے اس مبحث میں واجب سے اُس کا ذکر کریں گے تیسرے مقالہ کی تبیسری فصل میں ۔ ب قاعد ُہ المثمر قویمہ | (تقریف کے باب میں شائیوں کے قاعدے کا بطلان) مشائیوں نے تسایم کیا ہے گئے کسی شے کی حدام میں ذاتی عام اور ذاتی خاص کا ذکر کیا جا اپنے وہ ذاتی عام جوسی اور ذاتی عام کا چزر نہو یعنے جنس فریب ہو رجیسے حیوان)

القبه عاش صفى كذات ت: نصوصاً اطت صال المانيت كالحقق سوالي كيوك حقیقت نفر معلوم نہیں ہے۔ صاحب تعلیق ت کہتے ہیں کہ تحقیق اس مقام کی کیا۔ مقدم کی شا ب وه مقدمه يدب كه عكمان اس امرير اتفاق كياب كجنس بقياس بن فصل عرض الازم موتى ے بھیسے فصل بھی بقیاس اپنی جنس مے عزن مفارق ہوتی ہے پھر ریکہا سے کرچنس مرکبات خارجیہ میں ما د ہ سے منی سے ۔ اور فصل بذات سے ان و ونوں قولوں سے یہ لازم ک<sup>ی نا</sup> ہے کہ جواہر کے فصول مرتبه ذات میں جو ہر نہیں ہوتے ۔اگر چہ جو ہریت اُٹن کے لئے نفس الامرمیں صاد ق ہو۔ اورانكيجوبرن مونے سے يه لازم نہيں الكه وه اعراض موں يا باتى مقولات عرضيد ك تحت بیں ہوں ۔ ماکہ لازم آئے تقدم جو ہر لینے نوع مرکب کا عرض کے ساتھ کیو کم اکثر بسیط مقبقتیں اجناس عالیہ سے کسی جنس کے تحت میں مندرج نہیں ہیں ۔ اوراس کا حرا کی ہے ۔ شیخ الرئیس نے کتا ب نشفا کے قاطیعہ یاس میں بلک ان مید سے کو جس کسی کی حد نوعی ہووا جب سے کہ وہ اجناس عالیہ سے کسی کے تحت میں مندرج مہو-ادریا ازم نہیں ہے کہ ہرنے کی حدمونہیں تولازم آئیگا۔ اور یا تسلسل بلکداکٹر چنریں ایسی ہرجو ذہ خود بهجایی جاتی ہیں ندکه صدسے پہچانی جائیں مثلاً وجود اور اکثرو جدانیات اور انسان مرکب ہے بدن سے جواس کا ما دوہ ہے۔ اورنفس سے جواس کی صورت ہے۔ اورنفس کروہر پر بربان دیگئی ہے۔ اور پیرکہ وہ مجر دہے ما وہ سے اوربعدخرا بی بدن باقی رہتی ہے۔ براہین قطعیدسے ابت سے اور بسب اوراس کے منافی ہی کونفس بسم کی صورت نوعی ہے. كيو كرصورت اليفتشخص كے لئے ماده كى محتاج موتى ب بقدر عاجت تعليفات سے لکھا گیا ۔ ۱۲

يعني الس حقيقة ت كليد كاليزبيان كيان كيواب مي ماهو ( دو كياسي) كي جس كو وه لوگ جنس کہتے ہیں بعنے جنس قریب کیونکہ یہ قیدا گائی ہے کوکسی دوسرے ذاتی عام كاجزنه بوتاكه اس تيدسي بسيضارج ببوجائ مثل مح كيونك اكرجيره ت نوع کی گروه جزید و وسرے داتی عام بعنے حیوان کا اور یشے کی ذاتی خاص کو قصل کیتے ہیں۔ان دونوں کا تعربیت میں نظم بہو اسے۔اور اس شے سے غیرہے - پونکر اس شفے کا کوئی نظم نہیں سے دیسے صبن قربیب اورفسل کا تعربيف مين نظم بيوتا بنع تعربيف مين نظم اور نترتيب صناعي يبي اوراس مذكور میں کو کُی نظم نہیں ہے) اس کوہم نے اٹھی کتا ہوں میں دوسرے مقالوں میں بان (اورمشہوریہی ہے کے مینس ایک کلی ہے۔ایسا اور ایسا اور نصل کلی ا ورالیا لہذاائس مے ذکر کو ہم نے بہاں ترک کیا) بھرمشائیوں بيريمي نسليركيا ہے كہ جمول تك معلوم سے رسانی مہوتی ہے (اور بيعلم عالم الله ے ہو<sup>ا</sup> یس ذاتی خاص کسی شے کا جس کو کو ای شخص نہ جا نتاہو د**وس**ری علوم نہیں ہوسکنا۔(کیونکہ و وسری عگہ موجودہی نہیں ہے) کیونکہ ا اورکسی جگہ سے اس کے ذہن میں ہے اوراس کئے اس کو پہیا نا تو وہ اُس شے سے مخصوص نہیں ہے۔ اور ہم نے ایس کواٹس شے کے لئے فاس فرض کیا۔ ارتفاف یعنے یہ خلاف فرض ہے) اوراگر اس چیزسے خاص ہے نگر حس پزطا ہرنہیں ہے اور نمعہود فرمن ہے تو مجول ہے مع اس شے کے (تواس سے تعرفی صیح نہیں ہے لبونكه معرف سياسي كمعرف سيهليهو) اكراس خاص كي بعي تعريف كي جائ ا ورتعربیت امورعام سے کی جائے (جوامورعام اس میں داخل میں اورغیرس می داخل ہیں اس بریجی سادق آتے ہیں اور دوسرے بریھی صادق آتے ہیں) وص نہیں ہے تو یہ تعربیت نہو کی (اس کئے کہ غیبر تیبی وبهی انمورموجود اورامرشترک کا اتبیاز منوع سے) اور جزخاص کا حال پہلے بیان مہو چکا (کہ وہ نہ حس پرنطا ہرہے نہ کسی اور طرح معلوم ہے) ہیں عود کرا ہوگا ا ورمحسوس اور خلا مبر کی طرف و وسرے طریق سے اس کے سوائے جارہ نہیں ہے (خواه وه امورمشا بده اوركشف سے معادم موں خوا محسوس مول) اگريامور محسوس اوزطا مبرحس حبزكي تعربيث كرناسي اس سيسسب كيسب محنسوص مبول مجموعی تینیت سے اس کی کن اس سے بعدمعلوم موجائیگی - یعنے مقالیسوم کی تنيسرى فصل مي محاصل اس بيان كايه هے كه جو مركب حقيقتين من ان كى تعرفيت بيط حقيقتوں سے مکن ہے۔جس *کولب*يط حقيقتوں کا تصور حداجدا ہو و وکسی مگر ان کے اجماع کو بھی بہریان سکتاہے) بھرمیس کسی نے واتیات سے تعریف کی اس کو ا مان نہیں سے وجود سے ایک اورزاتی کے جس نے غفلت کی سیے بوشخص طالب شرح بويانزاع كرايا يب تواس كويه حق ب كمطاليه كات توتعرفين لرنے والا یہ نہیں کہ سکتا کہ اگر کوئی اورصفت ہوتی توجیھے اُس پرا طلاع ہوتی ليونكه جيزون كي اكثر صفتين طام رزميس من وربيكه ناكا في نهيس ہے كه أراس شے لی کو ان اور داتی صفت موتی تو ہم ماہیت کو بغیر *اس کے نبرہ*جان سکتے۔ اگر تالی کی نفی کیجائے اور یہ کہا جائے کہ حقیقت اُسی وقت بہجانی جاسکتی ہے جب کواس کے تمام ذاتیات بیجان لئے جائیں جب فاح کی گئی ہے کہ اور ذاتی کاموجو وہونا جائز ہے جس كااوراك نهني مهواہ توحقیقت كى معرفت يقينى نہیں ہے يس صاف ظاہر ہوگیا کہ ایسی حدکا پیش کرناجس کامشائین نے التزام کیاہے مکن نہیںہے ۔ اور ان كے صاحب ارسطاط اليس في وواس كى صعوبت كا اعتراف كيا بيدي

ے۔ کہنے والا کیے کہ شے کی ماہیت ہی میں تو کلام سببر کہ اس کونہیں بہا ناکیونکہ جب ٹیقیر ف مسلم نہیں ہے تو ٹیقرِ ف کو ہم کیوں مانیں ۔ ۱۲ ۔

سکے ۔شارع نے بعض امور کا ذکر کیا ہے جس کا ایراد مناسب ہے ۔ پس جب ایسی حد غیر مکن ہے جس کا مشائین نے التزام کیا ہے اور وہ اس کی صعوبت کے خو دمقر ہیں ۔ لہذا تعریف ایسے امور سے ہمارے نزدیک مناسب ہے ۔ جس کا مجموعہ کسی شے پرصاد ق آ تا ہے ۔ مثلاً انسان کی تعریف سے بعض امورا ورحیوا نات مشلاً سیدھا قد کھلا ہوا ابتہ وچوڑے نا خون کیوں کہ گوان میں سے بعض امورا ورحیوا نات مشلاً انتحصوص المحصوص بی بیاجا تا یہ انسان جی سے مخصوص اسے ۔ اس سے اس کا تعیاز اور چیزوں سے موجا تا ہے ۔ اور یہ تقلمے نہیں مہوسکتی کے جائز ہے ۔ اور یہ تقلمے نہیں مہوسکتی کے جائز ہے ۔ اور یہ تقلمے نہیں مہوسکتی کے جائز ہے جس کو ہم نہیں جانے ۔ اور وغنی نہیں ہے سے جو جا تا ہے ۔ اور اور خفنی نہیں ہے۔ سے جو حاکسی اور المیت میں پا یا جائے جس کو ہم نہیں جانے ۔ اور وغنی نہیں ہے۔

ما شیم متعلق فا عده القراقیده - مناینوں نے تسلیم کیا ہے کہ بہول کہ معلوم سے رسائی ہوتی ہے ۔ الخ یہاں سے مشائین کے ناعدہ کا نقص شروع ہوتا ہے ۔ یہ کرمونت کجول نظری تصوری نہیں اللہ ہوسکتی ۔ گر علوم سابقہ سے ۔ معلوم ہوکدائن کے قاعدہ پرجواشکال ارد ہو ہے ہوئے اس کی دوجہتیں ہیں ۔ ایک معرف ربا فقی معنی دریا فت) اور وہ ہے کہ مطلوب یا تو معروف ہے بس اُس کی معرفت صاصل کرنا تصیر طالے یا مجہول ہے ۔ اس کا طلب کرنا طلب جہول ہے یہ بھی محال ہے ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ من وجہ معروف ہے اور من وجہ مجبول ہے ۔ ووسری جواب یہ ہے کہ من وجہ معروف ہے اور من وجہ مجبول ہے ۔ ووسری جواب یہ ہے کہ من وجہ معروف ہے اور من وجہ مجبول ہے ۔ ووسری جواب یہ ہے کہ من وجہ معروف ہو اور من وجہ مجبول ہے ۔ ووسری جواب یہ ہے کہ دا تی جس کو دا تی جس کو مصنف آنے بیان کیا ہے ۔ ماس کے قوابی ہو سے نویا وہ اور کہیں موجود ہو گا اگرالیا ہو تھ وہ اس موضوع سے خاص نہ کھیل بکی عام ہوا ۔ یا اُس کی تعریف کا مور جیزے سے معلوم ہو ۔ یس یا تو امور عامہ سے اُس کی تعریف ماصل ہو اور جیز سے معلوم ہو ۔ یس یا تو امور عامہ سے اُس کی تعریف ماصل ہو

بقیده شیر صفح کر کشتہ کے صعوبت مدی حقیقت اور المبیت کے اعتبار سے
ہے ذکر مفہ وم اور معنے کے اعتبار سے ۔ پس آگرانسان سے تعبیر کی جائے جیوان ہنے والا
سیدھے قد کا کھلے چہرے والا توبہ مدتام ہے ۔ اس اصطلاح کا کوئی انع نہیں مہوسکتا۔ اور
جا کر نہیں ہے ۔ کہ اس کو اس طح بدلیں کہ حیوان ناطق چوڑے ناخونوں والا کیونکہ جو کچھ
بہلی مدیس بیان ہواہے وہ مفہوم وسف کے موافق ذاتی ہے ۔ اور حدکے ذاتیات کابدنا
جا کر نہیں ہے ۔ نہ اس سے بڑھا نا نہ گھٹا نا۔ اور بیر تھ نہیں ہے ۔ کیونکہ رسم لوازم سے
بواہر ہیں ہے ۔ اور داسم رسم کرنے والا) اس طرح تعربین کرتا ہے کہ یہ رسم ان محمولات کے بیا
نہیں ہے بلکہ ایسے اور کے لیے میں کی طرف ذہن ان محمولات سے متقل ہوتا ہے ۔ بنلاف
ایس حاف (حدکر نے والے) کے ہو محف سے تعربین کرتا ہے کہ یہ رسم (نام) اس کے نزدیک
ائن محمولات کے لیے ہے اور یہ سب کے سب ذاتی ہی حسب مفہوم کیس حد حسب مفہوم

اور ببغیرمکن ہے کیو کہ وہ فیر ریکھی صادق آئیگی۔ اور معرف ایسانہیں ہوتا کہ وہ غیر ریکھی صادق آئیگی۔ اور معرف ایسانہیں ہوتا کہ وہ غیر رہے اس کا حال میں وہی ہوگا جو پہلے بیان ہوچکا ہے کیو کہ وہ شال ہوگی لیسی بنوکو مرک مال مثل پہلے بغز خاص کے سے بیس بہی باتی رہتا ہے کہ جہول تصوری کی تعریف امور محسوسہ سے ہو۔ اور مکن ہے اس شق آخر کے فاسد ہونے کی تعریف امریکھی یعنے ذاتی خاص کی تعریف امراض سے کیو کہ اگر وہ کسی اور

(بقیہ حانثیہ صفی گزشتہ) ہو ناہے اورمطارحات میں مصنف حمے جو کلام کیا ہے اُس مے یہی معنے الرجوبيان مون مصنف والمناكو يابحث تصورات كوتمام كياء الد اكتساب نعربين كاقول شارح سيحس كوتركيب تقيدى كهته بيراس كي تعسيم وني ب عد اور رسم اور مثال وج صربه بعدك معرف مامركب معنس قريب إبعيد سے اور فصل قربب سے انہیں مرکب ہے اورا ول حدیثے اور دوسرا یا مرکب ہے جنس قریب یابعیا ہ عرض عام اورخاصد یا نواص سے میانہیں اول رسم سے اور دوسری شال سے بجید نفس کی تعربين مي ليكن نسبت نفس كى بدن سے ايسى عيمبيى نسبت بادشا وكو كك سے موتى ہے جب مصنف کوفراغت ہوئی تصورات کی مجت سے تواب وہ امور شروع سیجے جن العلق تصديقات سے ہے جس كوتركىب فبرى كہتے ہي اوراس كا اكتبا بعجت سے ہو تا ہے یجبت منقسم ہے۔ قیاس واستقراء وتنتیل میں اور مصرک دجه ان تینول قسموں میں اس ليئه يه كرجت اورمطلوب بي ايك دوسر كومشلزم ب توضر ورسيم كدان مي كوئي عده وتصديقات كي د وقسين مين أيك فطري جس كاعلم أنسان كي فطرت مين فل ہے اس کے لئے کسی ولیل ور عجت کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی دوسمیں گائی ہیںایک جلی جو الکل ظاہر رواس کے ایک ادفی تنبیہ کی بھی خرورت نہو۔ دوسری خفیاس کے لئے فی الجاتنب کی فرورت موتی ہے۔ شلاً زوج کے دو برابر صح ہوسکتے ہیں۔ ووسری تصدیق فیرفطری سرکوکسی کہتے ہیں اص کے لیے دلیل ا ور جبت کی ضرورت ہوتی ہے ۔ اس کوشارج بیان کریتے ہیں ۔ اورا ول کو بسبب ظاہر مونے کے پہاں ترک کرویا ۱۹

(بقیہ ماشیصفی بنا سب ہو یا تو ایک و وسرے پرشال ہو یا بغیراس کے۔ لیکن جو
الاشتال ہو۔ یس اگر ججت مشتل ہو مطلوب پر تواس کو تیاس کہتے ہیں ۔ کیونکہ تیاس کے
ذریعہ سے کلی کا حکم جزئی پرجاری کیا جا تاہے ۔ یس یہ معنے تناسب ہے کہ ایک شے کود ور سے
کی طرح اندازہ کریں ۔ یہی مفہوم تیاس کا ہے ازر وکے لغت بعیدے کہا جا تاہے کہ ایک جو تی کو
دو سری سے ناپ لیا ۔ یعنے دو نوں کو تلے اوپر رکھ کے اندازہ کر لیا ۔ یا مطلوب جبت پر
مشتل ہوتو اُس کو استقرار کہتے ہیں کیونکہ اس میں جزئیات کا تتبع کیا جا تاہے جس طرح
کاؤں گاؤں پرتے ہیں پہلے ایک کاؤں میں گئے پھر ویل تیکل کے دور سے گاؤں ہی گئے اس کے
تتبع جزئیات کا یکے بعد دیگرے کیا جا تاہے تاکہ کلی حاصل ہو۔ یس مطلوب یعنے کلی شامل ہو
جست میں یعنے جزئیات میں ۔ یا بغیراشتال ہوضرور ہے کہ اس صورت میں کوئی امر ہو جودونولیا
جست میں یعنے جزئیات میں ۔ یا بغیراشتال ہوضرور ہے کہ اس صورت میں کوئی امر ہو جودونولیا
جست میں قدامل ہوا یک دو صرے سے نسبت رکھتا ہو۔ اورا یک کا دو سرے پرقیاس کیا
جائے اُس کو تنفیل کہتے ہیں۔ کو

یه تنینوں صنفیں میں تومیں نہیں ہیں کیونکہ ایک ہی حجت کہمی ایک اعتبار سسے قیاس ہوتی ہے اور دوسرے اعتبار سے استفراء مثلاً قیباس مقسم یعنے استقرار نام یا ہیا برہان حبس میں مثال کا ذکر لطور مشوکے ہو۔ ۱۷ھ مطارحات کو د ومری مشرع می**ر محل شار**ح کی بجت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ لبذاص احت كى ب شيخ ابوعلى في كرارلي يين اصول وعلا ما تاس كو مشرفتین کی طرف نسوب کیاہے کہ وہ محددا ورناتمام متفرق لوریسے بائ جلت مي كيوكر بسائط كي تعريف حدى نهي بهوسكتي بكر رسم ميكتي ہے <sup>ہا</sup> میں کہتا ہوں کہ کرا ریس ہارہ پاس موجود ہیں اوراقس میں اُن کا وكرنس برجياكاش فيانكيام بكجوم في بيان كيام -شايدأنس كامقصدا فتصارم وغرض يهب كمعرفت بساكطكي آثالاود لوازم سے موتی ، وروه ایس معرفت موتی ہے کام معرفت سے مہمیں جوهدودسے ہوتی ہے۔ کیو کر بعض لوازم الیے ہوتے ہیں کہ اُن سے ذہن عین ماز و مات کو شناخت کر لیتا ہے۔ جیسے معرفتہ کسی شے کی علنة موجبه كى ذات كى أس كے معلول سے بهوجاتی ب مثلاً ہم نے تولی کو ائ كے افاعيل سے پہيان يا ياگرى سے آگ كوجان ليا اور ترى سے وات مرطبه كويا وراك كليات جوبراطق يعنه وه جس كمساته قوت وراكر بے-اورمعرفت كى طريقوں سے ايك طريقية تسمت ذاتيه سے-مثلاً ليكن كه جومريا فه و بعديه يا نهيس ہے پېرلاجسم سے اورجسم يا نمو كرف والاسم يانوس سع ببلاجم نامى بداوراسى طرع جسم امى أحساك م يانسي ما وربيلا يعفر مامي حساس حيوان م- اورمعرفت كا ایک طریقه تحلیل سے - اور وہ عکس تقسیم کاسے کیونکہ و م نیجے سے اور کو چلتام واورتقسم وبرس نيج كوملتى من ببلاطريق افلاطون كاسب اورد وسراارسطا طاليس كاسيد وردونون جيمير كيوكران سوداتي اعماورداتیافص براطاع بوجاتی سے اور به دونول پنس وفصل سے قریب مِن يمن سے مدتام بنتى ہے ۔ لِكه الك طريقيد دوسر مطريق سے جدانہيں موسكتا بييك كابولهم فارابى فياص مقاليس كهاس جال دونول مكيمون كرايول كوجع كيام - تعليقات

مقالهٔ دوم

جتین اوراُن کے مبادی پینے تضیہ اورائس کے اصناف اور یہ مقالہ چند ضابطوں کوشامل ہے ۔ کو

ذاتی سے ہیں۔اگرایساً ہوماتو تعربیف دوری ہوجاتی) کو "قبہا س ایک قول ہے مؤلف قضا یاسے کہ وہ تسلیم کریائے جائیں تواُن سے ایک اور قول لازم آئے۔ کو

(نول تیاس کی مبئں ہے جومسموع اور ذہنی دونوں پر بولاجاسکتا ہے۔ اور تالیف قضا ایسے ایک قضیہ تعریف سے خارج ہوجا تاہے کیو کہ ایک ہی تضیہ م

سے بذات نودائس کے لوازم عکس و مکس نقیض وغیرہ کل سکتے ہیں ) کو وہ تفید ہوتام قضایا سے زیادہ بسیط ہے وہ حلیہ ہے (کیو کرجب ادوات ربط کو حذف کرکے اس کی تحلیل کی جاتی ہے تو و ومفرد رہجاتے ہیں نہ دو تضیہ جسے شرطیات میں ہے) حلیہ ایسا تفید ہے جس میں حکم کیا جا اسے کہ دوچیزوں سے ایک شے دوسری شے ہے یا نہیں ہے۔ شاگان ان حیوان سے یا نہیں ہے جمکم

علیہ کوموضوع اور محکوم برکو محمول کہتے ہیں۔ بی کبھی دو قضیوں سے ایک قضیہ حاصل کیا جا تا ہے اس طرح کر ہرا یک امن میں سے قضیہ نریبے۔ اورائن میں ربط دے دیا حاسئے۔ اگر ربط لزوم کا ہو تواسکے

مشرطب منصله كيتي من جيب أرًا فتاب طالع به تودن موجود بع- اوراس تضيه ك د ونوں جزوں سے جس تے ساتھ حرف شرط اگریا جب کبھی لگا یا جائے اُس کو مقدم كيتي بن اورجس كے ساتھ حروث جزاتو يا ليس نگا ما جائے اس كو تالى كہتے ہيں ۔ اور ہم جب جاہیں کہ اش کو قیاس بنالیں نوہم اس سے ساتھ ایک قضیہ حملیہ ملاتے ہیں۔ عین مقدم کے استناکے لئے اکر عین الی لازم آئے جیسے کہیں کہ آفتاب طالع سب لازم آیا دن موجود ہے۔ یا نقیض تالی کے استنا کے لیئے کا کنفیض مقدم لازم آئے جیے دن موجود نہیں ہے۔ لازم ہیا افتاب طالع نہیں ہے۔ کیو کر اگر ملزوم موجود ہو توضر ورب كدلازم بمبي موجو دم وكا- اورحب لازم كورفع كرديا جائ توطر وم مي فع ہوجائیگا۔ ایسے فیاس کواشننا ئی کہتے ہیں۔ نہیں استنا کیا جا نانقیض مقدم اعل<sup>ن</sup>الی كأكيونكه الى تبعى عم موتى ب مقدم سے مثلاً مهارا يه كهذا كداكر ميسياه ب تورنگ ہے لیں اخص (سیاہ) کے رفع کرنے سے اوراس کے کذب سے رفع ہونا اعم کا اور اس کاکذب لازم نہیں آتا اور نہ وضع سے اعم کے اوراش کے صدق سے وضع اخص اور اس کاصدق لازم آتاہے۔ بلکہ وضع کرنے سے انص کے اوراس کے صدق سے وضع اعم اورام کا صدق اور رفع کرنے سے اعم کے اوراس کے کذب سے لازم أتاب رفع اخص كا ورائس كاكذب مثلاً مم كهيں كسياه مي تولازم أيكا رنگ ہے اور جب ہم کہیں کہ رنگ نہیں ہے تولازم آئے گاسیاہ نہیں ہے۔ اور بہ امُور بالكل واضح مين - بج

اگردونوں جلوں میں ربطاعنا دے ساتھ ہو تو **شرطرین نفصل**ے کہتے ہیں جیسے

مله منفصلا الیا تفید م جس بی دو تفید س کے درمیان منافات کامکم کیا جا کہے۔ اگر منافات طرف بٹوت میں ہو نقط شلاً یا یویز درخت ہے یا پتو تواس کو النوالجمع کہتے ہیں۔ اُن کا اجتماع صدق میں متنفع نہ کذب میں۔ کیونکہ ہوسکت ہے کہ نہ طبح موز جحر ملکہ جیوان ہو۔ یا منافات کذب میں ہو فقط جیسے زیدیا دریا میں سے یا غرق نہیں ہولئے اس کو النوالخلو کہتے ہیں۔ اُن کا اجتماع کذب میں متنفع ہے۔ نہ صدق میں اگر منافات صدق اور کذب دونوں میں ہولیف ماندالجمع و الخلوی الیے دونوفیوں سے مرکب ہو کہ ہے ہوا کی دوسرے کے نقیض ہوتے ہیں شلاً یہ عددیا زوج ہے یا لاز وج ہے یا دوسرا تفید مساوی تقیف اول کے ہوجیسے یہ عددیا زوج سے یا فرد سے کیونکہ فرد کے وہی مفتے ہیں جو لاز وج کے معتن ہیں۔ تو یہ تفید جقیقید ہے۔ جس کو

ہم کہیں یہ عددیاز وج ہے یا فردا ورحائز ہے کہائں کے اجڑا دوسے زائد ہوں شلاً یہ شكل إشات سے يام بع يامخس كو حقیقیہ وہ قضیہ ہے کہ نہ اجتماع اس کے اجزا کاسکن ہے۔نہ ایک خالی مبونا ارمشلاً به عدد یا زوج ب یا فرد) اگر اراده کیا مبائے که حقیقیہ سے ایک نیاس بنايا جائے سرس استفاكيا جائے ايس يرون كاجن مي اتفاق نهيں مے رجيسے وہ زوج ہے یا فروہ یا جنس ہے) تولا زم ہو گانفیض ابقی کا رجیے پیس فرونہیں ہے لین وج نہیں ہے یابس چارجو باقی رہیے ٹوع قصل خاصہ عرض عام نہیں ہے) یا نقیض اس کا بن من اتفاق م ربين اوراستناكيا جائے نقيض اس كاجس كا ستناكيا كيا ہے لقيص ائن چيزوں کاجن ميں اتفاق ہے جيسے ہم کہيں ليکن وہ زوج نہيں ہے يافرو ہے پس لازم آئے گاعین مابقی جیسے پس وہ فرد سے یابس وہ زوج ہے) اوراگزگئی جزوركمتا بدوا وراستناكيا جائے ايك سے نقيض كا رجيے بهم كريس عبنس نهيں ہے) تو إتى رہے گامنفصلہ با فیمیں (جیسے ہم کہیں ہیں وہ یا نوع ہے یاففیل ہویا خاصہ ہے یاعض عام ہے) طالع مهو گادن موجو د مهو گایالیب سب مهمی آفتاب غروب مو گارات موجو د مو گی لبهى مركب مهوّا ہے اگن دونوں سے ايک منفصل جيسے يا توجب آفتاب طابع ہوگا ە**ن موجود ہوگا يا جب آفتاب غائب موگارات موجو د ہوگی ۔اوران ميں** *اکٹر تصرف***ات** موقع میں (لیفے منصله اورمنفصله کی ترکیب میں بہت تصرفات میں۔ یہ مېي کيو که د ونو*ن قضيه يا تو د ونون حليه مهو ب*ا د و نو*ن متصله مېوب يا د ونول منفصل* بول ياحليه اورمنضله بهو ياحليه اورمنفصله بو بامتصله اورمنفصله بول - اوريترطيه

رون به هیه ور صند بونه میه ور صند و به صند و تصند بون سند و بر سند بون می در از سند بون می در بر رسید کیچه اقسام بین ایکن حب کد مقدم تالی سے بالطبع ممیز بهوجینے وضع میں اتبیاز سے کیونکہ ماکزیت کہ تالی اعم بهومقدم سے اور مقدم اس کومشازم بهونه عکس تومقدم بالطبع مقدم ہے یا طرز دم خاص بہویا مسا وی بہو۔ اور تالی کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ لازم ہو

یا عام مهو یا مساوی مهو اس کیئه آخری بینون نسمون سے سرا کیمنفشم مهو کاسپه متصلات میں دو قسموں میں کیونکہ جومرکب ہے حملیہ اور متصلہ سے مہمی اس میں مقدم محلیہ معتبلہ سرکھ متصلان اس مار و جارہ منفضا اور مترورا اور منفصا کہ ذاتو گامرتراہے

وولي كبهى متصل وراسى طرح حليه ورمنفسل ورمتصل ورمنفسل لهذااقسام متفلات

نو ہوئے اورا فسام منفصلات کے چھ ہوئے اور یہ اس قیاس پر کہ اجزا منفصلہ کے دوسے زائدنہ ہوں اگرزا کہ ہوں تو دوجینہ ہوجائیں گے اقسام اوراگراعتبار کریر مرس سلب وابحاب كاا وركليها ورعز نئيها ورعدول وتحصيل وغيره كاتوجشار میر <sup>ای</sup>کل <sup>می</sup>یں اور شارلانہا بت ن*ک پہنچے گا اور اس کی مثالیں طالب ذکی پر* قسیں کل آئیں اور سمارہ ہے۔ پوشیدہ نہیں ہیں جیسے مصنف نے نے نو دکہا ہے ؟ پوشیدہ نہیں ہیں جیسے مصنف نے اس کو کوئی شکل ان ترکیبوں میں نہیم

ير تى جب قانون معلوم بود يو

معلوم موكه شرطيات كوحلبيات ميس لميث لينياد رست بسيراس طرح كمه ازوم یا عنادی صراحت کردی جائے۔اس طرح که طلوع افتاب کولازم ب دن كاموجود بهونا ياعنا دسے اس كورات كے موجود بهونے سے - شرطيات حلیات کے پلتے ہوئے میں ریعنے ہرشرطیہ گویا حلیہ ہے جس سے تصریح لروم یاعنا دی صدف کردی گئی ہے۔ اورا دات نگا کے متصلہ یا منفصلہ بنالیا گیا ہے اور بنظا ہرت ۔ شرطبہ کو حلیہ نبالینے کے بعداور دوجزماصل کرلینے سے فقط قضيبك فارجى احوال مي تغير سودا المع جوصفى تغيرب ندنوعي تغير كمويكه ماسيت ميں كوئى فرق نہيں ہوتا۔ يو

ضا بطهُ وقع: - (قضايا كاحصراورا بمال وايجاب وسلب وغيرم) شرطيبه میں اگر بیکہا بلئے اگر بیہونو وہ ہویا بیہوگا یا بیوگا (بیف لزوم وعناد کا حکم ہو) ہمیشہ ریعنے حصر کلی) یابعض او قات (لینے حصر جزئ) کس تعین ہوجائے گا (کہ پیم ہمیتہ کے لئے سے یابعض او قات کے لئے) ورنہ قضیہ مہل ورغلط انداز سبے۔ اور حليهميں اگر کہاجائے انسان حیوان ہے۔ پس تعین ہوگیا کہ ہرو دانسان کی لیسی ہے بابعض جزئیات کیونکہ انسانیت بزات خود استغراق کی تفتضی نہیں ہے کیونکر اگرالیا مہو اتوشخص واحدالسان نہ مہوا۔اورز تخصیص می کی مقتضی ہے۔ رور نہ كل نسان ندمهوتے) ملكه انسانيت استغراق وتخصيص د ونوں كى صِلاحيت ركھتى ہے لهذااس كالقين ضرورى مب كر حكم مستغرق ب ياغيرمستغرق كة اكدابها الفلط اندازنه واقع بهو- ي و و تفسیص کاموضوع ایک نف بواش کوهم شاخصد کهته میں مثلاً تم کهؤید کا تب ہے۔ وہ تضیہ جس کاموضوع کل کوشا مل ہو۔ اورائس میر چکم کا تعین ہرایک فرد ہو (یعنے محصور اُوکلیہ) جیسے ہرانسان حیوان ہے (ایجاب کلی) یاکوئی انسا ن پتھرنہیں ہے (سلب کلی) کیونکہ ہر قضیہ میں ایجاب یاسلب ہوتا ہے جس تضیہ کی تخصیص اجن سے ساتھ مہد (یعنی موضوع بعض افراد کوشا مل ہو۔ یعنے محصور اُوجزئیہ) جسے بعض جوان انسان ہیں یا نہیں ہیں۔ اور جوانفط اہمال سے نکا لما ہے وہ مورج خاک کل و بعض جس تضیہ میں سورہ داس کو محصور ہ کہتے ہیں۔ حاصرہ کا کیا کہ کو تم فلے مجافئے مجافئے کیا جوابی کو محصور ہوگئے

عد يافن كرواد ف الفاظ جيب بهر إكوالي أكي وغيره-١٢

مله - داضع بوكة تفيدس كبعى ضرورت موقى ب أسى لفظ كى جوم كرد - ي كما افراد يا كيك وي يالعضا ورمثالين مووكي سبب زبانون مير موجود بيرجربي مين بيسيدا تبعين وطرا فارسي مينها يجآ میں اوربیج سلب کل میں (مهندی میں سب ایجاب کل کے لئے کوئی نہدی سلب کل کے لئے) ضرورت اس كى اس كيئے بي كرمعانى اصليت بركوطها كي كت ميں و وكليت و ورجز سُبت كى مت عى نوس موتى ا ورنهموم وخصوص کی اور نه کثرت و وحدت کی یتبب اوراموراس کی طرف نسبت دیج جاتے ہمیں تو اص کی **ضرورت ہوتی ہے بہی حال ا**لفافلہ کا ہے جومعانی پر **دلالت کرتے ہیں اُ**ئن میں اوصا ف اولہ اعتبارات كي احتياج بوتى ب اب اس كي تين صورتين من ياتو حكم كيا جائ أن طبائع بيشيت سے ماہتیت کی ماکوئی ایساامراحق موجوتنمیم مامقضی موما تضیص کا یا ایساادراحق موجو اس کو واحد تخصی بنا دے دہن میں یا عین میں پہلی صورت میں قضیع مہل میدا ہوتا ہے اور دومری صورت مین محصوره خواه و ه کلیه بهوخوا ه جزئمیه اورنسیری صورت مین محضوصه یا طبیعیه یا تخصیه كيوك تخصيص يابحسب وبهن بهدكى يابحسب خارج برمكمان تمام تضيو وسي طبيعت برمة اسب اوّلًا اورحكم بالذات بهوتاب اورجب تنبع سعاس كاتفين بهوكما كحكم بالذات اليامريس جوكه حاصل مع ذهن ميں منعقل ميں ورطبيعت پران وجو دسے حکم ہے ندا فرا دير تواليسا تفييمهل لفظ سور كامحتاج نهبي موتا كيونكوكم بيبال طبيعت بريسيد ذكسي اورا مربر جوزا مدموطبيعت بس بولفظاس بردلالت كريك ووبم لفظ زائركا محتاج ننس ب رشلًا الانسان في ضروليس الانسان فى خسر (انسان كها ما اوطهان والاسم ياانسان كها ما وشاف والوسين بنيسم) محصورة كليه ميس

کہتے ہیں (کیو کمائس میں کل فردوں براحاط ہے) جس قضیہ مرحکم کا تعین بعض پر ہواس کومہل لعضیہ کہتے ہیں (کیو کمہ اس میں بعض کا اہمال ہے) اور مہالعضیہ شرطیہ میں ہم کہتے ہیں کہمی ایسا ہو اسٹے کہ اگرائب ہے تو بح دہے یا ۔ یا تو یا کہتے ہیں یا تواکب ہے یا بح دہے ۔ اور بعض میں بھی فروگز اشت ہے اس لئے کہنے کے ابعاض ہمت سے ہوئے ہیں۔ ایس ہم اس بعض کے لئے قیاسا ت میں کوئی نام خاص مقرد کر لیا کریں گے مثلاً ہے ایس کہا جائے گا کل ہے ایسا ہے۔ ایس یہ قضیہ بعضیہ محیط ہوجائے گا اور اس سے اہمال و ور بہوجائے گا جوغلطی میں

(ْنَفِيهِ ماشِيهِ صَفْحُ لَاشْتَ) - البِيهِ لغظ كَي صَرورت سے حِبوكلييت ڀرد لالت كرے شلاً ا بجاب بي جيبے سيه انسا ن حيوان مِن ياسلب مِن كو يُ انسان كُد هما نهيں ہے اور محصورہُ جزئيم مِرجنيكة پر دلالهن کرے۔ جیبے بعض انسان کائٹ ہیں یا بعض انسان کا تب نہیں ہیں بور کھی کہیگئے میں مل انسان کا تب بنہیں ہیں اور قضیہ طبیعہ سرعولی میں اوم منس و لا است کرتاہے جیے الانسانُ عام ًا ونوع ًا وریہ نہیں کہتے کل نسان عام نوع (اُردوز بان میں لام منس نهين ه مرقضيه كاخالي مواسورية عطبيعت ير دلالت كرام مثلاً انسان عام يا نوع بسير، در يول حيال اس طرح جاري به شناً الْدَمَان مجيور منه يا نبده عاجزيد خيالي شعرانے اسی طرح موزوں کیا سہ کرے کیا کردل بھی توجیوں ہے ؛ زمین شخست ہے اسمان دورہے ؛ بہان ظام سيئه ومكم طبيدت الساكي يبيها وبجدان الفظ مورك لكانح كانم ورت موتى و وال بغياس كمعن المام نهس مو - ترمشاً ما ايك شرك باشدون سيكوها حب مقدرت من ياشاعرس - (الكليدجي م شركه بوگ اگر دو بولینزمین اورقضیشفند. ی ملام متدع بی نام نها، ین مثلاً قال مصنف کها مصنف نے یعض مصنف کتاب بدا جوایک می تخص ہے اُرد وزبان میں بجائے لام عبدا ضافت سے كام عليتا به مثلاً مير، ورست نے كها بإما فظ شيراز بامترج مجلة إن نے كہا-١٢ اخوذ ارتعليفات اس اوا فرزن كتيمي اس ك درييد سے تفيد بيفيد كيد بنايا يا تا ہے مشلاً اگركبس كيفر اب ہے۔اس کے معضیہ ہیں کیبف فرادیا کم از کم ایک فرد اکی دیا ہے جران بعض فرادیا ایک فرد کا الموني نام ركھ سكتے میں مشلاً ج - لهذااب م كه سكتے میں كدكل ج دب میں يہ بہت ہى مفيد قاءرہ ہے۔اس فاعدہ کا واضع بھی ارسطاط الیس ہے۔۱۴ دیکھوکتا ب ارغنون۔

ڈالٹا ہے۔ اور تضیہ بعضیہ ہے کوئی نفع ہمیں ہو اگر بعض ساتف اور عکس کے مقاموں میں اور اسی طبح شرطیات میں جسے کہا جا اسے کیجھی الیا ہو اسے کہ اگر زید دریا میں ہولیں وہ غربی (ڈوباہوا) سے متعین ہوجائے گا۔ یہ حال (غرق ہوا) اسے متعین ہوجائے گا۔ یہ حال (غرق ہوا) اسے متعین ہوجائے گا۔ یہ حال (غرق ہوا) اور تفید میں استفراق ہوجائے گا۔ اگر اس طرح کہ میں جب کہ می زید دریا میں ہوا ور اش کے لئے کوئی سواری نہوا ور بسیزا نہ جا نتا ہوتو وہ غربی سے اور بعض میں الطبع اہمال ہو اور بسی کہ اور بعض کی افغیص کر و تواس میں کوئی طلوب اٹیا نہ یا کوئی سے اس سے انکار نہیں ہوسک ۔ اگر تم علوم کا تعیم کے قوار ایمائے بغیر اُس نے اگر اس برعمل کیا جائے تو کوئی تھند ہوائے بغیر اُس نے کہ اور بعض کا چھوٹو و یا جائے تو کوئی تھند ہوائے میں مطلوب نہیں ہو اگر تو اس میں مطلوب نہیں ہو اگر تا ہو جائے ہو کہ اور منبط کے ساتھ اور سہل تر بوجائیں گے۔ بی ضبط کے ساتھ اور سہل تر بوجائیں گے۔ بی ضبط کے ساتھ اور سہل تر بوجائیں گے۔ بی ضبط کے ساتھ اور سہل تر بوجائیں گے۔ بی ضبط کے ساتھ اور سہل تر بوجائیں گے۔ بی ضبط کے ساتھ اور سہل تر بوجائیں گے۔ بی ضبط کے ساتھ اور سہل تر بوجائیں گے۔ بی ضبط کے ساتھ اور سہل تر بوجائیں گے۔ بی

معلوم ہوکہ ہر تضیہ حلیہ کا حق ہے سبے کہ اس میں موضوع ہوا ور اُن کے درمیان ایک نسبت ہوکہ صلاحیت تصدیق اور کذیب کی رکھتی ہو۔ اور اسی نسبت میں مقتید ہوتا ہے اور جو لفظ اس نسبت پر دلالت کرتا ہے اُس کو را آجا کہتے ہیں۔ اور کبھی یہ را لبطہ صدف کر دیا جا گاہے اور یہ بعض لغات میں ہوتا ہے۔ اور اُس سے اور کبھی یہ را لبطہ صدف کر دیا جا گاہے اور یہ بعض لغات میں ہوتا ہے۔ اور اُس سے بدلے ایسی کو فی ہمیت لاتے ہیں جس سے نسبت کا شعور میو جیسے عربی میں کہا جا گاہے

ے تضید بعضیہ کابہت بڑا نفع ہے کہ اس سے تضیہ کلیہ کا نفق مکن ہے۔ یہ مناظر مکے لئے کا آمد ہے نظوم میں۔ دوسری منطقی سہولت بعضیہ میں ہے کہ اس کا عکس شل اُسی کے ہو آہے اگر۔ بعض (ب میں یا نہیں ہیں توبعض ہے (میں یا نہیں ہیں۔ اوا

کے - شرطیہ بعضیہ کو بھی افتراض کے قاعدہ سے محیطہ بنالینا مناسب ہے آگرا ہال غلط اندا زسے نجات ہو۔ ۱۲

میں بید عرب میں ہو۔ فارسی میں است - ہندی میں ہے - ۱۲

زيد كاتت ربيان وه ميئت جس سے نسبت كاشعور بينة اسبے موضوع كامعرف بونا إور محمول كانكره بوناسه) وركمبي رابط لا يا ما تاسم ميس زيد بوكاتب اورسالی، و ة قضیه ہے جس میں سلب رابط کو قطع کر دیتا ہے اورع بی میں عاہیے لدسلب رابطه يرمقدم مهوكيونكه وه رابطه كي نفي كراسي جيب وه كيت من زيدلير موكاتب اورجب سلب كوبهي رابطك ساته جوردين توسلب فضير كراكم جزه (محمول) كاجزموجا تاسع لبذااس كے بعدر بطایك بى باقى رستاہے جيسے عربي ميں کہتے ہیں زید ہولا کا تب بہاں ربط ایجا بی باقی ہے اور سلب بغز مجمول ہوگیااوراس تضیہ موجہ کو معکد ولہ کہتے ہیں۔اورسہ اعربی زبان کے رابط کا مقدم ياموخريبو المعتبرنهس بسسلب والجاب بين مفهوم كاختلاف يهمواب (فارس مين صرف سلب كامحول يرمقام بونامقطني عدول كاسم جيه زيدنا وبيراست اورحب حرف سلب كوليد يحمول كالنمين توقفييه سالبه كا مقنفني موكامثلاً زيدوبيزسيت معدوله مي حرف سلب كامجمول كے ساتھ جورت بي اس طرح كرمحمول كاجزمو جائے) بلك جرب مك ربط ماصل عملب نثوا ه موضوع کا جزمهو ننوا ه محبول کاموجبه می ربتناہے الّا انس صورت میں کہ سلب رابط كوقطع كردك (اس صورت ميس ساليه بهويات كا) جبتم في كها براا زوح فردم تويه ايجاب فرديت كاسم براييه موضوع يرجولاز وجبيت ہے موصوت ہو۔ لہذا تضیبہ موجہ بہوگا۔ اور مکم موجب زمہنی نہیں نا بت ہونا گر نابت ذمهنی را ورحکم موجب اس جیز بریمهی برد تا مگر نابت عینی بر ( مخلان مساوب كاسى كي سارب لبييط اعم ينه ايجاب تخصيل سدا ورسال معدوله اعم سب

سلة سرف سلط الم الفي المقافي الكافي كالمين صورتين مكن من باحرن سلب جزر محمول وجيد انسان لاج سع ملم فنوع من جيد لاحيوان حساس نهين سنه يا موضوع اور محمول دونون من جيد لااذ مان لا ناطق سن - ١٧

کے سیف حکم ایجا بی اسی موضوع بر سونا ہے جو کہ نابت العین ہونواہ ذہن میں نواہ نارچ میں کموبکر حکم ایجا بی وجودی ہے لہذا وجود ہی پر مہوسکتا ہے۔۱۲

موجہ بمصل سے نشرطیات بھی (مثل حملیات کے میں عدول و تحصیل میں)جب ک ذُكريكيُّے جائيں ( ياكثرت سے سلب ہوں) اور ربط لزومی وعنا دی ! تی رہے توقفييه وجبه موكالميؤكرتم نے لزوم یاعنا ڈابت کیاہے واوسالہ قضہ ورمیں لہٰ اربطان ومی اورعنا دی کے سبب سے تضبیم وجب سے رگرمدوالالطفین یہے۔ اورسایب جب داخل موسلب پر بغیراعتبارکسی اورحال کے تدا یجا ب ہوجائے گا (جیے زیدلا کا تب نہیں سے) اور اگر تم نے کہا ہرانسان کا تب نہر سے مارز سے کر بعض کا نت ہوں جو بات اس می لقینی سے وہ سلب بعض ہے نقط اور اگر کہا گیا نہیں ہے یہ کہ زہو کوئی انسان سے کاتبِ جائز ہے بنهون لبض كاتب (اس صورت مين يقيني ايجاب بعض بيخ فقط أكركيس كوليً النسا*ن كانتب نبعي سبح تويه سلب كلي بيه كل افرا دانسان سي اورس*لمب متصله كالزوم كوا ورسلب منفصل كاعنا وكواوتها ديباب العينه ووركردن بهري صابط تيسرا : جهات قضا باك بيان مير ا تضييم السبت موضوع كى طرف محمول سے ـ (شارح كے نز ديك. يها كيم غلطي بيو كري ہے صحيح اس الرح ہے کہ تضیبہ حلیہ من نسبت محمول کی طرف موضوع کے ) یا ضروری الوجو دستے اس كوواجمعيد كيتهم ياضرورى العدم بهاس كومولنع سيحة مراساية ضرورى الوبودم ندخر ورى المدم اس كومكن كيت بير يدارا يه ټول انسبان حيوافي سې د و در په چيپ انسان حجرب اور تبير پي چيپ به ټول که انسان کاتب ہے یہ ظا ہرہے کیو کا نسبت حیوا نیت کی طرف انسان سے ضروری الوجو دسم اورنسبت حجر کی ضروری العدم ہے اورنسبت کتابت کی شرنبروری الوجو دہیے نہ ضروری العدم لیکه مکن ہے امکان خاص ہے۔ اور عام لوگ مكن سے مرا دليتے ہن وہ جو متنع نه سو يس حب وہ كہيں متنع بهيں ہے تواس سے مکن مراولیقے ہیں آگرجہ یہ مکن سے اعم ہے (کیونکہ سلب اتناع سے

سله مراکهبر کوانسان کاجیوان مونامتنع نهیر بدان تفییون کافرق به به که پیلیمی انسان اوز حیوان می انسبت وجوب کی میداور دومری می انسبت امکان کی میداس کونوب مجداد ۱۲

واجب ا ورمکن د ونوں مراد ہو سکتے ہیں)ا ورجو وہ کہیں مکن نہیں ہے تواس سے متنع مرا دلیتے ہیں۔ اور وہ ہماری مجٹ سے جدائے ۔ اس لیے کہ جومکن نہیں سیع تووه شروری الوجود سے اوراس اغتبار سے و مکھی ضروری العدم ہوتا سے ۔ اوروہ جس کا وجوب وا متناع غیر رمو نو من مهو بهذااس نمیر کے دور مهو جانے کے بعداس کا وجوب وانتناع باقی نہیں رہتا ہیں و ، فی نفسہ مکن سے ۔ اور مکن واجب ہوجا تاہیے اس تیزے ہے جواس کے وجود کو واجب کرتی ہے اور متنع ہوجا ماہے اس شرط سے کہ اس سمے وجو د کاوا جب کرینے والا نہ ہو ا ورحبب اس کی زات میر تظری جائے و و نوں حالتوں (وجود وعام )میں تو وہ مکن ہے۔ بی معلوم ہوکہ ہم نےجب کہاکہ ہرج ب ہے اس کے کچر منے سوااس سے نہیں ہیں کہ ہراکب چیز خووصف کی جاتی ہے ج سے وہ وصف کی جاتی ہے ب اس يك كرجب ممن كهاكل ج ب سي توكم في جا أكر فهوم ح كامين عام ہے بینے کی ہے نہیں توند داخل ہوسکت افظ کل س پر پھر تعرض کیا کم نے شواص سے جواس کے تحت میں ہیں یعنے اُن جزئیا ت سے جواس کلی کے کنیت مندرج میں اپنے اس قول سے کہ ایک ایک کیونکر اس کے منے کہ کل ج ب سیع جميع يصفا كل مجهوع مرود نهس مع كيونكه لا كهر سكته كديل نسان ايك كموس السكته ہیں (بینے ہرانسان ایک گھرمیں روسکتا ہے یہ مکن نہیں ہے کہ تم کہوتام انسانول ک ای ایک کھر میں ہے اور حب دیکھ اتھ نے قضا یا میں اپنا یہ قول کہ مرسونے والا جائزے کہ جاگے تم کومعلوم ہواکم تقضی ہارے تول کا ہرسونے والانہیں ہے سونے والا اس حیثیت سے کہ وہ سوقے والا ہے کیو تکہ مع نوم (سونے) کہنیں تصوركياجا اكر ماكني سے وصف كيا جائے لكشخص توموصو ف ہواس فت سے کہ و و ناکم ہے وہی شخص ہے جس کے ائے جائز ہے کہ سونا ہو ا جاگتا ہو اور اسی طرح جب ہم نے کہاکل ما ہب مقدم ہیں بیٹے پروس کے معنے یہ نہیں ہیں کر صرفیتیت سے وہ باپ ہے (کیونکہ باپ توجیعے کے ساتھ ہی ہوسکتا ہے) بلکشخص کے منے يه مهوائ كه شخص حب مينديت سے كه وه باب سے مقدم سے بيٹے پر اور حب تم نے الهابر تحرك ضرور متغيرب تماس مع من يسجعه وكداك أيك وه جيز فو متح كيت س

موصوف ہوضر ورنہیں ہے کہ لذاتہ متغیر مہو ملکہ متحرک مہونے کے سبرب سے متحرک ب توضر درت اس محمتغيرمونے كى موقوف سے ايك شرط بريعين حركت براس وه فی نفشه مکن ہے۔ اور میم ضرورت سے بیمراد لیتے میں کہ وول انتہ ہے نقط اگرو مکسی شرط سے کسی وقت یا حال میں واجب موتو و ہمکن ہے فی نفسہ اور پر بھی نہیں مراد لینے کہ جواعیان میں ہے (نہیں نوہارا یہ قوان اوق نومرو گا کل خلائیں ہے نہ یہ لهج ذبهن مين مبوفقط مذخارج مين ورنديه قول صادق ندمو گاكل انسان حيوان ج بلكتهماس كواس طيح مرا دليتة مبركه موصوف عام مبواس ييوكه فارج مير لياحام. ياذمهن مير - ورديم يرمولين مي كيج جومين مونهي تودها دق آسكك بروه چيزجر كوكبن لكتاب جا ندس اور ندلا دا كامراد ليتي بي نبس ترصارق نه أكيكا يهرمكن محتاج ہے ملكہ دوام اورالاد وام كى شرط منہیں ہے اور نہ حقیقت ہے كى ہے کیو کہ یکہنا صبح ہے کہ ہرمتی کے متغیرہے اور نہ وہ حس کی صفت ج ہوار لیے اليهيج به كاحيم نقسم به رنه وه جوكرج بالقوه مومثاً نطف حيو بالقره والمكان مان بند ببیبا که اصطلاح فار با بی تی ہے۔ ملکہ وہ بوج سے بانعل خوا اصطلا شيخ الرئيس كى مع يهي اصطلاح صاحب كتاب كي بعي سبع (يفيذ شيخ مقتول مر) بالحجيع علمام مباحث ميريي اصطلاح اختيار كي كني ب كيو كريد إصطلاح ان العن عرف اور تحقیق کے ہے کہ نطقہ کوانسا*ن کہیں اس کے کہ مکن ہے کہ*وہ انان ہوجات ماصل کلام یہ ہے کہ معظ کل ج ب کے یہ ہیں کہ ایک ایک فراد شخصيه وغيرا اور بالجله جو ذبهن من فرض كياجات كه و دين بير بالفعاح ومتنع تهيب بي كذاليها مهوليس وه قيو دمعتنبره كيمسائة اگراعيان سي موجه دموماند موجود ہوا بیان میں اورموصوف ہوج سے دائما یا لا دائما اوراس کی تنیفات کے اصفت مله وريدتوني جب م كهير كرج ب م راسج كي المعنى من ح جوفارج من موجود-يده به مع انسي مي - ج جوز من مي موجو ديم إ منس - يلك ح كا وجو د ضارح ا ور ديمن سے اعم مراوي دم يد كلى نهيل مرا د لينة كريج بييشه ب سب اورند يدمرا دسيم كدند مهايشد روحقبقت يج كل مرادي نبح كاموسوف مواكمي صفت سه مرادي مدنه بالقوه مراديه والكرج بالفل مرادم جس حبنيت سي خرج مي مذكورية ١٠٠

ج هونووه ب *سه بغیرز*یا د ت*ی کسی و قت کے اور ہرکسی حال میں* لمکہ وہ ہوعام ہو<sup>ر ہوت</sup> اورمقیدسے اوران کے مقابلات سے پیشرائطموضوع اور محمول کے ہیں۔ کو حكمت انتراقيه (سب قفيول كوموجبضروريه بنايين كابيان) حب كومكن كا امكان ضروري پيه اورمتنع كاانتناع ضروري پيه اور داجب كا وجو ب بهي ضروري ہے۔اسي طرح پس النسب بير ہے كہ جہات وجوب كے اورائس كى دونوں قسمیں (مکن ورمتنع)محمولات کے اجزابنا دیئے جائین اکر فضیہ جمیع احوال میں ضروريه موجائ جيينهم كهت بي مرانسان ضرورة مكن سي كه كانت موسا وجب يح كه حيوان مويامتنع به كه حجر مهوليس بيضرور به بناتيد بها (بية قفنيد ضرور بيتباتيد ہے۔اس قضیہ میں جہت ضرورت کو محمول کا بزکر دیاہے ایسا ہی قضیہ علوم میں مطلوب بيهج بنا وربربان كے ساتھ نذا متنائع اورا مكان رہ قضيه صورت كي حیثیت سے مطاقہ اور معنی کی حیثیت سے ضرور یہ ہے) جب ہم نے علوم میں كسى شنے كا امكان يا اُس كا امتناع معلوم كرنا چا با تو و ہ ہارے مطلوب كاجز ہے -ا ورمهارے لئے برمکن بہیں ہے کہ ہم حکم جازم فطعی کریں۔ الا پیا کہ ہم یہ جانتے ہوں ک ضرورةً الساب كه علوم مين نهيس بيان طيئه جانته عرفضا بابتاتيه هي كه الرمكن عبي بروجو مبرا كي فرد مين كسي وقت واقع سو ما مومثلاً تنفس ميم بعر اكريكها جائ كه هرانسان بالضروره تتنفس يبحكسي وفت اورالسان كاضروري التشفنس مبذاكسي وقت ہمیشہ کے لیئے لازم ہے ریا اس کا ضروری اللانتفس مونیا سوااس وفت کے جب تنفس کریا موامو) اورکسی وقت پریمی الیها امرہے جو مہیشہ لازم ہے۔ اور را کر ہے النابت پراگرچه به مهم ضروری الامکان ہے لیکن اس کا وقوع ضروری نہیں ہے مق قت کا ا ورحب قضيه ضروريه مهو توبهارے ليئے ربط كى جبت كافى ہے۔ ياجب كه فرض كياجائ تفنيه كابتاتيه والبغيروافل كرف دوسرى حببت كم شلاً يكها جائ کل انسان بتنیهٔ (قطعاً حیوان ب اورسوااس کے اوروں میں ریعنے مکنه اور متنامه ميريمي) اورحب تفيد بتاتيربنا ياجائي جهته كادرج كرنامحمول مي لابديت اكفلطي

ك. فرورت بنا يُدمن فرورت قطعي اسك - يعي مكذ اور متنع بريواسك يصفه مكذا ورمننع بيريوا

سے امان رہے۔ اور بھارے لئے ضرور نہیں ہے کہ ہم سلب سے تعرض کریں ہیں کہ ہم سلب سے تعرض کریں ہیں کہ ہم سلب سے حرور کا مل سے جم حبہات سے تعرض کر چکے ہیں۔ کیونکہ سلب ضروری ایجاب کے تحت میں جب کہ وار دکیا جائے انتفاع (شلاً یوں کہیں کہ انسان ضرور تا متنع ہے کر ججریو) یا اسی طرح امکان (مثلاً انسان ضرور تا متنع ہے کر ججریو) یا اسی طرح امکان (مثلاً انسان ضرور تا مکن سے کہ کا تب ہو) کی

معلوم ہوکہ قضیہ مجر دایجاب کے اعتبارسے قضیہ نہیں ہوتا اور فرمجر و سلب کے اعتبارسے کیونکہ سلب بھی مکم عقلی ہے نوا ہ رف سے تعبیر کیا جائے خوا ہ نفی سے لہذا وہ مکم ذہبنی ہے ۔ اوراکٹرنسخور ہیں اس طئے ۔ جائیس وہ حکم ہے ذہبن میں انتفاء محض کا ایسا حکم نہیں ہے (جس کا کوئی وجود فرہن میں شہو) اور وہ اس جہت سے اثبات ہے کہ وہ حکم ہے ساتھ آفت فاء کے ۔ اور شے فائی نہیں جو نفی اور اثبات سے دیکن نفی اور اثبات عقل میں ہیں لہذا ہے و ونوں ذہبی احکام ہیں۔ اُن کا حال اور میں کچھ ہے ہیں معقول رئیسی مال کا حکم آزار اجائے تو نہ وہ منفی ہے مذہبت ہے۔ بلکہ فی نفسہ یا وہ منتول شبت ہے استی اس بحث کے ۔ وہ متمہ کو ہم عنقریب بیان کریں گے ۔ وہ

اورجس تفيد من كو كي جهت معين نهو وه مهالم اليهات دو او يفيد مهار الجهات من منطقيول كوبهت خبط مواسع بيس مها الجهات كووز ف كرورا جاهيا بيا ووقفيد هر مين موضوع كي كميت كالها كال مؤاسبي جيود ويا كياسيد تأكد شود نه مهر يج چوستها ضالبطه و- تناقف كه بيان مين - تناقض اختلاف و وقضيون كاست

که ۱۷۰ ان نامین مجرس ان از کیچ زونی اثبا تا تفی گئی ہے۔ پس کی جہت سے بہ حکم نبوتی ہے۔ ۱۹ اسکا و بین کا ورشا کا اور سے اورائس کا فی نف شبت یا منفی مہونا اور مثلاً جہم مثلث الدور پر کوئی حکم نبی و انجاب کا اور سے اورائس کا فی نف شبت یا منفی مہونا اور مثلاً جہم مثلث الدور پر کوئی حکم فی بنی ندلگا تکم کی کہ آیا وہ موجو دیدے یا معدوم تو وہ دونوں حکموں سے خالی ہے بیکن البات اور سے اور فی نفسہ منفی یا شبت مونا اور سے کیونکہ حکم نفی اثبت اور کی نفسہ منفی یا شبت مونا اور سے کیونکہ حکم نے کہ سے مستنفی ہے ہے۔ ۱۷

ا كاب وسلب مين ذاس كسوا (الفير ليفي سوائ اختلات سلب وايجاب ك تناقض من آٹھ چیزوں میں اتحاد واجب ہے) کو (۱) وصدت محمول مشكار يدكات ب فرينجار نبس بداس بن تناقض نبي موسكنا ي (۷) ومدت موضوع زیدکاتب ہے عمرو کاتب نہیں ہے۔ اس میں تنا قف نہیں ہوسکتا۔ بر (١٧) وحدت شرط معرفرق بصرب يعنى لشرط البين مهون كيسم غرق بصر فهرب يين بشرط اسود ہونے کے بی کو کرشرطیں مدا کا نہ میں لہذاتنا قفی نہیں ہے۔ اس طرح۔ بو (٧٧) وحدت زمان زيد نے روزه رکھا يعنے آج زيد نے روزه نہيں رکھا۔ شاگل . ب (۵) وحدت مكان زيد منها مواسع بها ن زيد كواسيه وبان ، (١٧) وحدت اضافت زيد باب يعني عمروكا زيد باب نهيس ب- يعني خالد كا- كا (4) وحدت بالقوه وبالفعل شيرهُ أنگورسكريم بالقوه شيره انگورسكرنهيس ب بالفعل يج (٨) وحدت بخررصبنى سياه ب يعنے جلداس كى حبينى سفيدسى يعنے دانت اس سے ، پس ية ملهون شرطيع جن كو وحدات ثمانيه كهند مين جاسينيكه ان ميرا تما دبو اس وقت تناقض واقع ہوسکتاہے ور زنہیں) وحدات ما نيه و در تناقض مشت ومدت بشرط دان ومدت توضوع ولجنول وزأن وحدت نثركم واضأفت حتزوكل قوت وفعل است دورآ خرمكان لوح تقابل تضاد. *جِزُعِ بِنِي* — دا*فلتان تح*ت التضاد \_\_\_ساب*يد ه*زئر يهلوح تقابل ارسطاط اليس كى كتاب ارغنون مي موجود ي يروم كمتب تاب

منطق مثل اشارات منطق وشفائ منطق میں ۔ لیں اس سے یہ لا زم آتا ہے که وه دونول تضیه صدن اور کذب می جمع شهون رید که محمول اورموضوع اور شرط اورنسبنیں ( بالیج جو باتی ہیں) اور جہات مختلف نہوں۔ بج تفایائے محیط میں احتیاج کسی شرط کے زیادہ کرنے کی نہیں ایسے کمیت ا اختلاف کی بلکراس کاسلب کیا جائے جس کوہم نے واجب کیا ہے۔ جیسے تضيه بتا تنبهمين بهارا به كهنا مرفلان ضرورةً مكن ميخ كربهما ن مهوراس كانقيض بة تضييه مو كارنهس بي ضرورة مكن كهر فلا بها بها سبوا وراسي طرح اس كيسوا ا ورقضيوں میں۔ اور حب ہم نے کہا کوئی شے (شے سے مرا دفردہے) نہیں ہے. (انسان سے) تجلِقیض اس کانہیں ہے یہ کہ نیموکوئی شے (انسان ہے) حجرا ور سم في جو واجب كياتهااس كونقيض سے سلب كيا -الآيه كيسلب استعزاق س ام کی اس میں تقین ہوگیا بعض کے سلب کا معرز ابعض کا ای بائزر ارسلب استغراقي سے سلب میں بقین ہوگیا۔بعض کے ایجاب کا ورجائز را ساب بعض کا اوروہ تضیہ جس کی تحصیص معض سے مہور مینے محصورہ جزئیے) اس کانقیض معض سے نهس موا الع بعضيه كانفيض اس عصنس كانهيل موايين بعضيه) مثلاً مهارا تول بعض ميوان انسان بين برمراد نهير كربعض حيوان انسان نهيي ميل ورياس كي صبح نهيل بي كربعض مهل التفهور من لهذا جائز ب كربعض حوانسان من موان بعض عمول جوانسان نبس مي اس صورت مي دونول قضيول كاموضوع واصد ته مو گا. (توان مي تناقض نهير مبوست) ليكن حب بم تعين رير بعض كا وراس كا ايك م قراردي

که کلیکانقیف مرادیه به کرمالاکلید یا موجه کلیدی کفی سلب سے نقیف بپیا بو با آب اور دونفیل ہوتا ہے اس مرای ب یا سلب بعض کا جوازرہ جا آ ہے بعضید کا نقیض بعضیہ نہیں ہوتا۔ ۱۲ ملک دیسے جب کہا کہ بعض جیوان اٹ ان ہیں توصرت بعض جیوانوں پرحکم لگایا گیا اور باقی حیوانوں کا نبت پھو تہیں کہا گیا تو محض اس تضیر اصلیہ سے تم کوئی تضید دو مرااست نباط نہیں کرسکتے ۔ ۱۷ مسلک داشارہ سے طرف عمل فرزاض کے لیسے بعض حیوان انسان ہیں اس بعض کو ہم نے جہا۔ پس پیر تول ہا راضیح ہوگاکہ کل ہے انسان ہیں۔ ۱۷

جيديم كهر يكم ملك وه حسب بيان سابق منتغرق موجائ كا ، شايد تجث تناقص مشائين كي تعمل كم كناج نهي ب جب تم في اس ندر جوبیان کیا گیام یاد کرریا توائن کی تطوییات سے ستعنی موگئے یو بالخوال صابطه: - عكس عبيان من عكس يه به كه موضوع تفنيه كوكليت محمول کردینا ورجهول کوموضوع کردینا مع حفظ کیفیت اوربقائے صدق وکذب کے اینے حال بر۔ اور تم جانتے ہوکہ اگر تم نے کہا کل انسان حیوان میں تو بیمکن نہیں ہے المتمكبوكل حيوان انسان مبريا وراسي طرح ببرقضيه جس كاموضوع اخص مومحهول سے لیکن الا قل اگر کوئی شے یا ای جائے اس صفت سے موصوف کہ وہ فلال شے ہے اور موصوب یا بی جائے کہ وہ شے بہماں ہے توکل اس شے ایعض اُس شے ے (اس پر ہر وصعت صاء تن آئے گا) ہیں خرورہے کہ شے جس صفت ہے موصوت ہے وہ ایسی ہوکہ بہاں مونے سے وصعف کی جاتی ہے کداس کا کل یا بعض شلاً اس کل یا بعض کوج فرض کریں تو وہ دونوں سے موصوف ہو گامع فلاں اور بہاں ہے۔ اور جب بم في كما غرورةً كل إنسان مكن ب كركات بون بس اس كانكس ضرورةً بعض ان میں سے جومکن ہے کہ کاتب ہوں انسان بیں ہوگا۔ اوراس طرح امکان کے سواجوا ورجهات میں ننتقل ہوجاتے میں محمول کے ساتھ۔ اور عکس ننروریہ تباتیہ موجيه كاغروريه بتاتيه موجيه مواسب نواه كوال جبت كيون نهوري

اور محیطہ اور تبزئیہ کے انعکاس کا برطریق ہے کی کوئی شے محمول مے موضوع بنادی جائے۔مہلًا (اہمال کے ساتھ لیننے العکاس جزئ ہو کا چاہیئے) اور جب کرندورہ

ملہ ۔ بینے موجہ کلیے کا عکس موج نہ کلیے نہیں ہوسکتا ۔ یہ ممی صورت ہیں ممکن ہونا جب کر مؤضوع اور محوال ساوی ہوتے جیسے کل نسان محل الکتا بت ابس کا کل ممکن الکتا بت انسان ہیں ۔ لیکن محمول کا جائے ہے ہوتے جیسے کل نسان مجول بیعادی آئے گائے مرصوضوع سے اعم ہو۔ لہذا جو حکم کل موضوع پر مساوی آئا ہے اُس کے مشل محرون بعض مجمول بیعادی آئے گائے مشلاکل نسان جوان ہیں لہذا بعض حیوان انسان ہیں ۔ 10 مسلمہ کی اسان جوان ہیں لہذا بعض حیوان انسان ہیں ۔ 10 مسلمہ کی اسان جوان ہیں ایا جا آئا ہے ۔ کسلمہ حصد میں کہ موضوع بنا یا جا آئا ہے ۔ 11 کی معوایث کے معوایث کے موضوع بنا یا جا سائے ۔ 11

کوئی شے انسان سے جرنہیں ہے اس کا عکر کوئی شے جرسے انسان نہیں ہے انہ ور قاہدا نہیں تو موصوف ہوتو انہ ور قاہدا نہیں تو موصوف ہوتو اگر ایک بھی و ورے کے ساتھ موصوف ہوتو ایک ہی تفید کا ذبہ نہوگا بلہ دونوں کا ذبہ بہوجائیں سے یعنے اصل و وکس و اور ان بیار ایک اس کا نظر وریہ بنا تیہ بب کہ اسکان جزرائس کے محدت کے لئے ضرور ہے کہ پورامحمول مون نوع بنا ویا جائے ہی ہوجائے گا) بی بنا ویا جائے پس جو کھول کے ساتھ ہے وہ موضوع میں ختق موجائے گا) بی جیسے اُن کا یہ قول ضرور قاہرانسان مکن ہے کہ نہ بہو کا تب بس یہ بناتی موجہ ہے کہ مکن نہیں ہے کہ کا تب بوتو وہ النسان ہے کی شہیں ہے بعض حیوان انسان جب تو کہ مکن نہیں ہے تعلیم کو دشکا تو ال انسان نہیں ہے تو اس کا عکس ہوگیا ۔ نہیں ہے بعض حیوان انسان جب تم نے مقرر کر لیا اس بعض کو دشکا قوس) اور قیم فی فرس انسان نہیں ہے تو اس کا عکس ہوگیا ۔ فی فیس انسان نہیں ہے تو اس کا عکس ہوگیا ۔ فی فیس انسان نہیں ہے تو اس کا عکس ہوگیا ۔ کوئی انسان فرس نہیں ہے تو اس کا عکس ہوگیا ۔ کوئی انسان فرس نہیں ہے ۔

يانباديا جائے سلب بغز محمول بس بم كمبي بعض حيوان غيرانسان بي بي

اس کاعکس بعض غیرانسان حیوان ہیں ینہیں تو تکس نہ ہوگا۔ ہو اوریمتہ اور قدار کو ٹی پشتر تخزین پسریا و شاہ ر نوبیں پر میر

اور تھارایہ قول کوئی شے تخت سے با دشاہ پر نہیں ہے ۔ سنرا وار تہیں کہ اس کاعکس کر و بغیراس کے کہ اس کو کا یہ بین شقل کرلو۔ لیس ہم بینہیں کہتے کہ کوئی شے بادشا ہ سے سخت پر نہیں ہے کہ کوئی شے اس کا عکس بیسے کہ وئی شے اُن میں سے جو بادشاہ پر مہی تخت نہیں ہے بیر کا منتقل کرنا ضرور ہے اس کیے کہ یہاں وہ جزر محمول ہے ۔ بی

ں کیے کہ بہاں وہ جزر محمول ہے ۔ بی اور بباین کر ٹاعکس اور نقیض اور سوالب اور مہلات کا صرف تنبید کے لیے

اورسیان کریا میس اور میس ورسوانب اور مهلات قاصرت سبیدے ہے تفارنه په که ما بعد هم کواس کی فرورت ہوگی۔ پی

چھٹا ضالطہ : تیاس دو تفیوں سے کم کانہیں ہوا کیو کا ایک تفییم اگریے پورا تیجشال ہوکہ وہ تفید شرطیہ ہے اس بی بھی وضع مقدم اور رفع کالی کے خودت ہوگی ایک اور تفنیہ کے ذریعہ سے یہ قیاس استثنائی ہے۔ اور اگرا کی جزم مطلوب ایک

مله مطلوب سے نتیجد مراد سے نتیجد ایک تضب بوتا ہے جس کے دور کن موضوع اور محمول میں -لہذا

قضيه مين نسوب مولس ايك اورقضيه ضروري معيجس مين دوسرا جزوم طلوب وب موا وراس صورت میں جو قیاس بیدا ہوگا وہ قیاس اقترانی ہے۔ بُو ا ورایک قیاس میں دو قضیویں سے زیادہ نہمیں ہوتے کیو کہ مطلوب ے دوہی جزومونے میں۔لیسان دونوں جزوں سے سرایک ایک ننیبر میں کنسب عکمید میں داخل ہوگیا کسی نمیسرے جزو کے ضم کرنے کی ننرورت نہیں۔ ہے۔ بج اورتمرط مين تضايات ستنائيمل سوائ استناك كهدا في نهس رہنا۔ بلکہ جا ترہے کہ آیک ہی فیاس سے دونوں مفدموں کے ثبوت کے لئے بہت سے قیاسات موں تفنیہ جب قیاس کا جزر موجائے تواس کو مقدمہ کہتے ہیں بز فیاس قترانی کے دونوں مقدموں میں ایک شے جس کو مداوسط کہتے میں اس کا اُنتہ اُل خورسے مقدمه كيموضوع اورمحول سے ہراكيكومدكتي بس (مطلوب سے نتبج ميں جوموضوع واقع مهو اسبے اس كو حداصغرا ورجومحمول مواس كو حداكبر كہتے ہي لبوتكه حداصغر حدا وسطاك ماتحت بها ورحداكبرحدا وسطاك بافوق بطبيعي تزنتیب میں) ضرور سے کہ نشرکت واقع ہود و نول قضیوں سے ایک کے محمول میں اوردوسرے کے موضوعیں) (بیکل والورایع ہے) یاد ونوں سے موضوع میں (يتكل الشبع) يا دونوں كے محمول ميں (يتكل انى يے) ما وسط كے سوادونوں مدين (يعفاصغرواكبر) طفين كهي جات بي-اورنتي طفين سے ماصل مواہد اورا وسط عذف كردياجا تاسع - يو جب مد كرريين اوسط يدل مقدم كى موضوع بوا وردوسر كم محمول بوتويه سياق ايسابعيد يه كداس كى مناسبت بذا تدبخون مجدين نبي أتى يس أس مذف كرد ياكيا - اقترانيات ميس كامل وهسد جس ميس اوسط محوالية

لقیم حاشی صفی کارشت دو تفیهول کی خردرت بے علاوہ تیجدا کی میں نتیجہ کاموضوع منسوب ہو اور دورے میں اور دورے میں اور دورے میں اور دورے میں کار کون میں کار کون کار کی کار کر کے بعدات ننا باتی رہتی وہ دورے تفیدے ہوجاتی ہے دون و سرے تفیدے ہوجاتی ہے بعدات ننا باتی رہتی وہ دوسرے تفیدے ہوجاتی ہے بعدات ہوجاتی ہے بعدات کار کے بعدات نا باتی رہتی وہ دوسرے تفیدے ہوجاتی ہے بعدات کار کے بعدات کا باتی رہتی وہ دوسرے تفید سے بعدات کے بعدات کار کے بعدات کار کے بعدات کار کے بعدات کی رہتی ہے بعدات کے بعدات کار کے بعدات کی رہتی ہے دوسرے تفید سے باتی رہتی ہے بعدات کے بعدات کار کے بعدات کے بعدات کی رہتی ہے باتی رہتی ہے بعدات کے بعدات

مقدمها ولئامي اورموضوع مومقدمة نانيهين اوربيسياق التمسع ـ اوربيمان ايك و قیقد اشرا تبریسید معلم موکه فرن درمیان اس سلب محموقضیه موجبه مین مو (خوا دسلب چزومحمول موش د جزرموضوع) اوراس سلب مح جونسبت ایجابریکا قأطع ہو یہ ہے کہ اول میح نہیں ہے معدوم پراس کئے کہ اثبات ضروری ہے کہ انبت كا دو بنا ن و وسرت سلب ع كبونكه منفى كانفى كرنا جائز ب ريكن به فرق صرف تتخصيات ميں ہؤناہے نه تفعا يائے محيط ميں اور تمام محصورات ميں *- کيو کاجب تم*نے لهاكل نسان غير حجرب يألوني ازمان سيرتجرنبين سيرتوية عكم موضوعات سس ا بک ایک فرد برسنه - بینه وه افرا د بوانسانیت سے موصوف میں اورسلب خبرت ہے۔لیں فرورجوالسانیت سے موصوت ہیں وہ تحقی ہوں (خوا ہ ذہرن میں خواہ خارجيس كاكدانسا نيت سدائن كاموطنوت بهؤا درست مو - ي ا ورحب فرق زائل بوگيا جا سيئ كساب فضية محيط بس محمول يا موضوع كا جزبنا ویا جائے اکہ ہمارے کئے کوئی قضیہ سوائے موجبہ کے زیمے اور قیاسات كرمق مورسي نقل اجزا سيخوال فه واقع مواوراس ليكركه تفييرسالبه كح تضييرت مين سلب كودخل ب كيونكه وه جزرتصديق ب يس م اس كوموجر كاجزينادين-تم<sup>،</sup> ومعلوم مهو دیجا میم که اتناع کا ایجاب سلب ضروری سیمستغنی ہے *اور مگر بکا* 

بنتهٔ بن نیجهٔ مکتاب کل ج استی بنتهٔ - بو اوراگر کوئی مفارمه جزئیه **بهوتو**یم اش کومسنغرقه (کلیه) بنالی*ن جیه کرپیلیما*ن

ایجاب وسلب برابید به اوروه بیسه کلیج ب سب بتنهٔ اورکل ب اسب

سلام خلا صد بحث یہ ہے کا فضیہ سالبہ بسیط اعم ہے تضیہ موجبہ معد ولہ لمجہول ہے۔ اس لیے کھفیہ فؤیہ کا موضوع اُبت ہونا چاہئے بخلا ون سالبہ کے کہ اس کا موضوع معد وم بھی ہوسکتا ہے کیونکو منفی پہلبہ جکم لگایا جاسکتا ہے مثلاً لا شخصہ جو دنہیں ہے اس تفسہ میں لا شخصے وجو دکا سلب کمیا گیا۔ ۱۲ سکام یکونکر وجود کی فرع ہے صفت جو شخص وجو دہی دمو و دموصو ون کیا ہوگی۔ ۱۲ سکام یشارح فرائے میں اس تدہیر سے جو مصنف کے نبیان کی ہے کل قضایا موجد کلیہ مہوجا سنے جمیں اور سیاق اتم یعنے شکل ول کی ایک ہی ضرب رہ جاتی ہے۔ ۱۲

ہو چکاہے مشلاً بعض حیوانِ اطن میں ورکل ناطق ضا کے میں ایس ساجف کا ناطند سے قطع نظر کرے ایک نام رکھ لیس اگر دیجھیقت میں ناطقیت اس کے ساتھ سے فرض كروكه وه نام وسه بسر كهدي كل و ناطق بريا وركل اطق ايد بري مبداكر ببط بيان بوچكام (يعنكل اطن ضاحك بمير لين في بكاتا بيئل وضاحك بي يم هم كواس كى حاجت نهيس يه كريم كهير بعض حيوان و باي د وسرت مقارمه برايس اس كوضم كريل بين قول كم ساته كل وضا حكرين الزيم بيل ببض حيوال ضاحك مبي و (دوسرے مقدرسے يعراد سے كه وه تقيية تقيقيص مرحل وروضع مونهيں هے) کیونکہ د نام اس حیوان کا سے اہذاکیوں کرچل کیا جائے اس براس کا نام کو مصنف من كا قول بيه غرور ب كه اشبات أبت كام وا ورُنفي بها مُزيب منفي بير-اكثرنسخول ميں سي نفي جائز سيمنفي سے الهذائم ها رائيكهنا زيرمن وم كے إرب ميں صحيح ہے کہ نہیں ہے ۔ وہ اعیال میں بسیبرا ورنہیں صحیح ہے کہ وہ اعیان میں لابھیر ہے۔ نهي بي معنداس كلام كرجورام سيديلي ذامن مير أتي بير، و و و معني بير بير) موضوع سالبه كاحا بزييه كدمعدوم موخارج بين ندكه موضوع موجبه كاجيسا كدكمان لپاکیا ہے۔ اور اس رتبلیل کی ہے کہ سالہ ابھے ہے مرد جربہ سے کیونکی موجبہ کاموضوع بهم بمجمعدوم مواب خارج من بييه بهارا بإنول كراجهاع ضربين محال سواورنه بر معفيهي كمموضوع موجبه كاضر ورية كمتمثل مهو وجودهن ثواه ذمهن مي كبؤكم موضوع سالبه کابھی ضرورہ کدایسا ہی ہو۔ (مینے یا پہش ہو وجو دمیں یا ذہرن میں) بلکر اس کے معنے يہ مي كدسلب صحيح مع موضوع غير ابت سے اكراس كواس حينيت سے ليس كدوه غیرابت اس معنے سے کے عقل س کا عتبار کر سکتی ہے سلب میں نجلاف اثبات کے كيوكه أكر ديوسيح سبي سلب موضوع غيرثابت بيوليكن صحيح تنهيل سبي اس بإرهيتيت ے کہ وہ غیر ابت ہے بلک اس ٹیٹیت سے کہ اس کو نبوت سے کس طرح کاکیو کرانیات مقتضی ہے شے کے ثبوت کا اکراس کے لیے کوئی شے ثابت کی جائے ۔لہذاصیح سبے کہ

طے سالداعم ہے موجد سے اس کے یہ معنے ہیں کہ رالبہ کا موضوع نابت اور ُ نی دونوں ہوسکنا سے۔ بخلات موجد کے کہ اس کا موضوع ضرورہ کہ ثابت ہوا عیان یا اذبان میں۔ ۱۲ کہیں معدوم کواس جینیت سے کہ وہ معدوم ہے فلاں نہیں ہے اور تیجے نہیں ہے کہ کہیں معدوم کواس جینیت سے کہ وہ معدوم ہے کہ وہ فلاں ہے۔ بلااس جینیت سے بہ کہنا صحیح ہے کہ اس کو نبوست ہے ذہن میں ۔ اوراس لئے کہ جا کن ہے نفی ہر جیزی اُس سے جوغیر تا بت ہے اُس جینیت سے کہ وہ غیر تابت ہے نجلاف انبات کسی شے کے جوائس سے مفاکر میو۔ اُس کے اوپراس جہت سے کہ وہ غیر تابت ہے گردیب ا امر عدمی یا محال ہو۔ بی

كهاكيام كموضوع ساليه كااعم بموجيد كموضوع ساورليدب ففلت جہورے اس جنیت سے بسبب اش کی دفت اور مار کی کے بیگان کیا رعمواس ليرس كيموضوع سالبه كامعدوم بوسكتاب فارج مي نموضوع موجب كا ورياضي نهين مع جب ك وه اويل فكرين جوهم في بيان ك بداوركها جائ مرا دان کی بیر سبے کرسلسے جبجے ہے معدوم سے اش کے معدوم ہونے کی حیثیت سے ارای اب تو بات مند کسی مرد جاتی ہے اور شکل دفع موجاتی ہے ان کے کلام سے یک ہی بات سے یعنے تنقل اس کا وجود میں یا وہم میں اکد ائس پر حکم کیا جا سکے ائس كيتش كم موافق اوربيكه سالبه لبديط اعم ب موجبه معدولة المحول في جب كه ون وعاس كاغيرًا بت بواور فرض كيابائ اس ميتنيت سے كه وه غيرًابت ہے اس کے کومال ہے سالبہ کے عدم محمول کا اثبات اس کے موضوع کے لیتے اس میشیت سے کہ وہ غیر ابت ہے۔ یامنفی ہے کیو کرکسی شے کے لئے کسی شے کا ابت نزاس رموقون ہے کہ و مفاضد ثابت ہو۔ اور اگریہ ندلیجائے اس میٹیت سے له غيرًا بت ہے کله لیجائے اس شیت سے کہ اس کو ثبوت ہے ذہن میں تو مکن ہے انبات عدم محمول کاسالبہ میں اس کے موضوع کے لئے اس حیثیت سے کہ اس کے تبوت كود ونول من نلازم مو كاس صورت من يكين م نهيس ليتي موضوع سالم كل اس مینیت سے کہ وہ غیرابت ہے ملک اس مینیت سے کہ وہ نابت ہے بینے متمثل ہے وجوديا وتميس جييه كاصطلاح باور شهورب اس قياس بيموضوع المحوام للزم مِن تمام قضاياس خواه تخصيه مون نواه محصوره ليكن ازلسكم صنف كويمي الم شيت

وْسُول بروكيا جس سے جمهور في فالت كي تمي توان كے الازم كا حكم نهدي جبيع تضاياب بلا کار کا الان کا معدور میں بھور میں ۔ بنا راس ندہدے جو معندن کے اختيار كميام كرموضوع محصورة كاشامل مبع عفد حمل بريسيف عنوان اس مجمول الما ولا قتصال على كا- به كر مهول ابت بهو موضوع كي يعني متشل بو وجوديا يهم مي كيونكه اثبات أي شي كاو ومرى شي كع ليه فرع سرة أس شي كَ نَهُوتُ كِي اور مُتنع هيم انُسُ واغيرًا بن اخذ كريًا -اس صينيت سيركو ، غيرُ مابن موية ابت بوية كرسب من وونول مين المازم مع محصورات مين نتسخصيات عي كيونكرية فشايا خالي من اس عقدت واس ليومصن أرايكها ي فيكن يرفرق شخصيات بيرب نه قضايات معطيين اورتام محصورات میں کیونکہ جب بھنے کہاکل انسان فیرجیرمں یاکوئی انسان جرزہیں ہے توبیع کی ایک ایک پرسیم ان (افراد) سے جوموصوف ہیں انسانیت سے دونوں قضیوں میں (یہنے مورثبهٔ معدوله اور سالهٔ بهیط میں) لیکن موجیہ شامل ہے مل کے دونوں عقاول به بهالاحل عنوان د ومراحل محمول سالبه أكر دبي فالي مع مقارناً في سيعنا عقد فمول سے مگرنالی نہیں ہے عقداول سے بعنے عقد موضوع عنوانی سے اور سلب جربت كايعن محمول كاكه وه عقد انى سے ندانسانين كا وہ عقد اول سي بنب كه فالى البير ب ساله عقدا كالى سيجوك متدعى معموض ع كم موجود ہونے کاس یے کہ اثبات ہیں بوسکا گرثابت پرتومال ہے سدق اس کا موسوع معدوم بر- اورمساوی موگیا سائه موجیمعد وارکے اس بات می کدونو صادق ہیں آتے گرجیب کے اُن کے موضوع خارج میں موجود موں را رہا کی کیا جائے أبوت محمول ورعنوان كاخارج مي اوراكر حكم ندكيا جائه وونول سي نبوت كأخارج يں آليو تون نہيں ہے ۔صدق دونوں كاموضوع موجود في الخارج ير كمكه ثابت فی الذمن بیدا ورفرض بیر سبه که د و نوب مساوی میں اقتضامیں موضوع موجو د فی الخاج اور اس کے عدم میں اور جب دونوں مساوی ہو گئے اس بات سراس جس عنت سے موجد معد ول مقتضى ہے وجود موضوع كا ضارج ميں بعيے ہارے اس قولی که مرانسان غیر مجربهاس طرح اقتضا کیا سالید نے ہارے اس قول

میں کوئی انسان تجرنہیں ہے اسی طرح اور بالعکس کیو کمہ محال ہے موضوع سالیہ کا اعم موضوع سے موجبہ کے جب دونوں متی بیں عبارت میں اسی لیے مصنف انے کہا يس ضروريه كهرول موضوعات انسانيت كے ساتھ متفن خارج ميں يا زبهن میں اکر صبیح مہوائس کاموصوف مہو اانسانیت کے ساتھ خارج میں یا ذہن میں ا وردپونکه د و نوں میں کو نی فرق نہیں ہے ضر در مہوا اشغال محسورات کاعقارول یا کہ ہم نے مقرر کیا ہے ۔ اور شخصیات اس سے خالی ہیں کیو کراٹر کا موضوع بغزئ حقيقي سبع ينووه ياعكم سبع إحواس كحمقام برمبو اورنهين صحيج بحصاكسي ے اسم کا اُس شے برجس کی تصریح مصنعت بیان کریں گے۔ یہ ہے تقریر و تعیقہ انٹرا تی کی اور گویا کہ مصنف منفرد ہن اس تحقیق میں کیو مکہ اس دفیقہ کو ہم نے ی ورکے کلام میں نہیں یا یا۔اور وار دکئے گئے ہیں اشکال اس سے طاہر کلام ہر میوبکه اس کے کلام سے یسمجھ عیں آتا ہے کہ سالبہ وجو دموضوع کامقنضی ہے فارجين ورمصنعت نے اتفا ف كيا ہے كەموجىيە جزئية نقيض ہے سالبُكليكا اگریم دونوں کے موننوع کومعدوم فر*فن کریں* تودونوں جبوٹ مہ<sup>ی</sup>جائیں گے . ا و رُنقيضي كا جماع كذب برمهوما ليكارا وربه مال مع تواكب قول كوميعورُ وبينا عالميع اورلازمه بابتوبيك سالية ومقول سيكل برصادق سيموضوع معدفم برا وربایه که مومهٔ جزئیه اس کانقیض نهیں ہے جواب و باگیا ہے کہ یاس صورت میں لازم اُ تاہے اگر حکم محمول کے سائقہ مہرایسی چیز پر مہو تا جس پر پیوضوع صاد<sup>یق</sup> ب خارج میں اس صورات میں سالبه کلیدا ورموجر بط نئید و ونول تتناقفی شہونے بنابراس فرض کے اور ہماری مرادیہ ہے کامیں پرموضوع صادق ہوگیا ہے بغیر فیدکسی وجو د کے وجو دین سے جیسائم کومعلوم ہو پیکا ہے پس اشکال دفع ہوگیا ا ورئم مبانتے ہوکہ اضکال بنابراس تقریر کے جوہم نے کی ہے وار دہی نہیں ہوتا اصل من اورية ظامهرسه - الركهاجائ كجب موضوع سالبه كاعم سيموضوع ے موجبہ معدولہ کے تولازم نہیں ہے تناقص کیونکر دونوں کے افراد میں تبائن یے اوراگراعم نہوتوکوئی فرق ندرہے گا ہم جواب دیں گے کہ اعم ہے اعتبار مذكور اورائس سے تبائن افراونهي لازم ہو اكيو كرعموم وونول معنون بي

کے مناسب ایک قاعدہ سعے اور وہ یہ سب*ے کداگر*د و نضیہ محیط میو*ں اوران کے* موضوع منتلف مول اورا كي كم محمول كاد وسرك كم موضوع كريك أبت رَا مُال ہوجمیع وجوہ سے یا ایک وجہ سے ایپیے کی ثنال شارح نے ہر تکھی ہے کہ كل نسان حيوان بين اوركو في إلاحيوان نہيں ہے۔ دوسرے كي شال كل إنسان حیوان میں اور جرصهال (بنهائے والا) کھوڑا سے کیس انسان اور فرس مرص<sup>ن</sup> صهال مونى وجدس تبائن سے من جميع الوجو وجيے جبوان اراائيں ہے) ك يس معلوم موالفنيناك أكران وونول سي ايك موضوع كاو وسريك تحت میں داخل میونا تصور کیا جاسکتا ہوتواس موضوع پراس دوسے کا محمول ہونا محال نہیں ہے (اس لیے که اگر کسی شے محمول براہ ای امر محمول موسکتا ہے نو وہ اس شے پر کئبی محمول مبوسکتا ہے) پس مقنع اس صورت می*س ک* اكن دونول موضوعول سے ايك موضوع دوسرے سے موصوف بيز فروا وكو في ان میں سے نتیجے میں موضوع نبایا جائے۔ اور کو ڈئی ایک و ونوں سے بحہول بنایا جائے تونتيمە ضرور بەيتاتىدىبوگا- (مشلًا ضرورةً كولئ انسان الەنهىس بىر اوركول الانسا نہیں ہے۔ اوراسی طرح کو بی صہال نسان نہیں ہے یا کوئی اٹسان صہال نہیں ہے) بی اس سبب سے کہ متنع سے حمل محمول کا یا واجب سے سلب اُن دو نور آپ بير جو كير و ونول مقدمول مير جهات يا ساتوب من الأن كوجزر محمول بناويا جائج مثلًا كل انسان ضرورةً مكن الكنانبنه مين (ميبان جهت امريان عيز بحمول ياوي كن

( نین برجائیر مسافتی کذ مست ) ابر موضوع موکا و دا صفر مجول ظاہر ہے کو اگر اس انگس کریں تو وی نتیجہ ہوگا بوشکل ول سے محلاہ بیہ ہے خلاصہ تحویل ت کا جو منطق کی کتابوں میں ارت طول دے کے مفعل لکھا جا تاہے یعض صور نیں ایس موتی میں کدائ جر شدن عکس سے بیام نہم جات کیو مولاً کبری شکل سوم کی موبر کلیہ موتو اس کا عکس موجد جزئیہ موگا اب اگر صغری بجزئیہ ہے تو دونوں متعدے جزئے ہے جائیں گے اوران سے کوئی نتیجہ زمکل سکیکا ۔ لہذا افتر اس کے فاعدہ کو جاری کیا جس سے بعض موضوع کا ایک نام رکھ لینے سے اس براطلا ت کل کا ہوسکے شلاً اگر کہا بائے کا بعض ج ب ہے اب مربعض ہے کو ہم نے دسے موسوم کیا تو اب یصورت موج انگر کی کل فہ جد سے اس صورت سے ہر تفنیہ جزئیگلیہ فی کل بن جا آ ہے ما ے) اور کل مجرضرورة متنع الک بند میں (بیاں سلب ضروری کوا تتناع سے بدل کے جزر محمول بنا دیا گیا ہیں معلوم ہو گاکہ انسان ضرورة متنع الحجیزة ہے ۔ اس صورت میں اتحاد محمول کا بھی من جمیع الدجو وششر وطانهیں ہے ۔ خاص اس سیاق میں جب کہ سوائے جہت کے حواصول کا بعزر بنا انگائی اور جلہ امور میں شرکت معتبرہ ہے ۔ اور جا کن بیا و جائے ہے ۔ ورجا کن بیا و والی میں اور مخرج اس و وانوں قضیوں کی جہتوں کا متعا کر مہونا اس سیاق (شکل و م) میں اور مخرج اس سیاق کا پہلے سیات سے سے سی د

ید دونوں تول دوفضہ ہیں ایسے کہ محال ہے کسی ایک کے موضوع پر حل
اس چیز کاجومکن ہے دوسرے کے موضوع پراورسب ایسے دو تضییم میں محال
ہوکسی ایک موضوع پرحل ائس چیز کاجومکن ہے دوسرے کے موضوع پر لیس آئی دونول
قضیوں کے موضوع خرور ہی متبائن ہیں نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ یہ دونو تول ایسے دوفشہ
ہیں کہ اُن کے موضوع خرور ہی متبائن ہیں۔ اوراسی طرح دونوں موضوع متبائن ہی
جب قضیہ بنا تیہ ہیں محمول ایک کامکن النسبت ہود مثلاً کل السان ضرور ہی
مکن الکتا بتہ ہیں ) ورد و سرے میں واجب النسبت الشہدن (مثلاً کل حجرضرور ہی فیرکات
ہیں) کیونکہ وجوب اسبت انتیج سے پہلے پر ایسے پیجلے کے موضوع پر ) اورا مکان دوسر کی دوسر کے موضوع پر ) اورا مکان دوسر کی دوسر کے موضوع پر ) اورا مکان دوسر کی دوسر کے موضوع پر ) اورا مکان دوسر کی دوسر کی

ا وراسی طرح جب که محمول ایک کامکن النسبت در جیسے کل انساب فرق مکن الکتابت ہیں کا ورد وسرامتینغ النسبته (جیسے کل حجرضرورةٌ متنع الکتابتہ ہیں) پس وہ ہواجو ہمنے کہا تھا ( دونوں موضوعوں کے تبائن کا لازم ہوناا وزنتیج فرورته کا انتاج اورنتیجہ یہ سبے کہ انسان ضرورةٌ متنع الحج یہ ہے)

اوراگراس سیاق میں کوئی تضیہ جزیہ ہوتوائس کو کلیہ نبایا جائے۔ اورہم یہ واجب نہیں کرنے کہ ہر مقد مدعلوم میں بیعل کیا جائے دور مالیہ موجب نہیں کرنے کہ ہر مقد مدعلوم میں بیعل کیا جائے دور سالیہ موجب نبایا جائے دور معالم موجب نبایا جائے دور معالم موجب کو گانون کے موافق کیا ہم کو معالم مہوا کہ معالم مہوا کہ اس تا نون کے موافق کیا ہم کو معالم مہوا کہ اس کا حال ویسا ہی سے جس کا پہلے بیان ہوا۔ اور سم نے تعلق کی کونزک کر دیا۔ مشائمین کے اصحاب کے لئے ضروب کے بارے میں اور اتن کے بیان کو دیف انتاج

ضروب) اورائن کے اختاطات کو اور اس سیاق کے لئے ایک مخرج (بیان) شرطیات سے ہے ۔ اس طرح کر اگر و دنوں موضوع ان دونوں مقد بوں کے آئن میں سے ہوں کہ درسرت ہو داخل ہونا ایک کا دوسرے میں لہذا جو کچھ واجب ہے ایک کے جزئیات پرجوکہ مکن سے جزئیات ہردوسرے کے بامتنع ہے اور الی کے نقیض کو مشتنظ کیا واسطے (انتاج) نقیض مقدم کے ۔ پی

(يه طريقه التراقين كائي سكل دوم سح بيان مير دليكن أن كابيان كل

اطق ہیں اور بہی مطلوب تھا) کی اور جب بعض دونوں شیئوں سے ایک محمول سے موصوف ہو (مشلاً ابعض حیوان النان ہیں) یاد ونوں (مثلاً بعض النان کا تب ہیں بالفعل وربعض النان ضاحک ہیں بالفعل) اور معین کر دیں اس بعض کولیں مستفرق موجائیکا یہ (مصر شے معین کے لیے کہ موصوف ہے و واحروں سے) اور ساب بھی جزو محمول اگر دیا جائے لیں متقل ہوجائیگا نیتج میں۔ اوسط موصوف ہوگا دونوں طرفوت

تام موقعوں براس سیاف کے بغیرا جت سالب کے راورد ونوں مقدمہ سالبہ ہوں تو سلب كوجزو محمول كرويس توجى درست مهو كامثلاكل نسان لاطا ترميس وركانسان لا فرس من توبه نتیجه نیکے گاکہ وہ سننے میں کا وصعت کیا گیاہیے کہ وہ لاطا کہتے وہ لافرس یه ۱۰ وراگرایک مقدمه سننفر قد مهو ( کل انسان حیوان میں ) اور دوسرانی مِستغرفه (جیس بعض انسان کاتب ہیں بالفعل موضوع میں شرکت مے بعد جا تربیعے رہ اس کا انتارہ بے کہ یہ اس سکل میں کلیت کیری کی حاجت نہیں ہے لیکر ایک مقدمہ کی کلیت کافی سے کیس بعض داخل ہیں کل میں لہذا منعین ہوگیا شے وا م*یکا موصوف ہو*نا دومحمولوں سے اوران زم موامنصف موا المحمولول سے بعض كاد وسرے محمول سے وہوالمطلوب اورلازم ننبی سے اسروا حدکسی ایک محمول کادوسے منصف موراس سیاق میں ( میعنے تبسیری شکل کا نتیجہ جدیثہ جزئیہ نکان ہے) کیونکہ دونوں محرول یا *ایک ان می*ں سے میں عم برونا سے موضوع سے بوکہ اوسط سے اور طرات آخرے مینے کی مثال النان جسم ہے اور کل نسان حیوات ہے۔ دوسری کی شال کل انسان حیوان ہے ا در کل انسان اطن ہے ری*س لازم نہیں ہے اتصا ونہ ہرایک کا ان* دونوں سے دور ہے کے ساتھ (جیسے کا صبح میوان سے یا کل حیوان اطق میں) لیا کوئی کی میں سے دوسرا ہو (جیسے بعض حبر حیوان میے ۔ اور بعض حیوان ؛ طن میے اور حب ہم نے حبات اور ساوپ کو اجزا رمحهول كرديا وونوب مقدمون مين نوحاصل مهوكيها استنغنا ضروب كثييره سيساور مختلطات سے۔ ب

مدار اس سیاق کا کیک ہی ا مربہ سے یغین ہوناایک شے کے دو شیوئوں سے موصوف ہونے کا پینے حدا وسط پراصغراوراکرممول ہوں اورمخرج امس کا شکل اول سے یہ سبعے ۔ بی

که به د ونوں تول (صغریٰ وکیریٰ) د وقضیے ہیں اُن میں ایک شے دونوں محمولوں سے موصوف ہے ۔ اور ہرد وقضیے ہیں ایک شے دونوں محمولوں سے موصوف ہوں دوسرے محمول سے معموصوف ہوں گارین ان دونوں تولوں کا ایسا ہی صال ہے ۔ پیمی موصوف مول کے دین ان دونوں تولوں کا ایسا ہی صال ہے ۔ پیمی موصوف مول کے دین ان دونوں تولوں کا ایسا ہی صال ہے ۔ پیمی موصوف مول کے دین ان دونوں تولوں کا ایسا ہی صال ہے ۔ پیمی موصوف میں اور ہم سے تطویلات مذف ہو گئے ہیں (یعنے انٹرا قین نے تطویلات اللہ طائل کو

## ترك كره يا يعنه خروب اوراختلاطات وغيرو) يخ

## اقترانات شرطیہ کے بیان میں

مُرطَّیا شاسهُ بَعِیْ اِسان النَّرَائی الدِن کریئیا فی بینے تھارایہ قول تصلات ایر جب کبھی آتا ب لاالے ہودن ہوتو دہ داور بہ کی ون بوجود ہوسارے جیبے ہوئے ہوئے میں۔ زنتی زکا جب کبھی آفی ب طالع ہو ستارے جیبے ہوئے ہوئی ہیں) در شرائطا ورحد و دکاحال وی ہے جو پہلے ندکور بھوا (بینے الترانیات حملہ سے سی کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کوئی فرق نہیں ہے) ؟ کبھی مرکب مولیاسے قیاس شرطیہ اور حلیہ سے یہ (واضح ہوکہ اس قیاس کی جارے ورتیں ہیں کیو کر قضیۂ حملہ یاصغری ہواکہ بڑا

اور دونول صورتون میں یا توحلیہ اور مقعلہ کی شرکت مقدم میں ہویا آلی میں اوراس سے چاروں شکلوں میں قیاسات پیدا ہو سکتے ہیں مصنف نے صرف جو تقی تسم کو بیان کیا ہے اورائس کی حاجت ہوا کرتی ہے بیان کیا ہے کیونکہ وہ طبیعت ہے قریب ترہیے ۔ اورائس کی حاجت ہوا کرتی ہے اورائس کی حاجت ہوا کرتی ہے اورائس کی حاجت ہوا کرتی ہے اورائس کے اورائس کی ماحت اورائس کے موادورائس کی مرت بیل اورائس کے موادورائس کی مرت بیل اورائس کے موادورائس کے موادورائس کے موادورائس کی حاجت نہیں ہوتی ۔ اورائس کرائی کا طرف اورائس کی حاجت نہیں ہوتی ۔ اورائس کرائی کا طرف اورائس کی حاجت نہیں ہوتی ۔ اورائس کی اورائس کے اورائس کی حاجت نہیں ہوتی ۔ اورائس کی اورائس کی حاجت نہیں ہوتی ۔ اورائس کی اورائس کی اورائس کی حاجت نہیں ہوتی ۔ اورائس کی حاج ہوئی کے اورائس کی حاجت نہیں ہوتی ۔ اورائس کی حاج ہوئی کے اورائس کی حاج ہوئی ۔ اورائس کی حاج ہوئی کے اورائس کی حاج ہوئی کے اورائس کی حاج ہوئی کے اورائس کی حاج ہوئی کا کہ کا کہ کو کی حال کی حاج ہوئی کی حال کی حا

اور قرسی طبیعت سے وہ ہے جس میں شرکت و و نول کی آئی ہے ہے۔ اور حلی کہا ہو۔ مثلاً ہمتھا ایہ قول ہر صورت میں جب کہ کل جَ بَ ہم توکل کو کُمْ ہے اور کڑے کا اسم کی مقدم صغرانے کا ہوگا! میذ اور تالی ائی کا نتیجہ الیف تالی اور حلیہ کا ہوگا۔ جیسے ہارایہ قول ہر صور یہ ہے جب کہ بج ب ہو توکل کا اُسے ۔ بی

(ا ﴿ رِبِ اللَّى الْمَا الْمَا الْمَرِ عِهِ اوراس قياس مِن مِعِ طعن كيا جا الب اسطح كه حليه جو انفس ال رمي سادق على جائزيه كرصادق با قى زب ورصورت صدق مقدم متصل كر بن لي الله على الله من الله الموجودية تووه بعد اوركل بعد سي اده من بتواجه براكز مته اوركل بعد سي او قرار على الرفاع وجود به تووه من او مي بوكاله الرفاع وجود به تووه من المرب الله وه صادق بهي جواب الرفاع في المرب الله وه صادق بهي المرب المرب الترام كي وجود ساس بني النه المرب المرب

وہ قیاس جس مسلوب کاحق ہونا اس کے نقیض کے باطل مونے نے ابت او

کے دسقدم اور تال کا تعین محض بیان کی تقدیم و ناخیر سے نہیں ہوتا۔ بلک طبیعت کے اعتبار اسے مہوتا۔ بلک طبیعت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کہا جائے ۔ غلار کا نام کا داکر بارش ندمو۔ بارش کا ندموا گران کی علت ہے۔ اور اندا منطق ہر تعیب میں اس کو مقدم ہونا پوا ہئے۔ ۱۷

اش كوقياس خلف كينة بن اوريدوقياسول سے مركب بهوتان ايك واقترافي اوروس استنال بيها تم كهوا كركولى برن زمين منه توقو شامين وش بج ب اسها وركل ب أب يداس مقدمه كي حقيقت ما ني مبولي بي تواس سن وه نتيج علما بي العرب كو ہم کہ چکے ہیں (لینے اس فیاس اقترانی کے بیان س جو متصل وجلہ ۔ سی الرجوت ميكانولي وسينين بالياسي والياسي والمانة الكاليفان والمساح ا ورائر تم ما بهونواس عنج ( معض بي رب سيم) كويميط السكة مواس الرائد اللي ين نقيض كوجوك شرطبيركي الى به ريعيني ليفو بج ب به كراسيط بنا و وزين ولفيه ا فتراض سے كديض ج كاكونى نام ركوليا جائے شائد تو وہ تعنيد كلير سوجات كا اورقياس اس طرح بينة كاكدار محبوط ميركز كوائي تاب الوس ينها الراكب يه ميع به اوركل ب اسبه توميني كلناسيه الرهموث بي كوني مراسي ليس ع ﴿ وَأَنْ إِنِّ السِّلِينَ اللَّهِ السُّلْمَةُ الرَّوْلَقِيقِنَ اللَّي مَا ( ) ﴿ رَوْمُ كُولِي مَنْ السّ اول پر اور کو الی که آ نزمس سے د وسرے پر) نتیجہ نککے گانٹینٹن مقدم کفت جوریف نېس سيد کاروني چې ټ نېمې سيد بلکه وه پېچ سيد ورخلف مينې په سيان کيا جا کا سنو که عجد سنامير التبجيكا جوكدلازم أباسيه اش كالزوم منه فقد مرساً أنذكي ويدسيه مريا ترتيب كي ويرسع بها يهم تعين سركيا كم نقيض مطلوب كوريج انتفاكي وجه سنه سبير

سن اس بنی اس بنی اس کا سدن خروض ہے اس کوجیوٹ بنیں کہدیکتے ۔ اور دسورت استدالل کی وہیت سب اس نی کیسکل اول وہ بی ال نناج ہے اوراسی سے استدلال کی میں بن اس لام الزنمین علا ب چیونکہ فی العقیقیة باطل ہے اس کے صادق فرض کرنے کی وجہ سے سی ایس لامحالیٰ قیمین کا ڈیسٹر کا النقیمین کا ڈیسٹر بندا مطلوب صادق ہے ۔ وہوا لمطلوب ۔ مود

عدد اس برقیاس کی جائے گا اس کا استعال ایسے قیاس میں جہاں مطلوب شرش ہوا درجو اقتران اس میں ہے دوشرطوں سے ہا ورجی کسی نے طعن کیا ہے، انتاج اقترائی ہیں کو کرب بر مقدل ورجلیہ سے بیسے پہلے گذرج کا ہے وہ قیاس خلف کو مرکب کرنا سید استثنائی قیا ہول سے اوراس کا بیان دوطر بینوں سے ہے ۔ ایک ائن میں سے اگر مطلوب ہو نہیں ہے کل ہے ہو قریائی ہے ہیا ہے یا کل ب اسے مانع الجمعے اگر جائز ہوا جہاع دونوں کا صدق پر تر ندور

## ضابط ساتواں (مواد تیاسات بران سے بیان میں)

حقیقی علوم سی سوائے بر ہان کے اور کوئی استدلال نہیں کیا جا گہر ہان ایسا نیاس ہے جوکہ تصالے کلفیڈیٹ سے بنا ہو۔ بی عندمات بقینہ ہوہم کو معلوم ہیں (اُن کی نین سیس ہیں) یا یہ کہ وہ اقبلی ہو۔ انتہار الایر اس کو کہتے ہیں ہی تصدیق تصور حدو دکے سوا اور کسی چیئے بیچو تو ف نہم ہوتی اور بعد العمر رحدود کے اس سے کوئی انکار کرتے نہیں بنتا جیسے ہمکم کہ اس این جزیستے بڑا ہے تا ہے۔ یا جو چیزیں کسی ایک چیز کے مساوی ہوں دویا ہم ساوی ایں بی کہ سفیدی اور سیا ہی ایک ہی مقام میں جی نہیں ہوسکتیں ۔

یا مشا بدہ ہو ندریدہ توائے ظاہر یا آطن کے مثلاً محسوسات بیسے آفتاب دڑشاں ہے یا بیرکہ تم جانتے ہو کہ تم کوخواہش یا غضب ہے اور تمھارے شا ہزات د وسرے ، شخص رجیت نہیں ہیں جب تک کہ دوسراہمی تمھاری طرح مشعر (اُکہ شعور)اورشعور ندر کھتا ہو۔ ؟

( مادرزا داند سے پرتمھارا یہ تول جمن نہیں ہے کہ آفتاب درخشاں ہے کہ وکہ وہ مشعر نہیں ہے کہ فتاب درخشاں ہے کہ وککہ وہ مشعر نہیں رکھتا۔ یا تمھارا یہ کہنا کہ اہمتی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں جس نے ایکی نہ دیکھا ہوکیو کہ اس کو تمھارا ساشعور نہیں حاصل ہوا ہے۔) بؤ ایم دیکھا ہوکیو کہ اس کو تمھارا ساشعور نہیں حاصل ہوا ہے۔) بؤ

یا حد شن مواور قاعده اشراق سے مدسیات کی صنفیں ہیں۔ اول اس کی صنف مجربات ہے اور وہ کمر رمث ہوات ہیں السی تکرار کہ مفید بیولیفین کے لیے اور فضر مجا اطمینان ہوجائے کہ محض اتفاق نہ تھا۔ مثلاً تمتما را یہ کم سکا ناکہ کڑئی کی جوٹ ورد رہا

، میں ان وہائے میں مان مان مرحد میں محاویہ مرسان میں ہوت ہوت ہے اور یہ استقرار نہیں ہے ( لیعنے حکم تجربی استقرار نہیں ہے کیونکہ استقرار سے جو سکتے حاصل ہوتا ہے وہ مشا ہوات جزئید کو حکم کل کامبدر قرار دینا ہے کیونکہ پرغیر مفید سیے

خانس ہموماہ وہ مشا ہوت بعر سید موسم ہی ہ یقین کے لیے اور تجر ہم فید لقین ہے۔ کو

استظام حکم ملی ہے اس وجہ سے کہ متعدد جزئیات ہیں وہ یا یا گیا ہے جبکہ استقراء سے یہ مراہ ہے نوہم جانتے ہیں کہ ہما را بیمکم ہرانسان جس کا سرکا ہے لیا جائے زندہ نہیں رہتا یمکم کلی اس وجہ سے سے کہ متعدد جزئیات میں واقع ہوا ہے کیؤ کا مشابرہ کل جزئیات کا نہیں ہے۔اور پیشل س حکم کے نہیں ہے کہ رانسان جہوان ہے کیو کہ

نه مجوعکم جواس فل برسے ہوائی کومحسوس کہتے ہیں۔ اورجوحواس باطنی سے ہوائی کو دجدان کرتے ہیں۔ ا آخاب کی روشنی محسوس سے -اور کھوک پیاس وجدا نیات سے ہیں۔ ۱۲

سله ، تربات أن لوكية من كجن من الراور الثيرموي كو كوكرسياه ب تجربه نهي ب الك سه المك سه المك سه المك سه المك المات المالية ال

سل مرار جميع جزئبات كوش ل موتواستقرار نام به اور وه مفيد بقين به جيه كهير كه حيوان اورنبا اورجاد سب منظير بي يدراصل قياس قسم به صورت اس كى يه به كه حيوان اور نبات اورجا و جسم مي اور مرجب منظير به لهذا حيوان نساست اورجا و منظير بي ١٧٠

یہ جزئیات کثیرہ کے مثا برہ سے نہیں حاصل ہوا ہے ۔ بلایفس طبیعت ورا میت رعال سے ا استقراركهم مفيديوتا يولفين كولئ جب كدنوع متى ببوصيد مثال مذكورس ا ورحب نوع بیں اختلاف ہونو کہھی مفید لفین نہیں ہوتا (یہنہیں کہا کہ یفین کو مفید نهين بهوتا اس يئے کہ بھی با وجو داختالات نو بی مفید کنین سوتا ہے) مثلاً متھا را پہ حکم ک ہر صوان چیانے کے وقت اپنے نیچے کے چیلرے کو حرکت دیتا ہے استفرار سے اس وجہ سے كديم نے اس كامشا بده كياسي اور سوسكتاسي كدكوئي حكم اليا بوس كونم في مشابده نہیں کیا ہے مثلاً تمساح (گرمجھ) اس مے خلاف ہے جو تم نے مشا دو کیا ہے۔ ووَسُری عن حدس كى متواترات بين وه اليه قضايا بين حين مين النهان شهاد آول كي كشرت سے حکم کر ایسے۔ اور شے مکن ہوفی نفسہ اورنفس کو الحبینان ہوکہ جموع پراتفاق نہیں بالم ما ورتفین کا کولکا آسنے کثرت شہادت پرا در بیمکن نہیں ہے کہم اس کے شار کاحمه کریں اور تعدا و خاص معین کریں ۔ کیونکہ اکثریقین شمار قلیل سیم حاصل ہوگئے ہیں۔ اور فرائن کوائن سب اشیار میں دخل عصبے ۔ اُ ور ( قرائن سے) انسان کو مدس ہو اسپے جیسا حدس چاہئیے (اور حکم حدس ہی کی وجہ سے کیا جا آہے) تھا رہ مدسیات دوسرے شخص برحجت بنہیں ہیں جب تک کدائش کو بھی شل متھا رہے ہدس حاصل مبو اكثر وتم سالنهان حكم كالماسية اوروه جهوث موتايي منتلا البيانف كا ا نكار عقل كا انكار - ا وراكيه مُوجود سه انكار جُوكسي حببت بين زبو - أي عقل مدوكر تى ب ايس مقد بات مين نقيض نتيج زيكال كے ربيخ وہم حوصكم لكا تكسيعقل اس ئے نقیض كا انتاج كرتى ئے اور مقدمه مو رومه كو باطل كرديتى ہے ؟

لى يديند متواترات تجربيات وحدسيات مين يرتينون مصنف كزويد، صدسيات كى سنفين بريكونك متواترات اور تجربيات من كرارمع تبريه اوركس كرارسي تبين طاصل موتاه يدعدس - يجرد اور حدسيات جس كوجم وركبت مين وه بحى از روئ قاعده اشراقي حدسيات كى ايك صنف سهره - ۱۷ ملك - قضا يائے تقينيد كا بيان بو چها- اب مصنف قضا يائے فير تقيني كو بيان كرنا جاہت ميں -اس كى بھى جمهور كے نز ديك جي قسين مين و بھيات استاج ورات منظي است مقبولات مسلمات - سفسطيات - ۱۷

6. هَدُيِّ الأخراق ر جب بینجیا سیرانسان اس نتیجهٔ (عقلیه **) کوتوس کوتسلیه کیا تھا اس ک**ر حوالیه ج (مثلاً وسم كبتائي كرجوييزكسي حبت مين ندسوموجه والموس ب عقل كبتي سع كهانسان كلي وبهن مير، موجود سيم اوروه كسي حببت مين بنير سيم يهن متيج بقيض قضيه موہوں کا کا اینے ایسا موجود یا یا گیا جوکسی جبت میں نہیں ہے۔ لہذا مقدم وہم باطل سوكيا)- يو اور ہر وہمی امر خالد عقل کے ہوتا ہے (مثلاً مردے سے ڈرنا) اور وہ باطل ہے۔ اور عقاص چیز کی مقتضی ہوتی ہے وہ اس کے دورے مقتضیٰ کے خلاف نهبی مبزا - (د وسرے مشہورات وہ فضایا جن بیفن سیم کرنی ہے کیونکہ عمو<sup>ا</sup>انیا ان كاعتران كرتيس) ؟ عشهورات مجمعي فطرى نهين بقي موني مين - كي ( دہمیات کبھی فطری ہوتے ہیں کبھی غیرفطری اسی طرح مشہورات بھی بھی فطري ہوتے ہيں ہمي غير فطري) ﴿ (منهورات غير فطرييس) بعض اليه بوقي من بوعبت سع ابت بوطات إلى مثلاً مشهور يبقول كرجبل أيرى جيزيه (اس كي تصديق جبت سے موسكتي سے) وركبي باطل مون يمي مثلاً ايني بعالي كي مددكونوا و وه ظالم بوخواه مظلوم مهو زیہ اظل ہے اگر منز کمی معنے لیئے جائیں لیکن اگریۃ ما ویل کی جائے کہ ظالم کی مدویہ ہے الراس كوظاه بناءروكا جائ نوصيح ب أنبعي السابهة ناسته كدا عراقولي منفه وركعي بتوايي

(عبيه عدير جيونهد ريوسكتي) في

(تليسرے مقبولات يعيم الي تف ايا جوكسي البيانخص سے ليے جائيں صب اعمقا وبوخوا كس امراماوي كي من مناخوا مزيدعقل كي وجرست كو

بعض فشايا ايسهمن واسن طن كى وجدسة فبول كريبة عاقمي (جو يق منتلات مثلاً شرب خمر كى ترغيب مي كها جائ كم شراب كمها الاوايا توت ع ريانغرت دلانے فیے شیدکوکہا جائے کاس سے جی مثلا نامے کو واسے) کو

اليه تصنايا سيح موفى وجدسه الزنهس كيت بكارقه ف ولبط كي وجسه اور ان كانام فيلات عن جيسة تهارابه مكم كمشهد كرط وابي سلاف والابواسي وك بعن قضا کارور دمشته (دهو کا دینے والے اور سنبہ بی ڈالنے والے) ہوتے میں۔اوران کوم بھتر سب بیان کریں گے (یعنے بحث مغالطات میں) ﷺ (بانچویں مسلماً میں ودقضا اجو ضعم سے اخذ کئے جائے میں اگر اُنر کے مذہب کے ابطال کے لیے اُن رینا کی جائے خواوحق ہوں خواہ باطل ) اور ایسے تضا ابر بان کی اُئی استعال کیئے جائے گر زینا کی جائے تھینے برابر سے کہ وہ یقینیات قطری ہوں اِجم ہوں فیل ایس قیار جو

فطرات برقياس صحوص

فصل: تشريح بيان ين - ي

تنقيل سيد مرا دين كراك امرجواك جزئ بن البت ع وه دومر يعن كاي

ك رانفهال بِّسِن كرساخه مويا بدين كساكه مثلاً شهدكوكسي كوه كمى ك تفسيها من الله المراكسي الله المراكبين كالمن الفرت بديا موكى را ورشراب كوكسي كميملا يا موايا قومت من اس سير مفهمت سوكى رفرور مُنِين مَنْ كُوانفعال فلات واقع مود ١٤

مرای مصنب کا عالم به اس مثال سن خوب مجھ میں آئے۔ جونشح میں دیکئی ہے یعنے وہ امرگھرا ور عالم دونوں میں ایک معنی بعنی مالید مشترک ہے۔ یعنے اجزامے بہتر کمیب اس بنا ہوا ہونا جس میں تامید مصلحت یا بی جاتی ہے ۔ اور با تفاق گھر حادث سے عالم میں بھی ایسی ہی ٹالیعت یا بی جاتی سے لہذا عالم بھی حا وسٹ ہے۔

فقها اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ شراب ہیں سکر علت حرامت ہے اور بہ بھنگ میں بھی پایا جا آبات ایرا بھنگہ بھی حرام ہے یمٹیل شفت کی اصطاح ہے۔ اور فقہا اس کو قیاس کہتے ہیں میٹوب ہیں سکر ہے اسی طرح بھنگ میں سکرہ وونوں حرام ہیں جہاں سکر پایاجا آہے حرمت بھی پائی جاتی ہے مطرق ہوئی ہوئی ہوئی آگور میں نشہ نہیں ہے وہ مغال بھشہ میں نشر نہیں ہے وہ ملال ہے دہذا ہمانی سکر نہیں ہے وان حرمت بھی نہیں ہے یہ عسس ہوا۔

مبير وتفسيم كال شاب من مارجه ومت ماياني منه يا شيره انگر رماير خي رنگ و غيره يسب وصف اور سينه ول مير مهم موجود مين اور وه علال يول علمت از مت سكر مي سه-۱۷

مثلاً گھر من الیف ہے اورائس کے ساتھ ہی صدوتِ سے لہذاعالم میں الیف کاموجود ہونا حدوث سے مقترن ہے ( مطرو موا ) اسی طرح اگرید منے جہال موجود نہو وال حکم بهم موجود نه موگایه عکس مهوا - پس به د ونو*ن بع*نه الیعن ا ورصد وث متلازم میں وجودًا ا ور عدماً - لهذا محل زاع مير معى اقتران عدا ورجب ان سے عدم جوازانفكاك كى ميت كا مطالبه کیا جائے توائن کی مجت منقطع ہوجاتی ہے۔ اگرایس کو ان حکہ ہوجہاں نفکاک موكيا موثابت كروى جائي جس كواس حجت كرف والي في ملاحظ فدكيا مورا ورحب أنفكاك د ونو*ر کاکسی بگر حاکز بهوگی*ا مهواتن کالزوم وجوداً اور عد ما محل نزاع میر بهی ثابت نهوسکے گاؤ دورس طريقه كانام سبروتقسيم سع - قدماك نزديك اورترد بدمتا خرين كى اصطلاح میں وہ چیزجس میں حکم یا یا جا گاہے بالاتفاق اس کواصل ورشا ہد کہتے ہراس محصفات كاشماركيا ما تاسع - (مثلًا كوس علت مدوث كى يا اليف عيامكان يا جوہریت یاجسیت اور بیط *لفیہ بھی کو ہ<sup>تی</sup> چیز نہیں سے کیو نکہم نہیں تسلیم کرنے ک*ھلت كالخصاران صفات يسب باوجود كثرت لوازم اوراعراض كع جائزت كوكى أورسي ومن مناط حكم مويين عليت كاموجب مواس كئيان اوصاف كالعين نفى واثبات سي نہیں ہوا ہے کہ حصر قطعی ما نا جائے۔اسی لئے مصنعت کہتے ہیں )نہیں منقطع ہے عدم احتمال کس اوروصف كيموجود بون كاجس سحجت لانے والے نے غفلت كى سوا وروسى مناط حكم ہوکیونکہ اکثر حکم ایسے ہوتے ہیں جن کی علیت پراطلاع نہیں ہوتی اور کبھی ہوتھی جاتی ہے. بھروہ یہ ابت کرنا چاہتے ہیں کہ سوااس چیز کے جس سے اصل میں حکم منسوب ہے (مثلاً آلیف) اوراوصاف اس کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ حکم اُٹ کے اقتصاب ہو کیو کھ کا تخلّف د وسرے مقام پران وصاف سے ہوسکتاہے۔ (<u>جیسے کہیں</u> کہبیت (گھر ہیں علت مدوث امكان بنس بي كيو كدامكان كي وصعت كيسف صفات إرى تعالى

مل مناط مكم اس كوكهة بير جس كى وجد سے حكم كياجائي شن سكر شراب بيں مناط حكم ہے۔ تياس فقهى كى چارى دور كى كا خاص كى چارى دير اصل فرع علت حكم علت كوجامع بھى كہتے ہيں اور بي مناط حكم ہے اور حكم كوفتو كى كہتے ہيں اصطلاح شرع ميں اگر تياسات فقهى كى تعريف اور اركان اور اقسام كو تيفصيل ديكھ ناجا ہو لوكت اور اركان اور اقسام كو تيفصيل ديكھ ناجا ہو لوكت اور اسلام اور كہيں منہيں سبے ١٢٠

متصعت میں اور صفات حادث بنہیں ہیں اور نہو ہرمیت ہے مذجہ ا ورمرهم حادث بومًا) اور تحقيقاً أن جيزب سے حکم منسوب ہے (بينے اليف) ماورا حلها وصاف کے اقتضار حکم کے لئے مستقل ہے د وسرے مقام میں ایعنے وجود حدوث مے ایئے مع الیف اس مقام س نداورا وصاف بیس علت مدوث کی الیف بی ا سے کوئی فائدہ نہیں) کیکن انعاء (بیضر کر دینا) اور اوصاف کا سوائے اس وصف كيس سے حكم منسوب ہے جاتا نہيں ہے۔اس ليئے كه احتمال باتی ہے كەنكم الل میں کسی اورخصوصیہ بیشا کی وجہ سے مہوا ورائش کی شخص اورتعین کی وجہ سے ذکسی کیسے نت کی دجہ سے جوایک سے دو سرے میں متعدی ہوئے ہیں یا مجموع صفات کی وجہ باببو- (مثلًا تنينيت كافكم دود ويريانلنيت كاحكم تمن تين ي سے موکیونکہ جائز سے کہ الب هر مرتبه عدد میں کل کو برخل ہے دو و و اور تغین ثین کہ اور ہر مرتبہ عدد میں اسی کو مدخل ہے۔ ربینے ہر در زند کے فعاصہ میں جواس کے غیر میں نہمیں یائے جاتے ہیں جائز ۔ بعد کہ بد یت اُن اوصات سے ہے بیکھی احتال ہے کرجس پیز کا انفود ے وہ منقشہ ہوجائے مثلاً اثبیری اور عنصری میں کدلا زم نہیں ہے رحکم حدور مُرَاثُ مِن کے ایک کے ساتھ ( یعنے الیعن عضری) اور نہ یا یا جائے حکم محل نزاع میں۔اور بہ قربیب اس وجہ کے ہے جوا و بر مبان ہوجکی ہے پینے احتال اُن کے غفات يفكاليه وصعن سي كهوه مناط حكم ب - اوردعوف اس وصعت كم استقلال كاحركو ب نےمعین کیاہے و ومرے مقام میں اُن کوخواہشمن ذکرے اُس کے جائز مین عمر بیروصف و **وعلتوں سے کسی ایک علت کا ہے جس کی طرفن**ے چاہی افتضاء فائزے كداكي مي حكم عام كربيت اب ب حرکت آگ شعاع نز دیکی جسم حار) جس کویم آئنده بیان کریں گے بیں جائز ہے

مل دینے وج مخصوص مواصل سے اُس کا تشخص اور تعین خوداس کاسبب مواور یہ تشخص اور تعین دور اس کاسبب مواور یہ تشخص اور تعین دو مرسب کے ساتھ ساتھ چاتا۔ ۱۲

لداس مقام برایک وضع مبوا ورائس کے ساتھ دوسری بھی مبور لیفنے آلیفٹ کے ساتھ كون اور وصف بهي موجود مو) لهذا يسب مجتمع موك اس حكم كر مقتضني مول اور كلم عودكري طرف شمارا وصاف كے واكر اس كے شمار كا الترام و سرے موضق میں کیا جائے (اس لیے کہ سبرو تقسیم کی احتیاج دوسرے موضعی میں ہے۔ اور سوائے آليف كاورا وصاف كودرجه اعتبارس ساقط كرديني كي وجركيا سيراوراس ميا جوفسا دہے وہ ظاہرہے) کو

وہ لوگ انکار کرتے ہیں مواضع متعادہ میں علل متعددہ سے حکم کی تعلیل کے جائز ہونے کا اوراس پر حبت قائم کرتے ہں اوران کی حجت کا حاصل تثیل ہے۔ یس

تتیں کے ذریعہ سے ایسی بعض چینر وال کو اگبت کرتے ہیں جن پرنتیل کی بناہے۔ رُو اگر میجی جائز بہوکے حکم واحد عام کی میز علتیں ہوں توائن کے قاعدہ سے میں بھی

نېس مېو تا که شاېد (اصل) کې علت وېمي مېوجو که غائب (فرع) کې علت مېواوريې ځال شرط کا کھی ہے (ان کے قاعدہ سے اس کی صحت نہیں ہو تی کہ جوشرط شا ہرمیں ہے وہی

شرط غائب میں ہے ۔ اس لئے کہ جائز ہے کوکسی شھ عام پاشخص کی علتیں اور شرطیب

برسبیل بدل بون - (یع کبھی ایک علت موا ورکبھی و وسری علت وہی کام کرے جو بہلی نے کیا تھا) اُن کے توا عدے ہے کہ جوجنرولالت کرے کسی مررشا بدمی اس کے

مش و ه ا مرد لالت کرے غائب میں توکہا جائے گاگدا گریکم عام پر دلالت لذاتہ ہوتوائس کی نسبت شا ہداورغائب سے یک ب سے لہذا کوئی حاجت کتیل تم بنہں ہے۔ اوراگرشا ہد

*کی خصوصیت کو کو دی دخل ہو د لالت میں یا دلالت کے اثبات میں تواس خصوص کے اعتبار* 

مي كام كياجائ كاجيساكه سابق مي بيان سوا - كو

(اوروه به سبه کداس صورت مین نهین لازم اتا کداگر مکم ما بت بهواصل مین

تو فرع مين هي نابت موكيونكه ما نزه ع كه خصوصيت اصل كي شرط موعلي<sup>ا</sup>ت مشترك كي انتقت<sup>ق</sup>

مله-اس مقصد مع مي من فرض كروكد دو چيزي أ اورب بي جن مي صفات مج طرس شترك بي دونون میں بیصفتیں یا بئ جاتی ہیں مگر ا کی ایک صفت ص معے اور سب کی آیک صفت حا ہے جومشترک نہیں سے ایس مصنف اورشاح کامقصودیہ سے کہ ا کی صفت ص علت ہے

توانيييل

فرع کی انع ہوعلیت شترک سے تم نے یہ کیوں کہا کہ ایسانہیں ہے۔ اس کی بران ضرور چاہئے۔ یج

قصل: يُقسيم برإن كيلمي اوراني مي-

مدا وسط کبھی کنبت طرفین کی علت ہو تی ہے ذہن اور **خارج دونو** میں از کر سال

میں۔ (یعنے اکبر کوجولسبت اصغرسے نفیاً یا انباناً پیمقل نیہن میں اُس کتھ این کرتی ہے۔ اور وجو دیمنی میں بھی کہ اکیرنفس الامرس تا بت ہے اصغرمے لیئے

کری کے ۔ اور دو بور دیا ہی گاری کا میر میں ماہر ہیں ہوئی ہے۔ امنت فی ہے ۔ شام مہیں کہ اس لکڑی کوآگ لگی ہے ۔ اور حس چیز میں آگ است میں میں اس کا میں کہا ہے کہ اور میں اس کا میں

لگے وہ جل ماتی ہے۔ لہذیہ لکڑی جلی ہوئی ہے۔ بہاں آگ لگنا علت ۔۔ ب

(بقیبه حاشیه صفحهٔ گذشتهٔ کسی عمی نوا پرمکم لگایاجا تا ہے اورب کی صفت طے فرض کر وکیفتیض عکم کی مقتضی ہے ۔لہذا حکم تیشلی کیونکرا ب پر کیا جاسکتاہے ۔البتہ اگرصفات ہے دس کی بنا پر کہ وزمکہ معوقہ و ورشک و دشتہ کی مدیساتا ، سراگر ہے ویاں تھی یہ احتال یہ بیریئر کریں کا اقتداد جب

لو ہی حکم ہوتو وہ *چشک وہ شترک ہوسکتا ہے۔اگر ج*ہ وہاں بھی یہ اختال ہے بحر کَر سَر کا اقتران جب ص سے ہوتا ہے توائس کی تا شیر حکم کی مقتضی ہے \ میں اور بحر کہ سُر کا اقتران طے ساتھ

بوسكتام كنقيض كم كالمقتفى بود لهذا تشيل من شكل بني كل كاساساب - ي

متعلمین اس حجت میں کہ فلک میں الیف یا شکل ما بئی جاتی ہے مثل مکان سے بیں مکان کو وہ شا ہد کہتے ہیں۔ اور فلک کوغائب کہتے ہیں۔ مکان حادث ہے۔ لہذا فلک بھی حادث

ہے۔ الیف اور شکل اس حجت میں جامع ہے۔ اور حدوث حکم ہے بیشن ہم میں اگن چاروں رکنوں کا موجو دہونا ضروری ہے مشکلین اور نقہا میں صرف اصطلاحوں کا فرق ہے . بات

ایک ہی سے فقہاشا بدکواصل کہتے ہیں۔اورغائب کوفرع کہتے ہیں، ورجامع کوعلت یا وصف کہتے

ہیں۔ اور حکم کو فضیہ یا فتوے کہتے ہیں یہ تیل کو اگر تعیاس منطقی کی صورت بیں لائیں تو یہ کہیں گئے کہ فلک شکل ہے اور ہر شکل حادث ہے مثل مکان کے ۔ تو ایس کے کبری میں خلل ہے ۔ کیو تک

ر ملک مل ہے ، ورہر سل عادت ہے ۔ مل معان سے سوف مشکل ہے ۔ رور کبری میں شکل منا مدا وسط کبری میں بدل گیا ہے ۔ کیونکہ صغریٰ میں صرف مشکل ہے ۔ رور کبری میں شکل منا رہے کہ سات

کے ۔ بربان وہ ہے بس کے مقدمات اولی و فطری موں بعنے نتیجہ بقینیات سے نابت کیا جائے ۔ نہ کہ اللہ اس سے سنت کم مربان علم مہند سے مسائل کی ہے علم مند سرم ان علوم میں فرو کامل ہے میدا

ا حتراق کے ثبوت کی ذہن میں بھی اور خارج میں بھی بج

جس بر بان میں الیسی حدا وسط مہوائش کوبر بان بھی کہتے ہیں کیوکہ وہ و و سال میں ان کا میں استان کا میں میں ان کا میں شیط

وجہوں سے لیت دیتی ہے۔ لمیت سے مرا دعلیت ہے۔ بر بان تمی میں شرط نہیں ہوتی کہ حدا وسط خو دِ اکبری علت۔ ہو۔بلکہ شرط یہ ہے کہ حدا کبرے

م ب ہولی تامید اور میں میں معلول ہو شکا ہما را یہ کہنا کہ کل انسان صوان میں ۔ اور کل صیوان جسم ہیں ۔ حیوان جسم کے وجود کی خارج میں علت نہیں ہے۔ بلکہ

حیوان خود معلول معرضهم کا بلکر حیوان اصغر بینے انسان میر صبم کے ثبوت کی علت ہے کیونکہ اگر انسان حیوان نہوتا توجسم نہوتا۔ کی

تسميمي عدا وسط نسبت طرفين كى علت فقط ذبهن ميں ہوتی ہے۔ یعنے علت

نصدیق کی ہوتی ہے فقط رنہ ذہرن اورخارج دونوں میں اس کوبر ہان اتی کہتے ہیں۔ کیو نکہ دلالت صرف حکم آنمیت پراختصار کرتی ہے (یصے تبوت پر) نہ لمیت پر زکفنہ اور کہ جی فی نفنسہ ہوتی ہے ۔ اور کہ جی یہ حدا وسط حبو آئیت کا حکم کرتی ہے۔ نہ لمتیت کا -

اور مبھی کی تفسہ ہوئی ہے۔ اور مبھی یہ حدا و سطحبوالیت کا صم کر بی ہے۔ نہ کمیت گا۔ اکبرا ور اصغر کی نسبت کی معلول ہوتی ہے اعیان میں ۔(بینے خارج میں) لیکن یہ حد

اوسطاس نسبت سے ہمارے لیے ظاہر ترمہوتی ہے۔ اس لیے جا رُنے ہے کہ حدا وسط سے نسبت پراستدلال کریں ندنسبت سے حدا وسط پر۔ جیسے تم کہوکہ یہ لکڑی جا ہوگی

ے مبت پر حدوں مری معبب سے حدود وسط پر ایسے مہولدی مروی باری اللہ اس مروی کو آگ مگی ہے۔ ہے ۔ اورجو چیز جلی ہوئی ہے اش میں آگ کگئے کامعلول ہے ۔ لینے انسبت حکمیہ کا مجبی وسط

نرمعلول اس نسبت کام و تی ہے۔ نه علت جیسے اس صورت میں کہ اوسط اوراکبر ووزیرہ تان جیموں میں ایک میریاں ہوئی کے ووال میں جو میں ان کی زیز اور

دونوں متلازم ہوں۔ اور ایک ہی علت کے معلول ہوں جیسے ہرانان ضاحک ہوتا سے۔ اور ہرضا حک کا تب ہوتا ہے۔ ضحک اور کتابت دونوں نطق کے معلول سے ت

تیاس برلانی کی دونسیں ہیں۔ ایک و وجس میں حدا وسط علت ہواکبر کے وجود کی فسالامر میں۔اورعلت ہواس اعتقاد کی کہ اکبر موجود سے استرمیں۔اس تسم کوبرلان ملی کہتے ہیں

ووسرى تسم يى بىلدا وسط اكبرى دات كى علت د مود بلكراس اعتقاد كى علت مود كاكبراصغريس موجود مداس كوبران الى كيت مي واوربران الى كاد تسين مي -

كيونكه اوسط دومال سے فالىنس ياتو وہ أكبرك اصغرس بون كى علت بوراكبركى

علت نمون نفسه ورائس كے ساتھ مى للكر أكبر كامعلول بويا وسط اوراكبردونون متضائفين موسياد ونوارا يكسى علت كدومعلول مول مبلي صورت ميل تعالل کو دلیل کتے میں ۔ اور دوسری صورت کاکوئی نام ماض نہیں سے ۔ بار على اللاق بران التی کہتے میں۔بر ہان تنی کی شال اس لکوی کوآگ لگی ہے۔ اور مس لکوی کو آگ کے وہ سوفت سبے - یا جا ندگر وی ہے - اور سرکر وی اپنے مقابل سے نور کا استفادہ کر اے۔ اس شکل سے ۔ پس آگ لگنا پہلی مثال میں علت لکو ی معلنے کی ہے۔اور وہ اکبرہے ۔اوراک لگنے کی تصدیق لکرای میں جو کہ اصفرہے اس طرح کسرمیت استفاده نور كعلت مع مقابل ساورقرس اس سفاده ك تصديق كه علت، وليل كى شال اس شخص كو بارى كا بخاراً ناسه ـ اورس كو بارى كابخار يه يس اس کا بخارصفرا کی عفونت کے سبب سے بے ۔یا پیکہ یا ندروشن مونے کے وفت اسی السي كريمة اسم واورجوروشن موك السائية كالمواع ووكروى بداس یئے چا ندروی ہے۔ اتن مطلق کی مثال ۔ اس بیار کا قارورہ سفیدی ماکل مواکھا۔ اور حادث سے بھو گیاہے۔ اورص میں معامت بائی بائے اس کو فوف مرسام کا ہے۔ اورتم كومعلوم سيركه قاروره كى سفيدى اورسرسام دونوں ايك سى علت كم معلول میں۔ یعن حرکت اخلاط حارہ کی داغ کی طرف اور و ہاں سے دفع مونا اوران دونوں سے کوال ایک دوسرے کی علت نہیں ہے۔ اور ندونوں ایک دوسرے کے معلول مي - اسىطرح بماراية تول كم عالم مولف (بالفتى عب- اورجومولف مع وه كورى مولف (الكسر) ركفتان يموتف الفق ورمولف (الكسر) ركهن والا دونون موتف (الكسر) كمعلول مير -تعليقات بقدر حاجت . مناخري فيعلت كي وقسير كي مي علت الوجودا وبعلت العلم علت الوجود وهست حس كيغير معلول كابونامحال ب علت العلم دليل ب يعنه و جس سيكسي ييز كاعلم حاصل مود ي ف ل : مطالب تے بیان میں ۔ یک

علم یا تصورت یا تفیدیق ہے ۔ یس مطلب یا تواکتساب تصورکا ہے - اس کے لیئے کیاا ورکون حرف استفہام مقرر میں ۔ یا نفیدیق ہے ۔ اس کے لیئے بھی دوحرف کیوں ، اوراً یا ،مقرر میں ۔ کیا کے ذریعہ سے

یا تواسم کی شرح در یافت کی جانی ہے ۔ اور حیواب میں و ہفضیل بیان کرنے مرض میر ام دلالت كريام اجال كے ساتھ ياحدورسم سے جواب ديتے ہيں) مطالب سے ايك مطلب كياسع اور طلب بياجا السيح اس سيمفهوم كسي شيكا - كيونكه مبوسكتا ہے كە كوئى سفى موجود مبو بذات خود كرہم اس سے واقعت نبول مثلاً مثلث ننسأ وىالاضلاع كواليسا شخض نهين جانتاجين فيحتناب اصول اقليديس كو نہیں پڑھاہے۔ پس ایسانشخص پیسوال کرسکتا ہے بشکثِ متسا وی الاضلاع کیا ہے؟ جواب به ہوگا کہ وہ ایک سطح ہے جس کونٹین برابر سیدھے خط گھیے ہے ہوئے ہوں میں حدب بحسب اسم اورجب اس ميزك وجودكو بهجان ليس توبيي مدمجسب حقيقت موباتی ہے۔ دوسرالفظ عربی میں حمل لیعنے آیاجس سے کسی ٹیزی دونقیضوں سے بس یہ لفظ لگا یا جائے ایک طلب کی جاتی ہے عمل صب سے ساتھ ملا یاجائے اگر وہ موجو دہو توسل كولسيط كهتم بيراورسواموجود ككولئ اورمفهوم الاياجائ توصل مركبكت مب*ي موجود محمول مواسيط مين اورموجود رابط مواسيم مركب مي مثلاً* آیاحرکت موجو دسه بحال د وام یانهیں - پهلاجواب هل کسیط کاہے ۔اور دورازی ب هل مرکبه کامید اوراش کاجواب د ونقیضوں سے ایک نقیض ہوتی سیے۔ بی أى يىنى كون ساا وراس سے تميز جا ہى جاتى سى درميان ايسى دو فيزون كجوايك مبس مين شركت ركفتي موسيا وجوديين ذاتيات سے إعرضيات مثلًا وه کون جا نورسے جواب وہ ناطق ہے۔ یاضا حک ہے۔ پہلاجواب ذاتی سے ہے۔ اور د وسراجوابعضی سے۔ کو رائم لینے کس لئے یاکیوں اوراس سے تصدیق کی علت مطلوب ہوتی ہے ( یعنے وه حدا وسط جونتيج كصدق كے لئے جزم كومقتضى بہوكس لئے عالم حادث سے جواب كيول كه وه تتغير سے راور سرتني رحاوث سے ريس عالم حادث سے - كي كبهى اسى لفظ لِمُ سے علت شنے كى اعبان مٰيں طلب كى جاتى ہے كس ليك ياكيون مقناطيس لويم كوكفينيام - يخ

مل مطالب سے يہاں وہ الفاظ ورمي جن سوال كياجاتا ہے جيد كيا - كون - كيوں وغيره - ١٥٠

یہ مطالب علمہ کے اصول ہیں۔

اس کے فروع سے کیجٹ امٹن یعنے چبڑکیسی ہے اورائس کے جواب

میں شے کی بیفیت بیان کی جاتی ہے۔ مثلاً شے سیاہ ہے باسفید ہے۔ بو

میں شے کی بیفیدت بیان کی جاتی ہے۔ مثلاً شے سیاہ ہے باسفید ہے۔ بو

ام تعدا ہے جس کے اجزا تجزیہ کے وقت حد شترک واقع ہوں میں مقادیر (فطاطح

ام تعلیمی کے یا منفصلہ ہو۔ اور وہ الیسی نہیں ہوتی مثلاً اعداد۔ بو

این کہاں۔ اس سے نسبت شے کی ائس کے مکان سے دریافت کی جاتی ہے۔ بو

اور کبھی ان دونوں سے بے پرواکر ویتا ہے۔ (اکس، اگر اُس کو طلادیں مطلوب سے

اور کبھی ان دونوں سے بے پرواکر ویتا ہے۔ (اکس، اگر اُس کو طلادیں مطلوب سے

مثلاً کس مکان میں پاکس وقت اور علی نبزالقیاس ان دونوں کے سوا۔ مثلاً اگر کیفیت

ام مثلاً کس مقدار کی ہے۔ اور مشہور یہ ہے کہ علی (آیا) مرکب سب کی جگہ

ام سکتا ہے مثلاً کیسیا رنگ ہے زید کا اور کتنا طول ہے اُس کا اور کہاں ہے مکان اُس کی اور کہاں ہے مکان اُس کی اور کتنا طول ہے اُس کا اور کہاں ہے مکان اُس کی اُس سفید ہے

اور کب ہے وقت اس کے موجود ہونے کا برس اُس کی جگہ آیا اس کا رنگ سفید ہے

وقت تھا یا نہیں۔ آیا طول اُس کا چا اگر نہ ہے اُس کی اور گھر میں ہے یا نہیں۔ آیا وہ فلاں

وتن تھا یا نہیں۔ آیا طول اُس کا چا رائیت یا نہیں۔ آیا وہ گھر میں ہے یا نہیں۔ آیا وہ فلاں

وتن تھا یا نہیں۔ آیا طول اُس کا جا دہ خور ہونے کا برس اُس کی حگہ آیا اس کا رنگ سفید ہے

وقت تھا یا نہیں۔ آیا وہ فلاں

ا ورمطانب سے ایک مطلب من بینے کون ہے۔ اوراس سے خصوصیت کے ساتھ اُس کو دریا فت کرتے میں جو بذات خودعا قل ہے۔ (اور جواب دیا جا تاہیے کہ وہ زیدہے) اور بیسب مطالب جزئر یہ ہیں اس سے لیست ترمیں کہ تمہات مطالب

دله مطالب بہاتھ سے بین بین کیا دایا دکیوں ۔ اور سرایک اُن میں سے دوقسموں مینقسم ہے بیس مطالب سب ملکے چھ مہوئے ۔ اور کوئی مطلب ایسا نہیں ہے جو اُن میں سے کسی کے تحت میں نہیں آتا ۔ اس لیئے اُن کو اُمہات کہتے ہیں ۔ مطلب کیا کا منقسم ہے یا تواسم کے مضے طلب کیئے جائیں ۔ مثلاً عُنقا کیا ہے ۔ فلا کیا ہے یا حقیقت ذات کی طلب کی جائے ۔ مثلاً حرکت کیا ہے جسم کیا ہے ۔ اور دوس ، آیا کا مطلب دو تسموں می تقتیم ہوتا ہے ۔ ایک جسے کہیں آیا ہے موجو دہے یا ہیں ہے ۔ دوسے جسے کہیں آیا یہ چیزایس ہے یا نہیں ہے یہ آیا یابسیطہ سے یا مرکبہ ۔ اورمطلب کیا کا

میں شارکئے جائیں کیو کہ یسب علوم جزئر کو طلب کرتے ہیں۔ باقیاس مطالہ مذکورہ اورائس کا فائدہ عام نہیں ہے کریو کہ بوکیفیت نہ رکھننا ہوائس کے بارے سي كيف (كيما) سيسوال نكيا بائ كالوراسطح اس كساته كاورحروف سي يج <mark>(بَقَيمه حاشیمه فحه گذشتنه</mark>) ۔جس سے شرح در مافت کی جاتی ہے سب پرمقدم ہے ۔انس کے بعب م آیابسیطه کامر نبه ب اس کے بعد کیا جو حقیقت دریا فت کرے کیاجوشرح کو دریا فت کراہیے و داس ليئه مقدم ہے۔ اس لئے کہ شرح کسی ایسے اسم کی بھی دریا فت کی مباتی ہے جو کہ معدوم الذا ه و الیکن دریا فت حقیقت کی اُسی صورت میں مکن سے حب که ذات تابت مهو کی مهو - ۱ ور اس کا جواب حد ہوتی ہے۔ مارتشکیک کے ساتھ پانچے چیزوں کے لئے کہی جاتی ہے۔ ایک مد شابح اسم معنے کے لیئےاس میں وجو دیشے کا عتبار نہیں کیا جاتا نے خوا ہ و مموجو د ہوخوا ہ معدد م اگر وجود مشکوک فید بولینے اس کے موجو د بونے میں شک بوتو مدکو بیال اس میزے نام کی مشرح سمجهذا باسيئي وورجب شے كا وجو ذاب بو مبائے تو بھرو ، حد نقط ام كى شرح ندرسے كى ر مكرمد موجائيكى - مثلاً الليدس كيا ول بي مثلث متساوى الاضلاع كي جوتعربيت كي كي بي وواكن فام كي شرح سے ،ا ورجب وجودائم شلث كا أبت موكياتو وسى حدىبوگئى - ياكس سے مراونتي بران مو-یا مبدء بر ہان ہویا حد سے مراد حد نام ہویا وہ (حد )الیسے امورکے لئے ہوجس کی کو کی علت نہیں ہے۔ يااليسى شيحبس مح علل واسباب المس كى ذات ميں داخل نہيں ہيں مثلاً نقطه اور وحدت يا خو د مد یا جو چیزمثل اُن چیز و ل کے مور ان چیز وں کی مدیں نہ ام کی شرح ہے فقط ندمبد و بربان ہے کہ محا برمان کا نیتیے ہے۔ نه ان دونوں سے مرکب ہے کبھی ایک ہی حدمیں ایک علت سے زیا د**وجیع ہوجاتی** ہیں۔ بہان کک کہ جاروں علتیں۔ اور پیجی تم جانتے ہو کہ ذاتی شے کی ذات کی مفزیم ہوتی ہے ۔ اگراس كمثل مونواس كمطلب بين داخل بيد النيت (كياموا) حقيقت المدكن وريسب علتين احس ين داخل بي السي چيزي جي بي جن كي علتين بن يسب نهين بن اسي لي مكست تعليميد مين علت ملدیہ کاذکر تنہیں ہے۔ اور اگر کسی شے کی علت مساوی ہو یا اعم موتو وہ حامیں داخل ہے۔ اگر ذاتى موا وروه علتيں جو شے سے اخص ہیں جیسے حرارت کی مختلف علتیں مثلاً حرکت وآگ وررسی کا یا جیسے بخار کی علتیں عفونت اور حوکت سخت روح کے لئے یااشتعال بنیر عفونت کے یا اواز کی طنیں مشل الك كريمين باشيشه ك توشيخ يا زورس كركها ناازيس سيمسى كوحدس دخل نهيس بيدريكن بران میں دخل ہے مصدمیں کیوں د اول انہیں ہیں اس لیئے کہ و ہاں جامع معنے کی دریافت ہے ۔ لیکن علل

## مقالسوهم

## مغالطات بيان ميل وربعض ومتدجوا شاقل ورمشا أمحروت مين فصرا وامخالطات

حمهمى قياس ميں غلط دافع ہوتا ہے بیسب ترتیب کے اور وہ بیا ہے ک قیام الیہ صورت پر نہوجس سے نتیج بحل سکتیا ہے موافق اُن قوا عد کے جن کا بیا نہم عِکے ہیں۔ اوردبواس سے منعلق ہے (یعنے غلط واقع ہو بسببہ ،ترتیب کے) وہ یہ ہے ؟

رخا تطبيفظي

(الق**رية الشير صفى كَرْشَتْ) فا**عدانواع شرى مدودك ليُرشل الطفان اربعد كهدك يني مدمطان صوت كريتي كج كبهريف كالعزيف چارو وعنتور سيهونى بيديشاً كوكى دريا فت كريك بسواركيام بجواب ہو گاکہ ایک صناعی آلہ ہے لوہے کا اس کٹ کل ایسی ہوتی ہے لکڑی تراشنے سے کام آ ناہے۔صناعی کے علت فاعلى برلو بإعلىت ما دى پرشكل صورى بريكر فى نزاشنا علىت غاقى برد لائت كرياس - ﴿ لِمُ بِعِنْ كِيول اوركس لِيُر سے علت تصابيق كى دريافت كى باتى ہے ۔اس كى كھى د توسيس مين - اول طلب علت اغتقاد - يعينه البساكيون ما ناجا باسيم البيعه فياس مين مين منتج مطلوب وورس علت الامرفى نفسه يين ورحقيقت اس ميزكى علت في فسكياس مثلًا ماده اورطبيعت باعلت وجود فى فنسه شناً فاعل ورغايت ورمطلب لِم كبول كا بالقود مطلب ما يعفي كما كاسم كيبور جب تم في كهاكيول ج ب ب الوكوايد دريا فت كياكري سبب ب ب بوف كايا وسط كباب بوف كايا وسط كباب بوف كايتيك قياس سے تو و و مطلب لم كاب اور حدا وسط كے قياس سے وہ مطلب ماكامے - كر ائ يعنى كون عل مرتب كى تحت عين داخل بعيدا وربا في مطالب وضيية شركم وكبيت وابن ومتيا وغيرو يسب الل كتحت مير اخل بير يميي شأرج في بيان كياب - تعليقات بقدر حاجت ١٥

كەرداوسط بورا دوىمەسەم**ىنىدە م**ىرىمىقىل نەرتو ئامۇ- بىج

( <u>ص</u>یے کہا جائے کہ انسان کے بال ہوتے ہیں۔ اورسب بال آگتے ہیں۔ نتیجہ یہ اسلام

نکالیں انسان اگریاہے۔ اس میں حدا وسط جو محمول ہے صغریٰ میر حسب کے بال ہیں ہے اور یہ بورا بوراموضوع کبریٰ کانہیں ہے۔ اور یہ مغالط سور یالیف کی سم سے

هے) یا وسط دونوں قضیوں میں منشابہ منہو۔ بج

ر مثلاً خاموش بولنے والاسبے - اور بولنے والاخاموش نہیں ہے نتیج کالا

كەخاموش خاموش نہيں ہے) كج

يامقول نبهوكل براييني كبري مي كيوكر شكل ول من كليت كبري شرط

ہے) مثلاً ثم کہوکل انسان خیوان میں اور حیوان عام ہے نتیجہ کلائل نسان عام ہیں۔ اور میر خطاد وسرے مقدمہ کے اہمال سے واقع ہوئی اس کئے کرجیوان دوسرے

مقدمه کل پرغول نہیں ہے۔ (کیوکہ ہرجیوان عام نہیں ہے) بلکہ عام ہونا مختصر

فقیقت ذہنیہ سے ہے بیں حکم متعدی تبہوگا۔ (اکبر سے طرف اصغر کے اس لئے لہمداوسط کرر نہیں ہے) یا کوئی صطرفین سے (بعنے اکبر واصغر) متبحییں ائس

المعاد و معارد من المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطب المن كريات المنظم المنظم المنطب المن كريات المنظم الم

جہت نہیں ہے۔ اور شبر میں کے بعد کوئی جہت نہ ہوائش کا فرنی نہیں ہوسکتا یہ الک کا فرق نہیں ہوسکتا کیونکہ موضوع صغریٰ لینے فلک محدود للجہات نتیجہ کا

موضوع نهيں ہے اس كئے كہ وہ فلك مطلق ہے) بي

بِسَ اگریم نے اوکرلیاہے جو کچھ فدکور مہو چکاہے (لیفے شرائط اشکال) تو پم ان چیزوں میں غلط کرنے سے امان میں مہو۔ پی

تميس غلط واتع ببواب بسبب ماده كي جيسي مصادره على لمطلوب الاول

بي- اوركل بشريضن والعبي -كل نسان بنين والعبي يهال كبرف اورنتيب

کے ۔ فلک محدود للجهات بمعن فلک اطلر بقول متقدمین جوتمام عالم کواینے اندر لیئے ہوئے ایک دن رات میں گھوم جا آ اس ۔ خرق کے مصنے پھٹ جا آ ۔ ۱۲

مغالطمعنوى

ایک می شے ہے) یا یہ کہ مقدمہ پوشیدہ ترمہ فتیجہ سے (شگالہیں) کہ فلاں شے جزوجہ ہے اور ہر چیز جو جزوجر ہے وہ جو ہر ہے۔ لیس فلاں شے جو ہر ہے۔ چو ہراس سورت میں ہوتی جب کہ جو ہر محمول ہوتا اگس شے پر بطور عل ذاتی جس طرح جسم پر شمول ہے نہ حل عرضی مثلاً سفیا ہیں۔ لیس سے جانس شیدی بھیج در سے سفیادگا اور سفید جو ہر ہے یا وجودے کہ سفید جو ہر نہیں ہے۔ اگس صورت میں ہمارا کہنا کہ جو جزو مہوجو ہر کا وہ جو ہر ہے ہوشیارہ۔ بی

## منالطات

شارح فرماتے ہیں کہ مصنف نے اس کتاب ہیں انواع مفالطات کی فصل انہیں بیان کی نائس کے اسباب فانون صناعی کے موافق ہیان کے المیر فالبی اس کے اسباب کو مفالطات کاذکرکر کے منتشر مثالیں دے ویں ہیں۔ میں (شارح) اُن کے اسباب کو بیان کرتا ہوں۔ اوراسی کے ضمن میں اس کے انواع کا ذکر یعی ہوجائے گا۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ ہر فیاس جس سے سی وضع خاص کی فقیض کا نتیجہ نکلے وہ اصطلاعًا بمکیت ہے ۔ بہکیت کہ وقسیں ہیں۔ مفالطی اور فیرمنالطی غیر مفالطی میں اگر جبت امور قب سے ہوتو ہر ہاں ہے ۔ اورا گرمشہور اس سے ہوتو جدل ہے ۔ بہکیت مفالطی ہیں آگر جبت امور قب کے مشا بہ ہوتو مشا غبہ ہے سیفسطی فرامشا بہ ہوتو مشا بہت ہو رہے مشا بہت صورت ہیں ہوکسی ہو سیا ہوتو ہوں ایک ہوا مشا بہت صورت ہیں ہوکسی ہو ہے ۔ بہدا ہور در مقیقت نہ حق ہو یہ دو کر اعتبار سے کہ وہ مشا بہت صورت ہیں ہوکسی ہو ہو ایک ہو ایک ہوتا ہو ایک ہو یہ ہو ایک ہو یہ ہو ایک ہو یہ ہو ایک ہو یہ ہ

مل رسفیدی جزوجو ہرم (یعنے عرض ہے)جوہرکا جوجز وجو ہرہے وہ جوہرہے (لیعنے جزو آنی جوہرکا) لہٰذاسفیدی جو ہرمے (نیجے فلط ہے کیونکر سفیدی جزوذات نہیں ہے ) ۱۲ کے تبکیت کے معنے لغوی ورشتی وسرزنش کردن بجبت ۱۲۱ صاح

درحقيقت وه صورت عنج نهو - يز

لهذا مفالطه ايها قياس عيجس كي صورت يا او و فاسرمه يا دونون معاً. جوشض مغالطه كامر كمب مواسع وه خود كبي خلطي راسه داني ذات كود هو كاويتا

ع) اورد وسرول كوغلطي من دالتاسه - كو

حقيقت ورغير حقيقت كدرميان تميز كريفي الرقصور نبهوتومغالط

مع بيكسي صناعت كي ضرورت بنهس هربه صناعت جمولي ب اوراس كا فائده بالعرض بيت اكرجواس صنعت كوجانتا ببونه خود غلطي كرب نه دوسرب كوغلطي ميس

ولا العداوراس بيقا وربوككو في السكوامتياناً باعناداً دهوكا ند سكد يج

مواومغالط ك مشبهات مي - تفظى اورمغنوى مشبهات معنوى سس وهميات ہيں۔ وہم معقولات محض ميں محسوسات کا حکم کرتا ہے۔ مثلاً عقول مجز ہ

کے اعضا وجوارح تجویز کرنا۔ ؟

اس صناعت کے اجزار ذانی مِناعی اور خارجی میں بیلے وہ جو متعلق ہے تبکیت مغالطی سے اسباب غلط کے اگر جربہت ہی گران سب کامرجع م كويم كه چكے ميں - يعنے شے اورمشا بہ شے میں انتياز ندكرا اِس كی وقسيرين -ايك وه حبن كالتعلق الفاظ سيسبد ووسر ووجن كاتعلق ماني ے ہے۔ اول جوالفاظ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یاالفاظ کے ترکب کی میڈیت۔ کے جیٹیت سے ۔ (۱) ترک کی حیثیت سے یاالفاظ کی ذات سے متعلق ہوں وویہ میکرالفاظ مختلف الدلالة بهوں۔ اوراس سے اشتباہ واقع ہومنے مرادا ورغیرمراد میں ماسی میں داخل میں - اشتراک تشابہ مجاز استعارہ یا جوائس کے قائم مقام ہو۔ان سب كا نام الشقراك ففطى ہے - ياتىلى سواحوال الفاظت وها حوال ذاتى مبورجو داخل مهو ر لفظور مع صيغور مير قبل حاصل كريندائن صيغوك في مثلاً لفظ مختار مين به حرفی اشتباه ب كه بيمه عنی فاعل به يا به معنی مفعول يااشتباه واقع بولعد حاصل بوجانے صيفه كے شلائقط يا عواب الكاتے ميں - يو

جس كاتعلق تركيب الفاظ سے ہے اس كى دونسيس بى ايك و وجس بيں اشتباه كاتعلق نفس تركيب سے ہو۔ جيسے كہتے ہي جس كوعا قل تصور كريے وہ

جيساتصورك . بها صمير و وكامرجع يا عافل مب يعنه تصوركر في والايامعقه أسم تصوركما كما كما - ؟

دوسرى قسم كانعلق وجود وعدم ركرب سے بے (يين تركيب مي)

اس كقسيريون موتى سيد ايك وهبر مي تركيب موجود مو مركمان كيا يائے كه معدوم سيراس كانام سير تفصيل المركب - ي

وم معلم الله المهام المهارية المعامل المراب الموجود المهارية المالية المالية

ر، بھے کے ہوروسان را ہوں ہے میلور رادین وں معد معدر را ہے ہے جرب کے کسے دیا ہے۔ کرایک سے دریا ہے کہ ایک سے از ا جب کے کسی نکسی طرح کی الیف ندسو ۔ اور بداس سے ظالی نہیں ہے کر ایک سے از ایک ہے اور اور ان الیک سے از ایک اسے ا

ریا دہ تقلیموں کی مالیف میں علی واقع ہوئے دیت ان تقلیمیں جو میں استے زیا دہ میں ہو وہ نیماسی ہو یاغیر قلیاسی جن کا تعلق الیف قیاسی سے مو - وہ اِنفہ نیمال میں واقع ہو بغیر لحاظ نتیجہ یا قیاس میں ہو ملجاظ نتیجہ کے - بو

ع اور التي المواقع ال

لى تعورت سے- كر

اوی - مثلاً اس جینیت سے معانی کوتر تیب دیں کہ سے ہو نوقیاس نہائی۔
اورا گراس حینیت سے ترتیب دیں کہ تیاس ہوتو سے دیہ و مثلاً یہ قول کہ ہزانان
الفق سے اس حینیت سے کہ وہ ناطق ہے ۔ اور کوئی ناطن اس حینیت سے کہ وہ
ناطق ہے جیوان نہیں ہے ۔ اگر قید جس حینیت سے کہ وہ ناطق ہے دونوں تضیوں
میں جا بت رہے توصفری جموط ہوجاتی ہے اور اگر وونوں سے یہ قی حذف کردیں
کیر لے جھوٹ ہو ماتی سے ۔ اگر حذف کردیں صفر لے سے اور ثابت رکھیں کہر لے میں
اگر دونوں تضیئے سے عہوجائیں توصورت قیاس کی باطل ہوجاتی ہے کیونکہ جد
اور طامشترک نہیں رہیتی ۔ ؟

مغالطاتصوري

مغالطهصورى: - جيئينج ضرب سيقياس بنائان تام مغالطات كو

مفالطات معنوبه

سورٹالیوٹ کتے ہیں رہان کے عنبار سے اور سورٹنکیت کتے ہی غیر برہان کے سے ۔ یہ مغالطہ اُقیاس میں واقع ہوا ہے نتیجہ کے قیاس سے ۔ اوراش کی مراس طرح ہے کہ ایسانتیجہ بکلے جوا عزار قیاس سے کسی ایک کے موانق ہولیں باس سے کو فریعلم زائد نہیں ماصل مرتبا برنسبت اس علم کے جو مقار ات سے مال اعتادرہ مو السبع مه اس كومصها دره على المطارب البران كينت مبن سلم جيه مغالر مبولسيكن و الطالطة المعربية السيم معالم المراب البران كينت مبن سلم جيه مغالر مبولسيكن و المجاملة اس قياس مطلوب ديوائي ويني العيس لعالة على يعن جوعلت ديبو اش کوعلت فرار دینا مثلاً کوئی فلک کے بیضوی ندمونے پر برجمت فائم کیے لەاگر نىڭك بىينىوى بېوتا اور دە اپنے چھوٹے قطر برچرکت كريا توخلالازم آنی ور وه محال ہے۔ اور یہ محال اس کئے نہیں لازم آیا کہ فاکس بیصنوی ہے۔ ملکہ اس وجہ سے لازم آیا کہ باوجود بیضوی مہونے کے جیوٹے قطر رہوکت کی۔ اگر بڑے قطر روکت رے توبیمال لازم نہیں آتا (لیس فلک کاسضوی نہونا است ہواجو کہ قیاس سے مطلوب تھا) بج

يامغالطه ايسے قضايامي واقع موجوفياس نهيں من - اس قياس كو مع المسائل في مسكلة كية من يعنه ايك مسئلة من كي مسئلو*ن كوجمع كر دين*ا جيب كميس زیداکیلاکاتب بے یه نضیه در حقیقت د و تضیم من زید کاتب ہے اور زید کے سوالوالی اس قاتب،نہیں ہے۔اس مغالط کا تعلق یاصرف ایک قضیہ سے ہوا*س کی بی وو*صوری اسوامت ایم ہے،

ہیں یا واقع ہومغالطہ دونوں اجزائے تعلق سے ۔ اور بیاس طرح ہوتاہ ہے کہ ایک جز دوسر۔ یکی مگروا قع ہواس کو ابہما م العکس کہتے ہیں۔ بی (1) ایک کی بی جزر سے تعلق ہوا ورائس کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ کہ جزر کے بدلے کھدا وررکھ دیں جوائس سے مشابہ ہو مثل عوارض اور معروضات کے مثلاً اس کو مغالطها خذما بالعرض مكان مابالذات ريسنائس يبزكا بوبارض بو سُ كَي تَكِيدِ بِرجِو بِالذات بِهُو) مِثلاً كسي في ايك انسان كود يكيفاً كه الشركو توبيم اور

علیعت ان<sup>ر</sup>م ہیں **توائس نے ب**ر گما*ن کیا کہ ہرم*توہم مکلعت ہے۔ جیبے *کسی نے ایک گورا* آدمی کا تب دیکھا اور بیگان کیاکہ ہر الکھنے والا گورا ہوا ہے۔ پس ان صورتوں میں منوسم ورابین (گورے) كوانسان كى مگرك بيائے - ي

( ام) و وسری معورت میں ہے کہ خو د جزء کورکھیں لیکن نداس طرح جس طرح ہا ہئے۔ جیسے اس طرح کہ جوچیزائس کی ذات سے نہیں ہے اس کو اٹس کے ساتھ رکھیں میثلاً زید کا تب انسان ہے (حالا نکرزیدانسان ہے کا تب ذاتیا ت سے زید کے نہیں ہے) یا دلیا جائے اُٹس کے (جزء) کے ساتھ وہ جو کہ ائس سے تعلق رکھتا ہے ۔ مشر وط و قیودسے جیسے کوئی نیرموجو د کا تب کی حکم غیرالموجو د مطلق لے لے ۔ اس مفالط کو سو داعتبار حل کہتے ہیں ۔ بی

ان سب قسد استیر و قسین حاصل موقی میں ان میں جو لفظی ہیں۔
ان میں سے آبین بسا کی استیر و قسین حاصل موقی میں ان میں جو لفظی ہیں۔
اس کے احوال وَ آئی میں اورائی الرحضہ میں ہو۔ اور تین ترکیب سین کو آئی میں ۔ اور وہ اشتراک بخوت الفظی اور ایس کے احوال و آئی میں اور التو ال و رفضی آبر کب اور ترکیب مضل ہیں اور استی اور استی الدون میں اور وہ سور آ کی ہفت اور معما در وعلی المطلوب اور وضع الدیں بعلی علی اور حیج مسائل سے اور احدہ یک مصافر روم تع مسائل سے اور اختیار سے اور وہ انہا م عکس سے اور اختیار سے اور وہ انہا م عکس سے اور اختیار المحل سے اور اختیار کی سے اور اختیار کی سے اور انہا م عکس سے اور اختیار کی سے اور انہا م عکس سے اور اختیار کی سے اور انہا کہ الدون میں استی میں اللہ اللہ کی سے اور انہا کہ الدون وہ انہا کہ الدون کے سیات میں مبالد کرنا کہ سے وہ میں وہ استی میں مبالد کرنا کہ سے وہ میں وہ اس کے انہا کہ الدون کے ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی صفحہ وہ میں میں استی میں الدی کے ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی صفحہ وہ میں کو جہ وسکے مثلًا خلط کو فیال کے ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی صفحہ وقبی کے ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی صفحہ و استی کے ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی صفحہ و استی کے ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی صفحہ و استی کے ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی صفحہ و استی کے ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی صفحہ و استی کے ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی صفحہ و استی کی ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی صفحہ و تی کہ کے ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی صفحہ و تی کہ کے ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی صفحہ و تی کہ کے ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی صفحہ و تھ کے ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی صفحہ و تھ کے ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی صفحہ و تھ کے ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی صفحہ کے ساتھ یا تکرار وغیرہ ۔ پی ساتھ یا تکرار و غیرہ ۔ پی ساتھ یا تکرار و غیرہ کے ساتھ یا تکرار و غیرہ کے ساتھ یا تکرار و تکرا کی ساتھ یا تکرا کے ساتھ یا تکرا کی ساتھ یا تکرا کی تکرا کی ساتھ یا تکرا کی تکرا

مصنف فی خدخارصا تفسے نعرض نہیں کیااس کئے کہ الیسی باتیں نہیں کو اللہ ہم اللہ مصنف خدخارصا تفسید نعرض نہیں کیااللہ ہم الشخص میں کا علم میں قدم راسخ نہیں ہے۔ اور نہ وہ قوا غین مخاطب کا تعلق قیاسات سے ہے اور جس کی طبیعت میں میلان ایذا دینے کا ہے یاجس پر حب ریاست غالب ہے۔ اور غلبہ اور تسلط جا ہتا ہے۔ لیکن میری

مل يعض شفاين المورك تفييل مدر فكركناب شفاحشور فديان كوشامل م-١١٠

رائیس اس کا فروگذاشت کرنامناسب ندمعلوم بدا۔ اس کئے کہ ہمارے زمانے میں الیسی ابقوں کا استعال زیادہ ہے کیو کد اکثر لوگ بسبب اس کے کہ ان کومعرفت فزانین کی نہیں ہے اور غلبہ کو دوست رکھتے ہیں اور سے اِت کا اقرار کرنا نہیں جا ہے وہ ان فارجیات کی طرف لیٹ پڑتے ہیں اُن کا مقصد یہ ہو اس کرضهم کو ایذا پہنچے اور اُس پرتساط حاصل ہو۔ اور عوام الناس کو اس دھو ہے ہیں ڈالدیں کر انھوں نے طرف کا نی کو مغلوب کر لیا۔ اور خاموش کر دیا۔ پوشیدہ تر ہے اس قول سے کہ فلاں شے جو ہر ہے) کی

امنل متی کے سوال دخفا میں (مثلاً عالم سغیر ہے اور مبر متغیر حادث ہے۔ لیس عالم حادث ہے۔ بہاں متیجہ اور کبری طہورا خفا میں برابر میں) ایسے مقدمہ سے نتیجہ کا بیان اس سے بڑے کے نہیں کہ نتیج ہی سے بیان ہو۔ یا مقدمہ جھوٹا ہوا ورانس میں اشتباہ لفظ کی وجہ سے فلطی واقع ہوئی ہو۔ (اشتباہ لفظ) یا اواق میں ہو۔ بحر رصیبے ہر شے جو حکیم جانتا ہے وہ سے جو جانتا ہے۔ اگر اس فقرہ میں ضمیر وہ شے کی طرف بھیرس تو مطلب درست ہے۔ اور اگر حکیم کی طرف بھیرس نو فلط ہے

اسم میں اشتباه مو رجیے کسی تصویر کو کہیں کہ بیشلاً کھوڑام اور کھوڑا

حيوان ہے ۔ لیس بیشیوان سیے) و

یا ترکیب میں اشنباہ ہو (جیسے کہیں یہ غلام حسن ہے اورغلام کی یم کو ضافت نہ دیں معلوم نہیں ہوسکنا کہ ہوا خو دحسن ہے ۔ باحسن کا غلام ہے) بی یاسی تصریف سے جس سے احتمال و رکھی پیدا ہوتے ہیں (شلا لفظ مختار

جوفاعل ورمفعول دونوں معنوں کے لئے اُسکناہے باعتبارا فساق تصرفین کے) ؟ اور کبھی غلط واقع ہو اسم ۔سلب کے پہلے باہیجھے گانے سے باکئ سلب

لگانے سے ۔ اوراس طرح جہات سے بھی۔ جیسے گان کیا جائے اس قول سے نہیں ہے ضرورةً اور ضرورةً نہیں سے ۔ ان دونوں کے معضیں بڑافر ق ہے ۔ کیونکہ بہلا

ک - واضع ہوکراضا فت دینے پر کھی اشتباہ رہے گا کیونکر غلام صن کے دو مصفے ہیں ۔ ایک باضا فت ا توصیفی لینے غلام نیک یا خوبر و یا باضا فت آلیکی لیفے غلام کسی شخص کا جس کا نام هنس ہے۔ ۱۲ -

مكن ريصا د ف ہے۔ نه دوسرا پہلے كى مثال پنہيں ہے ضرورةً ہرانسان كاتب ريعنے كاتب مهونا ضرورى بنبير سے) دوسرے كى مثال ضرورة السان كاتب نهيں ہے۔ (يعنى كاتب مونا مكن تنبي ب) اور بهاراية تول نبيس لازم بيكرمو- (يه مكن عام وخاص ہے) مثل ہمارہ اس قول کے نہیں ہے کہ لازم ہے کہ نہ ہو (میمتنع ہے) ياية نول وه جومكر. تنهيس منع - (يعينه امكان خاص سے) اور كہمي اُس سے ماد غرور كالوجۇ اور ضروري العدم مهوتی سبع (كيونكه يه قول واجب اور متنم دونوں پرعماد ق مع) نجلان اس قول کے وہ ممکن نہیں ہے کہ زہو۔ (یعنے امکان خاص سے) کیو کہ وہ بعینہ ممکن الکون ہے۔الا بہ کہ مرادلیں امکان سے جو متنع نہیں ہے اور وہ عام ہے۔کیو کہ اس منقلب نهين مبوتاموج بساليدمن ورسالبهموجيه ميرا ورحبب تمن كرد باسلب كواجزاء (موضوع بالمحمول) ورزائد كااستعال ذكيا (ليف ايك سلب سے زائد فاستعال كيا-اور رجوع کیا لفظ ایکا لی کی طرف این طاقت بھر اکد سلبوں کی کثرت ند موجائے اور نەتراكىب لفظيدى تواس غلطىس محفوظ رہے - اورسلب بہت ہى مغالطەدىتى بى كبه فلطى مورس وافع موتى سے جينے ليا جائے بعض سورك ليك (مثلاً يُهنا البعض حبتی سیا ہمیں لینے بعض فرا دحبشی کے) مقام پراٹس بعض کے جو فزر حقیقی میو؟ بعض صبنى سيا ومنس سع يعض صبنى كالبعش جزرمشالاً دانت يا جيس لیا جائے کل واحدا ورجمیع ایک د وسرے کی حکّہ (بعنے کتّی ازادی اور کلی مجموعی میں ابتياز ناكرين جيسے كل انسان ايك روثي ريسبه كريسكتے ہيں) كہمى واقع ہوتا ہے غلط ابهام عكس سے مثلًا جو يہ حكم لگائے كه مرزنگ سيا و سياس بنا يريسرسياه زنگ مين یامفصل کی ترکیب سے رمثلاً زیدطبیب سے اور چیسے (جیدیف صا نفس ذکی اوراخلاق فاصل بچهراس کوبول لیس ز پرطبیب جینیت (یعفی طب میں جيّدہے) ياتفضيا كريں مركب كى مثلًا پانچ زوج ہے اور فردہے (يعينے ايك فرد اور

الله دار الفظ بعن كوارد ومين كچه م ترجمه كريك كهين كچه مبشى سے سياه نهيں ہے -١٢-كه در يد طبيب سے اوراچها سے يہاں اچھا ہے كے دومنے ہوسكتے ميں يعنے طبيب عاد ق ہے ديا طبيب بحلاا كرمى ہے -١٢-

٠ زوج سے بناہوا ہے ۔ نہ کہ پانچ ز وج بھی سبے اور فر دکھی ۔) اور تم کہیں کہ پانچ ز وج ہے اور یا کج فردہے۔ کو ابسبب اس كمان كركه كسي في كومتلازمول قرار دیں یا ایک علت ہے دوسرے کی۔ اور پہنس جانتے کہ اکثر متلازم الیے ہوتے ہیں کہ اُن میں سوا ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کواور کوئی اِتٰہم ہوتے مثلاً استعدا دضحک اورکتابت کی انسان میں (یه دونوں انسان میں بائے جائے ہیں مگر کوئی ایک دوسرے کی علت نہیں ہے) اور بیرمغالط اکتران لوگوں کوہو آ جوعلم میں راسخ دمضبوط) نہیں مں لیل تھے لوگ اُس چیز کوجوکسی چیز کے ساتھ ہوتی ہے ئے اس چیز کے لیے ہیں جس کی وجہ سے وہ تیز ہو۔ یعنی جائے علت کے - اور اس اكثرد وركى بنابوق بيد جوار فاسدب بعيد كهاجا اب أكرنبس مكن بكدابوت (بای بونا) بغیر منوت (بینی مونے) کے یا ٹی جائے۔ اور ند منوت بغیر ابوت کے يس براك أن بي سے دورے ير موقوت عيد الهذا وورع اور وورفاسي ليو كمه وه د ونوں ايك سائد موتے ہيں۔ اور توقعت متنع نہيں ہو نا گراس طرح كه مارك ان دونوںسے دومرے کی وجہ سے ہولیس لازم آئے اس سے تقدم سرایک کاان سے اپنی ذات پراورائس صریر پر دوائس سے متقدم ہے۔ کو (ابوت اور بنوت میں معیت کا توقف ہے۔ کیونکہ محال ہے کہ کوہ ایک اُن مر س بغیرد وسرے کے یا یاجائے۔ اور وہ جاکز سے اور موتا رہتاہے۔ اورائس سے کوئی محال نہیں لازم آتا - اُٹن میں توقف تفدم **کا نہیں سے کہ سرا** کیپ موجو د ہو *دو مسی*ے لى وجهس -كيونكرية عال يم -جيب مصنف ان بيان كياب) بعض الم علم نے یہ گمان کیا سے کہ یہ منصور نہیں ہوسکتا کہ دور میزیش مول كرمبراك ان مي سے دوسرے كے سائة مو صرورة اُ اس كانتفن تفائفين سے ہوتا ہے۔ جیسے فادم اور مخدوم اس لئے کہ نہیں متصور مہوسکتا کسی ایک کاوجود ان میں سے بغیرد وسرسیکے ضرور اور حبت اس کی بدے کہ ہر کیا ان می سے ك رتوقف ايك كاد وسرك پرموقون سوار ١٢

اگرمت فنی ہے و ورے سے تو موسکتا ہے کہ وہ اکبلی موجود ہوسکے یغیر دوسرے اوراگر سرا کیک کو دوسرے کے وجود میں فرا پر لیس ہرایک اُن میں سے موقو ف ہے دوسری پر اوراگران میں سے ایک کودفل ہود وسرے کے وجود میں تواس کو تقدم ہے کچھر معیت ندرہے گی۔ اور پر (نفی معیت) اگر منتق کیا جائے تو قدرت ند ہوگی اُس پر کیل فائم کرنے کی کچھر بیا بعین متوجہ ہے مضالفین کے وجود عنی میں بھی۔ اور وجوب تعقل میں بھی کہ ساتھ ہی ہوسکتا ہے ۔ اوراکٹراس قول کے کہنے والے متضائفین کو فاعدہ سے متنتہ کردیتے ہیں۔ بچ

منجامغالطات يدسه كة نابت كياجائ كوئي قاعده حجت سے اورمشننے كي جائے اُس سے کوئی شے۔ (اس کی مثال شارج نے اس قاعدہ سے دی ہے جس کا اوېرىدكورمواركەمتصورىنىس سىكە دوچىزىيالىسى سوركىمراكيان سى دوس كمائة بدنرورة سوائم متضا كفيريج البست حجت كي طرف مستنفاك ياغير مستنفظ كر جوكيه اس قاعده كے تحت ميں موكيساں ہے بيوستنے كوكس دليل سے على وكيا. ا وراس کو ( یعنے کسی شے کے قاعدہ سے استٹنا کرنا بغیردلیل) اُن علمی مباحث کے بيان سے ہماری غرض ہيں تھی ور راہنما ئي مقصود تھي نہ قدح (اوربعض نسخوں ميں ہے اوررا سنائي واسط قدح كرف كي اكدو ونول مفالط ايك ساته معلوم سوجائي -مغالط انذاح ا ورمطلع موجائے بحث كرنے والااس بات بركه جائز بي كه و وجيزوں سے ايك الشی کانا به کو مدخل مبورد وسری میں اُس کا تصور نہیں ہوسکتا ۔ اللّمعیت کے ساتھ (یعنے دونو چیز*ریا ایک ساته مهول) اور به مهرالیسی چیز کی شرط نهیس سے حبس کو مدخل مهو* (دوسر<sup>ک</sup> چيز کي تحقق مي جيسے و واينٹوں سے سرايك كودوسرے كے قيام ميں وخل ہے ا وربعین نسخوں میں اس طرح سے کہ نہیں ہے شرط پر مدخل ( لیعنے ہروی مدخل کی شے المحقق میں) کی تقدم اور علیت مطلق ( یعنے ہرشے حس کو دوسری میں مذخل ہو ضرور انهس مع كدائس سے مقدم ہو۔ اور وہ علت مطلق ہو۔ اور یہ وجو صحبت كى شرط بىم - مدخل لينے عليت ميں لينے ضرور نہيں كہ جبو و و تينزس ساتھ ساتھ ہو ائن كوايك ووسرسك وجو دمير دخل موجيك منسنة كى قابليت أوركعيف كالمية

اله - افظ منع اصطلاح علم مناظره كى ب الشي مرادب فصم ككسى تقدمه كوكهناك م نهد تسليم كرت - ١٧٠

د ونو*لانسان میںایک و مرے کے ساتھ میں لیکن ایک کو*د وسرے میں وخل نہیجے معلوم ہوکہ یہ مغالطہ (یعنے اخذ مامع الشے مکان ا بالشے ہے۔ یعنے جوشے کسی شے ساتھ موانس کو سیم لیناکہ اس کی وجہ سے دوسری شے مینے) سوداعتبار عل کے باب سے سے رنہ فرق کراایس صروں میرجن میں مخص مصاحبت کی ماازمت بے اُن چیزوں سے جن میں علت ومعلول کی طازمت ہے۔ یا یہ مغالط اس ہے (اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات) يعفي جو شف بالعرض مواس كو بالذات كي حكّم مان لینا۔اس صورت میں جو شے سے مشا ہے ہے اس کوائس سے کے بدلے لے لیاہے مناللا فذ بالرضائر ا ورص سے غلط واقع ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ د ونوں جانب کسی مرک ایالات ت مي بطور معنى عام كے لي جائيں - متلاً علت جع بھركى سيا ، ميں مواً مثل رنگ کے لینات اکہ ثابت موہی امراس کے شریب میں جومعنے عام ب سے مثلاً معفیدی میں -جیسے کو بی کیے کہ سیاہ جمع کراہے (سمیٹنا) نگاہ ہے۔ بس مرحکم سفید بریعی جاری کیا جائے کہ و دہمی رنگ ہے۔ کو اوريه اس باب سعيد كرخوش بالعرض مبواش كوبالذات كي حكمه كيلينا. مثلاً کسی نے دیکھاکہ حرکت دوز مانوں میں! تی نہیں رمہتی لیں اٹس نے بہی قیاس عرضیت بر بھی کیا۔ (یعنے حرکت ایک عرض ہے اور وہ دو وفتوں میں باتی نہیں ر بتایس غمو ماً عرض دو و قتوں میں باقی نه رہے گا۔ اور عرضیت سے حکر کوجار کا لیا۔سفیدی وغیرہ برکہ وہ اعراض ہیں۔لیسائش نے بیغلطی کی کہ عام کوخاص لى *جگەلے ليا - اور بيخولگا ياكه هرعرض دو وقتون ميں باقى نہيں ر*ہتا۔اور بير مغالط اكثرواقع بهواكرتا سے - يو

كبهى مغالطه اس سے بہو ما ہے كہ جو شے بالفعل مہوائس كو بالقوہ كى مَكِبه لے لینا۔ مثلاً ہیولی بالقوہ موجو دہ ہے ۔ لہذا بالفعل معدوم ہے ، ورجونسدت اس كو انذا الفعل مكان القوہ

سله - يعنه وه شي كالمت سب ١٢-

سله - جمع بصب مرادب کاه کاسمینا - دور فرق بصرنگاه کا پھیلنا - سیاہی جامع

بهرسه - اورسفيدي مفرق بصره - ١٢ -

حكمة الامشراق 91 صور واعراض سے ہے وہ بھی معدوم ہے ۔ (حاصل کلام بیہ کے ہبولے کو بالفعل موجود کہتا جائز نہیں ہے ﴾ (یہ بنابر مذہب اشراق کے سے ۔ لیکن اتباع معلم اول اس کے خلاف ہیں۔ان کے نز دیب مہولے کے بالقوہ موجود مہونے میں کو تی مغالط خذا الفعل مكان ما بالقوه يا اخذما بالعرض مكان ما بالذات نهيس ہے۔ اورائس كى تحقیق غوامض فلسفهسي ، شارح كہتے من كديه مثال مبيوك كى مشہور ہے ۔اس مغالطہ كے ليك ليكن وراصل مغالطه یہ ہے کہ جو محمول ہے ایک شے پر نطور حل عرضی کے اُس کو ہائیت کی حكرك بيام لهذا يمغالطمن باب افذما بالعرض كمان ما بالذات ريعي جوث بالعرض ہوائس کو بالذات کی حگہ لے لینا) ہے۔اورمصنت نے اسی لئے یہ مثال دیج اس میں دونوں انفظین قوت اور فعل واقع ہوئی میں بھ أخذما بالقوة مكان ما بالفعل مفالط سابق كاعكس يعنه القوه كومكرير واخذابالقيه علنابالنس بالفعل كے لينا اس ئ شہورشال قول اُن لوگوں كاجو عزولا يخزك كوانتے من ( بيخ متكامير*) وه قول بيسيج كه أكتبهم قابل قسمت مهو*ّا ك غيرالنهاينه تدهب كي دوسطى كے درميان اجزاء غير تناسيته موجو د مبوت - طالا كه وه اجزادو يون طرف ملحول سے گھرے ہوئے ہیں۔ اس میں غلطی یہ سے کیسم قابل قسمت نے غیرزایت

تك بالقوه اورمعترض نے اجزا غیرمناہیہ بالفعل مان کے اپنی دلیل قائم کی سیے۔ بهذاكوني ممال نهيس لازم آيا۔ ي

يدمثال درحقيقت باب سوداعتبارالحل يعيزحل كي اعتباريس غلطي يعنه بت حكميه مين فوت اورفعل درحقيقت معتبر سبح - اس كالحاظ نهي ركها كيا یے کیو کراس میں جوشے القوہ سے اس کو بالفعل کی مگر لے لیا ہے ؟

اورالعرض ورالزات سے سرا كيكودوس كي كرك لينے سے مفالط سوا ہے . ؟ يه د ونوں مغالطے باب سورا عتبار الحل سے ہیں۔ جیسے کہا جائے اس شخص کو حبو شتی میں بیٹھا ہوکہ وہ متحر<sup>ک ہ</sup>ے۔ اور ہرمتحرک ایک حکمہ نابت نہیں رہنااس سے محال

سكان الذب

لے یہاں حرکت عرضی کو حرکت ذاتن کی مگر لے بیاہے رجوشخص کشتی میں بیٹھاہے وہ بٰذات خودساکن

متیجهٔ کلتا ہے کہ وہ ایک جگر ثابت نہیں ہے۔حالا نکر ثابت سے براہتہ یشال مشہو<sup>م</sup> ہے تکارسے اس مغالط کی شال میں یعنے بالعرض کو بالذات کی جگر لینے کے مغالطہ میں۔لیکن وہ اس باب سے نہیں ہے۔ بلکہ اُن کوشبہ ہوا۔اس لیے کہ اس میں د و نول لفظیں بالعرض اور بالذات الكري تقيير غلطي کى وجه کے بيان كرنے ميں وونوں مقدمے آگراس طرح کیے جائیں کہ کشتی میں بیٹھنے والامتح ک بالعرض ہے اورمېرمنځرک الذات نهس نابت رمېتااپنی مجگه ۔اس صورت میں مدا وسط کرزیں ہے ۔ اور اگر اس کو متحرک بنائیس تو بعض مقدنے یاسب کے سب جھوٹے ہوجائیں م اس وجه سے یہ غلطمن باب سور تالیف ہے۔ بُر

یا مان لینما اعتبارات دمین ورجمولات عقلی کوامور عینی مثلاً کوئی شن انسان كلى بتوية كمان كري كه اس كاكلي مبونا اليساامر سبي كه السيرووا وصاف إيجان م<sup>رَّة</sup> جاری ہوسکتے ہیں جواعیان ریطاری ہوتے ہیں۔ بو

جیسے ہم آور جسم امی ہونا وغیرہ لیکن ایسا تہیں ہے کیو کراٹس کا کتی ہواالیسا امرہ جس پر وہ اُ وصاف جاری ہوسکتے ہیں جو ذمہنوں میں ہیں۔لہذا محمول عقلی ذہنی ہے نہ عینی *خارجی*۔ کچ

اور مثال عتبار ذمهنی کوعینی مان لینے کی به سے که اگر به شے متنع سے تواس کا ا تتناع خارج میں حاصل ہوگا۔ یس متنع موجو د ہوگا۔ علقتٰ غلطی س میں یہ سے کہ اتناع ایک اعتبار ذہنی ہے۔ اور کوئی شے اس اعتبارے ذہن میں متصف ہوتوائس سے بهلانهم نهبين كه فارج مين بهي وه شفه أس عتبار سيمتصف بو - ١ وربيه مف لطب سوراعتبار حل کے باب سے ہے۔ اور اس کی شال میر بھی دی گئی ہے کہ اگر عدم متصور ہے

(ل**بقید حاشیصفی که شت)** لیکن کشتی کے ساتھ متحرک ہے۔ ایسی فرکت کو عرضی کہتے ہیں۔ ا*گر ک*شتی پر للل رابهوتو بالذات اور بالعرض دونون طرح متحرك بعد ١٢

المه معن يمنى فا فلف مردليل خلف كختم موفيري علامت لكهى ما تى سى المسكري معن ہیں کہ یہ خلاف مفروض ہے۔ اور کیمی کیمی اس کے معن استحالہ یا التزام محال کے بھی ہوتے ہیں۔ لین اوليات يعسلمات كمغلاث بيدليكن اصلأاس كالستعال دليل فلعن مين مواكر تاسي-١٢

توجامیے کہ تمیز کھی (یعنے اور چیزوں سے الگ اش کی شناخت ہوسکے) ہو۔ اور اگر ستميز ہے توخارج میں بھی موجود سے را وربد مغالط **سور البعث کے** اب سے ہے۔ لبونكه به الموراس صورت من سيح موسكته بس راكمتريز سے جومقد مصغری كا الم الم مراد ذبيني مهوا ورمبومتميز مقدمه كبرى كامقدم واقع مهوام وه خارجي مهواس صورت ميس لازم أيكى عدم كرارا وسط نهين نواكب مقدم جهونا بهوجائيكا -أكريتميزك ايكبى معن د و نول مقدمول میں لیے جائیں۔ بُر

سمسی شنے کی مثال کوائس شنے کی تگر کے لینے سے مغالطہ واقع ہوتا ہے۔ شلاً کوئی شنفص آگ کی صورت فرمنی پرجوآگ کی ایک مثال ہے ائس پرحکم کرے یکہ وہ جلانے والى ب كيوكه خارج سي حواك ب وه جلاف والى ب اوراس حبت است الاكر وجود ذہنی کے باطل ہونے پر۔ اور یہ حیت باطل ہے کیونکہ یہ لازم نہیں ہے کہ شے ا كومثال برائس كاحكم نكايا جائے - اور بيرمغالطه اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات

(یفجوش العرض موائس کو بالذات کی جگر لینے کے باب سے ہے۔ بج

جزرعلت كوعلت كى عبركين سے مغالط مبوتا ہے - جيسے كہاجا اہے كەعلت سنة اورديكهن كي حيات مع منه اوركو في شه - اورايسانهي مع كيونك حيات مع الات بدن جوص کام کے لئے مخصوص ہے وہ علت ہے ( بنصرف حیات) یجرد

علت پرعلت کاحکم کرناہے ۔ لیکن جزوعلت کوجزوحکم کی علت تھیرا ناامس کو شال يه سي كرحب ايك وزنى شف كواليك مزاراً دمي كي د ورتك ليجاني من توامك أدمي اس شے کوائش مسافت کے ہزار دیں حصہ تک بیجا سکے گا۔ یعنے اُس آنسبت سے

جوا کیک کو ہزارسے سے لیکن یہ الازم نہیں ہے ملاکھیمی ایک شخص اس کو حرکت بھی ندے سکیگا۔ اور بیمغالط من باب سوء اعتبار حل تھی ہے۔ بی

جوچیز که عات کذب نہیں ہے خلف میں اس کوعلت ما ننا۔ مثلاً ولیل آغابنع عليَّهُ رَوِعلَتْ مِن مِي كُوناكُ الرَّدِو فدا موت اوراُن مِن سے ایک چاہتاكہ زید حرکت كرے روسرا نہیں ہے اللہ ا المام الله الماريك ساكن رہے - يننين امروں سے خالي نہيں ہے . ايک بيركه دو**نو مي** 

له يهم ليسات كونى ك السان الحق ب برانسان كي نفوريا محسم يم نا لحق مع - ١٢

مغالطاخذ مثال الشي سكانه ..

مغالطافلفه العلتة مكان العلته

> جزرعلت كو بزوحكم ماننا-

مغالطاخذ

سے ایک امریعی حاصل زمہو (یذرید حرکت کرے شرساکن رہے) د وسرے پیرکہ ایک ام حاصل ہو ( یعنے زید حرکت کرے) اور دوسرانہ حاصل ہو ( یعنے زید ساکن نہ رہے) تیس<sup>ے</sup> یا و **ونول ا مرحاصل موں۔ (یہ کرزید حرکت بھی کرے اور ساکن بھی رہے**) اور میہ س (تینوں)امرباطل م*ں کیونکہ اول سے لازم آتا ہے ۔خالی ہونا زید کا حرک*ت و*سکون سے* اور بھی عاجز رہنا دونوں خدا ہی کا اور دوسرے سے لازم آتاہے ایک خدا کا عاجز ر مهنا اور تبییرے امرسے اجتماع ضدین سالیف حرکت و سکون کا ایک ہی شے زبدمیں جمع ہونا ) لین ابت ہواکہ خدا ایک ہی ہے۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ محال س لیے لازم آیا د وخدا فرض کئے ہیں اس طرح کہ د و نو*ل کے ارا دے میں اختلاف ہو*ز یعنے ایک حرکت جاہدے اور دوسراسکون) اوراس صفت کے ساتھ دوخدا کوں کے فرض سے جومحال لازم آ تاہے اس سے مطلقاً دوخدا وُں کا میو نامحال نہیں ہو ماجوکہ طلوب - اوريه مغالطه وضع اليس بعلة عليَّة (جوثيز علت نهس ب أس كوعلت لٹرانے) کے باب سے ہے۔جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔ کو

مصنفت كخ نزويك دليل فلف سے مختص ہے بجيسا كەمصنى فاخ لوكات

میں کہا ہے کہ وضع الیس بعایة علمة مخصوص ہے خلف سے اور وہ دلیل میں کہ دعوی كياجات كمه محال لازم أيا نقبض مطلوب كي فرض كريف ورمحال لازم أ ماسخيم نفتض مطلوب سے لیکن طالب علم کواس مغالط کی تعربیت سے جو کہ مصطلح سبے

معلوم ہوگاکہ مغالط ولیل خلف سے مختص نہیں ہے۔ بج

مغالط ببوما مبع جارى كرف سطريق ولويت كحاضتا ث نوع كي بورت ، جیسے کہدر کتنفس کے وجوب میں النسان اولی نہیں سے مجھل سے۔ یے تعف نسخوں میں کیائے سک کے نحل (شہدکی کھی) ہے اور بعض میں

ربینے کھیور کا درخت ہے اور یہ رکھیور ، غلطہ ہے۔کیو کومصنف اس کے لب

اجزار طربق افادبو تدعدو اختلان لنوع-طربق ونوت محوا فسلات نوع بيراماري کرنا به

اله واضع مور مكارف لكهام كهم وكادر حت بعض صفات من حيوان كم مشابه ب- مشلا از دورج یا جب اس کا سرکاف دالا جائے تو بھرسرسز نہیں ہوتا ۔ دھبری مصنف کتا بالحیوان ف بعض عبيب وغريب خواص لكي مي -١٢ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے اشتراک کے بعد حیوانیت میں فٹا یا شاید بیکریسکیں کا شتراک عید انتہا ہے۔ اس کا مشہور ہے کہ اکثر خواص حید انتہا کہ مشہور ہے کہ اکثر خواص میں انتہا کہ مشہور ہے کہ اکثر خواص میں انتہا کہ میں ہے درخت جیوان کے ساتھ مشر کیا ہے۔ اس کا بیان آگے مشر کے ساتھ اسکے کار انشا والمتر العزمز۔ ب

اوریہ بات اس صورت میں جیج موتی ہے جب کہ دونوں ایک ہی نوع سے ہوں۔ یا ایک ہی نوع سے ہوں۔ یا ایک ہی اور دونوں ایک ہی نوع سے ہوں۔ یا ایک ہی اور دونوں میں مکم کامقتضی ہو۔ اور اہمیت میں اتفاق ہو۔ مثلاً کہمیں کرتے یہ (کسی مکان فاص میں موجو دہونا) میں انسان گھوڑے سے اول نہمیں ہے۔ اس بینے کہ مقتضی تحییج ہمیت ہے اور وہ دونوں میں مشترک ہے۔ یاجیے کہا جائے کہ قائم ہو ناکم موسک ہے ساتھ قائم ہو سکتا ہے اول فائم ہو سکتا ہے اول فائم ہو سکتا ہے کہ موسک ہے ساتھ قائم ہو سکتا ہے کا دوسرے کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے کا دوسرے کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے کہ دونوں مورت میں توجیعے جبکہ نوع ایک ہو سکتا ہے کہ دونوں عرض دونوں عرض ہیں۔ بوسکتا ہے کہ دونوں عرض ہیں۔ بوسکتا ہو سکتا ہے کہ دونوں عرض ہیں۔ بوسکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہیں ہو دونوں عرض ہیں۔ بوسکتا ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ دونوں عرض ہیں۔ بوسکتا ہو سکتا ہو

سله مندایا ۱۱ اللهم کاترجمهاییه موقعه برجب انت شکل یا قابل فهم موتی به مواس گفته سه امتداد کلام کرتے میں میطریقی مصنفین اورشارعین میں جاری ہے۔۱۰ سله مین جتنا قد زید کا ہو اتناہی قدعم و کا ہو - ۸۴ مفالطونص کرنا متنع ک موجود –

ت اس کمال کو نقریب اینگی او جس دیز سے غلطی ہو تی ہے۔ متن کے ر لینے سے اک بناکیا جائے اس پر شبوت کسی شے کا اس کے نعسه راور مرغير متنع مكن ب نتيجه يه سواكه أكرسم فرفز ریں اس کا وجود تو وہ مکن ہے ۔ لیکن ہم نے فرض کیا ہے وجود اس کا ہس ٹارکیہ الأمكن ہے۔ اورغلطی اس میں بیہ ہے کہ قیبائیں بر بانی میں فرض اسی مالت میں سیج جب كه «مفروض» في نفسه مكن بو اور قياس جدلي و فرفر وري كنه م كنندويك مكين بو التننع جبت مے کہ کلام کی بناافش کے امکان مرکی جائے۔ کیونکریت مرص ہوتوجائز نہیں ہے۔اور یہ اس لیے کر شے کے وجود کا فرعن کرنااس کی فرع ہے کروہ مكن بورجوك بيال مطلوب مع إس المرمقروض أفرع مع مطلوب يريا البشاع موه طلوب مطلوب براه زم أنا برد دور اوراس كاحل حقيقي سية كديد كباجا حامة كد اری دا دنبیر مقنع سے وہ سے جوسٹری میں تالی داق ہوا سیر کہ وہ الب اسلے الاحرمي نترشرط ومنوع ب ادراگر تمهاري مراديه سي كه وه غيرتنع بها افرض سے توشر طیہ صحیحہ اس لیے کہ واجب کی جائے رعایت اس قید کی الی میں تذریحہ يى يوگاكەنشرىك الامكن ہے اس فرض سے اور يەمطلوپ نہيں۔ يې لەمطلوب يربه كدفي نفسه مكن بو كبيعي مغالطه اس كيب واسب كد حيثيات كي روانه كالحام جيسيكوني كيه برسفيد كمفهوم ميس سفيدي داخل سبد راورز برسفيد سبحة ماكة عمروسك زیدس سفیدی داخل ہے۔ بیٹ ائس کی حقیقت میں کیونکہ سفیہ کی داخل ہے۔ سفیہ

میں اس میٹیت سے کہ وہ سفید سے نداس میٹیٹ سے کہ وہ انسان ہے یا حیوان ہے

**كه اگر كونی سنے كه كلیات موجو د ہیں ا د ہان میں ا ورند معدوم ہیں اعیان** ( وجو د خار جم)

مي- لهذا نه كليهات موجو دمي اعبان مي اورزمعدوم مين ا ذ ان مي اس يجمعلقاً

عكركرك كليات ندموجودين ندمندوم . كو

اوريه مغالط من باب سودا عتبار على سهدا ورين طابر سهدو سرى مثال مرب

يا وركيوان دونول كسوايس اش كوسفيد كرسخت بس النامكن نهس عدي

مغالطه عدم اعتناد الحيثيا حثيات كرزوا

فالطه<sup>7</sup>غير صطايح-

اورجس سےغلط واقع ہوتا ہے وہ تغیراصطلاح کاہے موضوع نقص میں پنے محل سے معین نسخوں میں ہے ایسے محل سے جس برائس کا اطلاق ہے ( یعنے اس صطلاح کا) نهرشيس ملكاس ميرسس ريقض واقع مواجه نقض كادفع كرنے كے لئے۔ يو كيونك انضباط محل اورمحل كانهس موسكتا يكرائس اصطلام كم معني بريواتك صورت یں مقرر کئے ہوئے ہیں ایس جب کہم ایک محل کے لئے لیں اور کی وہوسے ئنل کے لیے نوضہ و رغلطی ہوگی جیسے بعض جرائوں تجزے کے ابت کرنے والے کہتے ہی جب آن بریدایرا دکیا جا "اسبح که جوجزی وسط ترتیب میں واقع ہوگا و ه طرفنن کے د ونوں جزء ؤں کوایک دوسرے کے چیونے میں حاجب ہو گا۔ یعنے چیونے نہ دے گا۔ لیں حوصہ اس کا ایک طرفت سیے وہ جدا سیے ۔اس حصہ سے جود وسری طرف مع توتقسيم وجائے گا جزء (منبت جزو کیے) ہم نہیں تسلیم کرنے کہ جزائقسیم ہوگیا اکہ وہ جوایک جزرے دوسرے جزرکے ساتھ ملنے سے بنام بے ریعے جسم)س کھتے ہو قی کیونکہ مراد لیتے ہن شبم سے وہ جوایک جزرکے اپنے سواد وسرے کے ساتھ ملنے سے بناسے بہاں تبت جزرنے بدل دیئے معنے جسم کے جس ریکے اصطلاح قائم ہوئی تقى تاكنقض دفع موجائ ـ اوراس سيكوئي فانده نهواكيونكه دفع نهيس مبوتا ـ انسكال اس سے كه وه جزر كا نام صبح ركھ دے - توجيدا براديہ ہے كہ بيغير متجزى صب كو تم الیف کے سبب سے مکتے ہواس کے ہرایک کادوسرے کی طرف (کنارا) سے خوا ہتمائی کاجسم نام رکھوخواہ جزر کہو۔ ہاری نزاع اٹس کی ذات میں ہے نہائس کے ام میں ۔یا قول بغض کاجن کا پیطریقہ ہے کہ صفات باری تعالیے کشیریں۔ا ور قديم ميں جب اس صاحب غدہب پریہ ایرا دکیا گیا کہ اگرصفات کثیر و مکن من تولازم ٱسَے کا اُن کاحدوث۔ اور اگر صفات واجب ہیں تولازم آئے گاواجب کا کیٹر سونا ماجائ كريم نهير تسليم كرتي لازم بهونا واجب كى كثرت كاكيو كم صفات غيروات

ال المب المب المجهونين مين اورب وسط ترتيب مين واقع م -ب منهي و في دع كار اكوج سے بين ب تقسيم ہوگيا دو حصول مين -ايك وه حصد جو اگو تي اساع - اور دوسرا وه حصد جوج كو تي والم ع-١٢ نهیں ہیں کیونکہ مخیرسے یہ مرادلیتے ہیں جوائس سے جدا سوسکیں یا وجوداً علاوہ ہوں اورہ فات باری تعالے الیسے نهیں ہیں۔ پس وہ عین ذات ہیں۔ ابذا کشرت نہونی اس صاحب مذہب نے بدل دیا اصطلاح غیر کوجہ پہلے قراریا تی تقی نقض کے دفع کرنے کو لئے اوراس سے اس کو کوئی نفع نہ ہوا۔ کیو کہ قصم ترک کردے کا لفظ غیر کواوراس کا بولنا حرام سمجھ لیکا۔ اور کہ کا جب کہ صفات عین ذات ہیں اور ذات ایک ہے لہذا کو بی کشرت نہیں ہے۔ باوراگر عین ذات نہیں ہے۔ باوراگر عین ذات نہیں ہے تو یہ کئی گئی و اثنا تا ہو نہیں ہے۔ ہوراگر عین ذات نہیں ہے تو یہ کئی گئی ہو تا ہو ایک ہو کہ اور اس سے دیا واجب ہے یا مکن کیو کا فیفی واثبات سے نکا تا ہو نہیں ہو جبکا ہو جب کا دورائسکال بہر تفت رہے ہی طرح رہے گا جیسے پہلے تھا۔ جب کہ اوراسی سے ہے دلینے وہ جس سے مغالطہ واقع ہوتا ہے۔ یا اصطلاح کے ہو جب کہ نوش وار دہو کیونکر اس کا مرجع دو نون ہو سکتے ہیں۔ کہ بدل دینے سے ہے جب کہ نقض وار دہو کیونکر اس کا مرجع دو نون ہو سکتے ہیں۔ کہ بدل دینے سے ہے جب کہ نقض وار دہو کیونکر اس کا مرجع دو نون ہو سکتے ہیں۔ کہ بدل دینے سے ہے جب کہ نقض وار دہو کیونکر اس کا مرجع دو نون ہو سکتے ہیں۔ کہ بدل دینے سے ہے جب کہ نقض وار دہو کیونکر اس کا مرجع دو نون ہو سکتے ہیں۔ کہ والے میں اس کہ کہ اجا تا کہ کہ اجا تا کہ کہ اجا تا کہ کہ اجا تا ہے کہ ماثل کا مائل مائل مائل ہوتا ہے۔ کہ

ترجی جا ہاہے ہوں ہاں ہی ہو ہستے ہو اگر کہا جائے کہم نہیں تسلیم کرتے کہ اگر آ مال ہوت کاجو کہ مانل ہے جستو آ مانل ہے جس کا ۔ بح

یہ لازم نہیں ہے الاجب کے حاثلت در میان اکب کے من جمیع الوجو ہو۔
اس صدرت میں داخل ہوگی ما ثلث ب ہے کی ائس ما ثلت میں جو ب اکیں ہے۔
اور اکا ماثل ہوجا ناہ کے ائس ما ثلث میں جو کہ در میان ب ہے کے ہے نواہ
جمیع وجوہ سے ہو خواہ نہ ہو۔ بسبب جزئئیت دوسری ما ثلث ضرر نہیں کرتی اور
اس طرح پہلی ما ثلت کی جزئیت بھی ضرر نہ کرے گی اگر دوسری جا ثلت کلی ہو۔ جیسا کہ
اس طرح پہلی ما ثلت کی جزئیت بھی ضرر نہ کرے گی اگر دوسری جا ثلت کلی ہو۔ جیسا کہ
الل سے واضح ہوسکتا ہے۔ بخلاف اس کے اگرد و نوس ما ثلت میں جزئی ہوں تو ضربہ کی اوجوہ سے ۔
کیونکہ موسکتا ہے کہ جہت کا اختلاف ہوجس کو ہم آئن دہ بیان کریں گے جیب یہ توجیہ
کی توجوا ب دیا گیا کہ ہواری مراد ما ثلت سے ما ثلت من جمیع الوجوہ صبے ۔
کی گئی توجوا ب دیا گیا کہ ہواری مراد ما ثلت سے ما ثلت من جمیع الوجوہ صبے ۔

کے ۔ مائلت جزئی سے مراد ہے بعض صفات میں مائل ہونا۔ اور بعض میں نہوا۔ امائل ب کے سفات حرص میں اُس مورت ب کے مائل ہے ۔ صفات حرص میں اُس مورت کا نہ ہوا۔ ۱۲

ے چیز کو پہلے عام کیا تھا اس کوخاص کر دیا بسبب دار دہونے نفقف کے ۔واضح ہوکہ پیہلادعویٰ بیر تفاکہ ماٹل کا ماثل ماٹل مواسبے جب اس دعولے پرنفض وارد أياكه بم الميونهي كرية كه ماثل كاماثل مطلقاً ماثل مواسب تو دعوى كرف وال نى مانكت عائد كوم الكت من عميع الوجوه سي مدل ويا تاكنفف دفع موجائي - كم بهرية قول على الاطلاق ندرا كرما للت من جبيع العجوه بوا جاسية كيوكر قول ائس صورت مير عبى فازم مو كاجب كدد ونوب ما كتير ايك مى وجد سيمول اورجبه مانكست ايكبى وجهست موتولازم بهركه ماثل اسي وجهب مأثل مهو بعينه ايكن مبي جبستامتي نهوتوما لمت الازم ننوس سبر كيو كربوسكاسته ك شیکسی اور میزید ما تلت رکھتی مولک امرس اورایک اورست سندما آلت رکھتی میوکسی اورا در می امر انتقل کے والد ہوئے معد متوسلے کرنے والوں نے مدل ی اصطلاح اورفاص كرديا بما فل كيمفهو محومالانكر بدائيس راصطلاح قامم موعى تني ... ي ماوى مساوى كادساوى بولسد جب كرمسا واسمن جيج الوحوم بو end in ماللاعلوم إصيره أنل س بيان وحيلا علورا رجبت مساوات كم متلف موجا مع مثلاً إيك بهم و و مرب صبح سنة ، طول مين مساولي مبواورا كيت بيم سيعرض من مسادي ببونومساوات لازم نامرد گی کیس کسی شے کے مسا وی لینا اکسی و خیاسے مسا دی دوسری مشیرے. اگر بع شكسي إوربيشك مساوي موكس اور وجه سية توبيلي شياهس تبييزي كمساوي نبهوكي الربيلها جامئ كدحب حبيت مساوات كي نتلف موكني توسم يه نهيس تسليم كرسته كرائش براطا إن مداوات كالميح بهم- (يعينه اش سورت بين ساوي كهناي درست نهين- كيونك مسا واست كااطلاق اسي صورت عين درست ي جب كد من جميع الوجوه مو . تواس معترض كوجواب و ياجائ كالمنع عه سبعنه مائزيم اطلاق متسادين كاد و چيزوں پر بور اگرچيدس جميع الوجود ما وی د مبول کیونکه **موسکتاسیه که** و وجسم ننساوی الطول مبور فقط فے ۔ شَلْ ، کیک وائرہ کا رقبہ بعینہ مساوی ایک مربع کے سے توکہا جائے کا کہ وائرہ مساءی مالے ہے۔ اور نا برہے کہ ہان من جیم الوجو ومسلوات نہیں سہے۔ ١٧

فى مهر ب كەيدىناللەمن ؛ ب سوداعتبار ص كسبى - كو مقالطە بىق كاسنے كەعدم بالملكة كوضد كى جركس دشلاً سكون (كوھ كست كانسد

معار معارض بو ماسته دعام بملا توصد م طرفين بسلا معان روعرت وسد مان ليس) كه وه ورم حركت بهر اش ميز ساس ملاحيت حركت كي بوديا أبينا في

كەو دېنيانى كا نەببونالىيە تىخص مېرجىس مىن بىنانى كانصورموسكتاپ كيونكە تېھولاتى بىنيانى كامونامتصورنېس ہے لېذا يىچوكونا بىنانېمىس كېتە - يۇ

اسى طرح شرا ورظلمت كوجولوگ أن كوضدين مانيخ بين فيرا ور نور كي -كوينه

میں کرمنفذادین میدد واحدے بیدا تہیں مونے بیس ضرورے کد شرا ورظامت کا میدر خید اور افررکے میدوسے جداگا نہ مو۔ جیسا کہ تنوید کتے ہیں اوراس کا جواب اس مفالطہ کے

مل سے دیاجا تا ہے کہ شرضد خیر کی نہیں ہے اور نظامت ضدیدے ۔ نور کی کیونکہ ضدین ا کے لئے ضروری ہے کہ دونوں وجودی ہوں ۔ اور شراور ظامت دونوں عدمی ہس مقابل

فیرا در نورکے عدم والکہ کے تعابل سے اور اُن کی کو ای مقیقت فارچ میں نہیں ہے کہ وہ

متاح مهور مبدو کی اورعلت کی اورعلت اُن دو**نوں کی طکه کی علت کا عدم ہے ک**و معلیم مهوکه بیرمغالطه من اب ایہام عنس ہے ا**س اعتبار سے کہ ضدم** تفایل ہے

نواس ماعکس کرمته ایل نندسهد ای احالا کرمقابل عم سه ضد مصاس بلنے که ضدایک، نوع مقابل کی می تخبله انواع اربید کے ب اور وہ یہ ہں: - (۱) تقابل عدم و کل (۷)

تقابل نصاد (س) نقابل نضائث (مه) تعابل نفي وانهات- كؤ

يان إب اخذا بالعرض مكان ابالذات (ليعنج وميز بالعرض مواش كوبالذات

کی جگرکے لینا راؤ پراد معدوم سے معدوم الملکہ ہے اس لئے کہ عدم ملکہ کے لئے ایک عل تابت ہونا چاہیئے شل ملک کیونکہ عدم ملکہ عدم صرف نہیں ہے۔ کرائس کو محل کے خرورہ مہولیں عدم ملکہ کی اگر چیاست کی احتیاط بالذات نہیں ہے گر بالعرض ہے۔ کیونکو اُس کا محل بالذات علت کا محتاج ہے۔ اوراس کو ضد قرار دیں تو بالذات علت کا محتاج ہوگا

پس آوپری بیان سے معلوم میواکرید مغالطه من باب اخذا بالعض کان مابالذات به و کو چونکراس مغالط کا سبب ایب امر عدمی اور وجودی می اشتباه کا واقع بواس

مله ده لوگ جود واصلور کوعالم کی ملت قرار دیتی میں جیسے مجوس کدوه نور وظلمت کوهالم کی ملتین محراتے میں اور

یا بالعکس تومصنف کے نیا ہاکہ ایک ضابطه امر وجو دی اور عدمی کے امتیا نے کئے کھھدیا جائے تاکہ الیا مغالطہ نہ واقع مومس میں ٹنویہ اور دوسر پیشش اُٹن کے پڑگئے جو کا اُپ ا امر وجو دی اور عدمی میں اشتباہ موا۔ بی

> عدم، ور لمب ازق

صابطہ: ۔ اعدام کے پہانی کی ہے کہ جبہ موضوع کو بقی رکھیں مثلاً جسم اانسان اور ملکہ اس سے دورکر دیں مثلاً حرکت یا بینائی توکسی اورچیز کے وضع کرنے کی ضرورت انہیں ہوتی اس سے دورکر دیں مثلاً حرکت یا بینائی توکسی اورچیز کے وضع کرنے کی ضرورت انہیں ہوتی اس کے ساکن بانا بینا ہوجانے کے لئے بلکہ کافی ہے باقی رکھنا موضوع کا اور رفع داور تھا دینا یا دور کرنا ایک شئے کا اس موضوع سے پس مدم مختاج نہیں ہے اس علمت کا عدم ہے ۔ اوراگر ضدلی جائے تو وہ ایک امر وجودی ہے ۔ اوراس سے اورائر مور لازم اس میں اور امور لازم اس میں اور امر کے لئے احتیاج علت کی ہے ۔ اوراس سے اورائر مور لازم ان ہیں جیسے انٹی ہیں اور مغالط ہوتا ہے ۔ اس غلطی میں پڑنے سے اکثر قیاحتیں لازم آتی ہیں جیسے آئی ہیں اور مغالط میں پڑنے وہ مشرک ہوگئے ۔ بی

اله مشلًا كيك شيم مخ م ووزر دموكئي تؤسر في دور مون كر بعدزر دمون كي ايك علت دركارسهد - المحلان سكون موكياكسي علت كاحتياج منهي معان ما المان سكون موكياكسي علت كي احتياج منهي معان ما ١٢٠

امکان کی نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ اسائفس سلوٹ کے ہیں کہ وہ عدم محض ہے۔ نہ کہ سلوب اضافی کہ وہ عدم محض ہے۔ نہ کہ سلوب اضافی کہ وہ عدم محض ہے۔ نہ کہ اضافی کہ وہ اعدام سلامات کے نام ہیں کہ اُن میں شرط امکان کی ہے۔ کہ وہ موضوع واصلیمیں مطرد نہیں ہیں۔ یعنے یہ کہ اُن کا امکان شرولے میں اس طبح ہے کہ وہ موضوع واصلیمیں مطرد نہیں ہیں۔ یعنے یہ کہ اُن کا امکان شرولے میں سروط نہیں سے اش کا امکان ہوکوسے ہوئے میں۔ کیونکہ امرد ہونا نہ ہونے سے مشروط نہیں سے اس کا امکان ہوکوسے ہوئے میں۔ کیونکہ امرد ہونا نہ ہونا وارشروط میں معدوم ہونا اس کا المکان ہوکوسے ہوئے میں کہ شان سے دافر میں کا ہونا ہو۔ اورشروط ہے۔ امکان اور کے میں کہ اُن کا اعدام کے دافر میں ہو۔ مراد یہ۔ بیک کوسے میں دافر میں کا نہ نکلنا مشروط ہے۔ اور اور میں کو اور اور کہ کی کوسے کوا ور اور کے کو میں۔ اور اسما داعدام سے بعض باعتبارا ممکان کے ہیں۔ کو بی داور اسما داعدام سے بعض باعتبارا ممکان کے ہیں۔ کو بی داور اسما داعدام سے بعض باعتبارا ممکان کے ہیں۔ کو بی داور اسما داعدام سے بعض باعتبارا ممکان کے ہیں۔ کو بی داور اسما داعدام سے بعض باعتبارا ممکان کے ہیں۔ کو بی دور سے بی نہ میں بی نہ میں بی نہ میں بی نہ بی دور بی

یعنے نشرط امکان اُن میں مطرد ہے۔ اوراکشر نسخوں میں کی اعتبار اعم کے ہے۔ مصنے وہی ہیں جوہم نے بیان کئے ہیں ۔ جن پر دونوں مثالیں دلالت کرتی ہیں۔ اور وہ صنف کا قول ہے۔ کہ جیسے اعمی اور ساکن ۔ بج

پس اساء اعدام بعض وہ ہیں جن میں امکان کی شرط نہیں اصلاا وران کو اسا ہلو ہا کہتے ہیں۔ یا مطلقاً شرط امکان کی ہے۔ ان کو بعدم ملک کہتے ہیں۔ اور یابعض میں امکان کی شرط ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ بسر جس اعتبارے اسکان کی شرط ہے وہ عام مکر ہے اور جس اعتبارے امکان کی شرط نہیں ہے وہ اسم سلب ہے یہ اصطلاح مشائین کی ہے۔ اکثر اصطلاحات میں فرق ہے ۔اسی لئے مصنع نے کہا ہے۔ تج

اوراصطلاحات مختلف مي- ي

کیاہم نہیں دیکھتے کہ ہوا نہ منظلی (تاریک) ہے نہ مضی (روشن) مشائین کے نزدیک لیکن وہ روشن نہیں اس لیے کہ اس میں نور سے قبول کرنے کی قابلیت نہیشہ

مله اس يع ان كوهفات سلب إرى تعالى عز اسمه سيعلم كام سي نعب أنيس

کیونکہ وہ بدرجہ غامت شفاف ہے۔لیکن وہ مظلم (تاریک) نہیں ہے۔ کیونکہ ظلمت (اریکی) عدم نور سوالیسی شے سے س کی شان سے رواشنی ہو۔ اورمشاکین کے سوااور تکما امس کو تاریک مانتے ہیں کیونکہ حکماے اقدمین بومان کے اور فارس کے اور تمام راہروامتو كے بخيال كرتے سي كہ جو شے نورا ور نورانى دمو وه نظام بے يہاں تك كداكر وجود خلاكا تصوركيا جاسكة وومهم مظلم معيا ورنبس كهاجائيكا كأمشائين فيجو نوب اختيار كياهه وه بنا برعوت عام كے ايم كه بهواءون عام ميں مظلم ("اريك) نہيں كہي جاتی -ليونكه مشخص بب كي مبنيا تي سالم هي جب آنجه كهولتا هيء اور موتي چيزېين ويکه ها تواس م تاریم ين ام كااطلاق كر اب براريد كراس كے مقابل موامو ا ديوار موااور تولي شے ان دونول كسواريس مشالين يعرف سي تسك نهير كياب رايضع ون يرأن ك غرب كى بنا اندى سے كيونكه مشائين د سواكو تا ريك كيتے من دروشن بو

منجا امورتن سے مفالط مونا ب ایک یہ سے کدایجاب وسلب کو مقام برعدم اور ملكه كے قرار دیں سئى

جيے کہیں کہ چھر آ بیناہے یا نابینا کبو کر نفی وا ثنبات سے کوئی چیز الہری جاتی بھیے یہ قبل کہ تھر یا بینیا ہے یا نابینیا (بہاں نفی واثبات موجود ہے نیس اُن سے خالى ندىبوگائى بەقول باطل يە كىيونكە اندىھاين فقط عدم بىنيا ئى نېمىي سے كەلازم استے بینا نہیں ہے کہنے سے آعمی (اندھا) ہے صادق ہو کیونکہ اندھا اسی رصاد ف آسکتا سیجس کی شان سے بینائی ہو۔اسی کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے۔ ایجا ب سلب سے کو اُل شے اِسرنہیں موتی۔ نجانات عام وطکرکے کیو کو تم کہ سکتے ہوکہ تھ

الديمناسيدنداندها- كي

اوريه مغالطهمن باب اخذ ما بالعرض كان ما بالذات (جويمز بالعرض بهواس كو بالذات كى عكر الدنيا) اس صورت مي اكب شے كي شبيد كوائس شے كے بدلے ليا ہے ك

له - بتمركة كمين نهي موتين اس الله اس كوانده كي مكرة واردياية ندد كمهاكمشيد به (اندمع) میں مشروط ہے۔ اس کی شان سے بنیا ہونا پنھرکے مرے ہی سے آبکونہر بہوتی يعف اس كى ما بسيت بى مير بنيس مع ١٧٠ منجل امورحن سيدمغالط مبونا سيحايك بدسب كه لفظ عام ك مختلف

مقاموں میں مخلف معنے لیں اور ایک معنے کودوسرے معنے کی مگر لے لیں جسے کہ جا اسبے کہ واجب لذاتہ یا متنع ہے یا *مکن ہے اور چو کہ متنع نہیں ہے۔ لہذا مکرہ ہے* ن جو تسز مكن باس كا (لاكون) ين د بو اجعى مكن يس واجب لذاته كا مذہبونا بھی مگن ہے اور یہ محال مید۔ اور اس کاحل تم اس کے پہلے معلوم کر چکے ہو اوروہ بیسے کہ واجب مکن سنے امکان عام سے (شامکان خاص سے) اوراس کا موجيه ساكبه من نهيب بدل سكنا-اس عل إصطلاح امكان عام اورا مكان فاصطالعكم امكان عاماه، المكانفاخ لوبخوب مجدلينا جامية ورندشأرج كالطلب مفهوم ندموكا رامكان عام مرحكم طرف مقابل سے ضرورت سلب کی جاتی ہے۔مثلاً کہیں کدانسان کاتب ہے امکان عام سے اس كے معنے يہ ہوكے كدانسان كاكا تب في ہونا ضرورى نہيں ہے۔ اورامكان فعاص ميكم وونوں جانب سے خرورت سلب کی جاتی ہے۔ مثلاً کہا جائے کہ انسان کا تب ہے۔ امكان خاص سے معنے يوم و الله السان كاكونت مونا اور كانب ندم و ماد و نور خرد كا المعس من راس صورت بي موجيه ورسائيدك ايد معنى موجات ميدم أأرحه ميمغالط تحت إبيائن غالط كمهج ولنظ كاشتياه سيبها ببؤاي يوليكن ببنغالط جس كأابهي مذكور مواسح كثير الوقوعية اس ليام فيضوعيت كيسائته ببان كردباء بو عام ہم بیان کر چکے میں وہ سیرجوا زات شرکت کو مانع شہوا ور جس اس مراد ہوتی ہے۔ وہ جوستغرق ہے۔ اور یہ مکم اجاری موالیے ایک ایک ہے۔ بو بهلاعام بعيكلي مثلاً حيوان الس يحصد أق اورا شبات ميسفان كاصدق نهي لازم آنا مثلاً انسان کیونکو اگر لازم آئے وام کے صدق سے خاص کا سدی بیسے لازم آ ماہے خاص کے صدق سے عام کا صدق آنو و وٹور ہے اوی بور کے مذیباً کہ ایک اعم مو۔ اور رااخص بوصف ربیعنے یه طلاف مفروض سے) اور لازم آننا ہے اس کی نتی اور کا فاس كاكذب اوراش كفي اس يك كدلازم لا جيوان لدانسان ك يف كورات عليان

ك نقيم انعمل عمول من تقيض سه الم ك يشلاً النسان انص م اورهبوان المهدر السائل يقين والنسال عمر

حيوان كنقيض الحيوان سے ديكھو الحيوان مي جادات اور نبايات واخل ميدا ور وا مان انسان مي مادات

بنات اورجورونات سواكانان كوفل ميداوست الانسان كيس زيادهم الهجوان عصدم

كاعام وخاص

اخص ببوتی سے نقیض اخص سے کیونکہ اگر کا ذب ہواعم اور ندکا ذب ہوانس توا ئے کذب کے ساتھ وہ صاد تی ہوگا۔ پس صادق آئے کا خاص اور نہ صاد ق آئے گا عام اوريه محال بي يس الركبها مبلئ كه الرصا وق مهوك نقيض عام كي خص موتى بيفنين خاص سے توصا دق ہوگا ہمارا یہ قول۔جوجیز مکن نہ ہوا مکان عام سے وہ انسانی ہی ہے ہمارے اس قول کے بیج ہونے سے مهرانسان مکن ہے امکان عام سے لیکن یہ قول کا ذب ب كيوكر قفيد موجيه كم صدق كولازم ب عدق موصوع كا اورجوييز مكن عام نبهواشكا لولى مفهوم مى نهيس ب - اصلا ندكه أس كامفهوم موجود مهو يكبونكه مكن عام عام مفهو است موجود واورمعد والدونوس كے لئے ہے بہم جواب ديں كے كرہم نہيں تسليم كرنے كرائس كا لولی مفہوم نہیں ہے۔ کیونکہ اگرکسی شے کاکونی مفہوم ہوتواٹس سلب کے لیے بھی جوائس کی طرت مضاف بومغهوم مهو گاضرورة أيكن اس مفهوم كاموجود مبونااس صورت بواجيد موكا اگرموضوع بنایا جائے تضیبه موجب سی اگرموجو دسیرموجود دمنی مرادیے بیرحس جیز کاکو کی مفہوم ہے وہ ذہن میں موجو دسے ۔ نہیں تومفہوم ہی نہ ہوگا۔ اوراگر موجو دخانج مير مرادلي عبائے بيس و دائسي وقت بي لازم بهو كاجب كه محبول نابت كيا جائے موجود کے لئے خارج میں اوراس قسم کے فضا یا میں یا مرتہیں ہے بیس اشکال دفع ہوگیا۔اورخاص تموركاعام و بوبقابله عام اول ك مع جيد انسان خاص مع بنقا لم سيوان عام ك اس كرصات سے لازم آ ناہے صدق عام کا اوراس کے کذب سے نہیں لازم آ ٹاکذب عام کا کیونکر ان م اتا المان كمدق سے صدف حيوان كا اورانسان كارب سے نہير الزم ألكذب حيوان كانهين نود ونوس منسا وي مروس كير (عام وخاص: موس كي) اوردوسراعام يعفكل بسب بالعكس عام اول كرب يسركونم فيبان لیا کیونکراس صورت میں لازم اسام عام کےصدف سے صدق فاص کاجواس کے تحت میں مو چید اگر ہرج ب ب نوبعض ج بھی ب ہے صبحے ہے۔ یعند موجد کلید کے

مه - يهار اسم عام وخاص شاهيوان وانسان ورقضاياستهُ عام وخاص كانتياز نباياكيابي تصورها مري صدق سے خاص کے عام کاصدق لازم آتا ہے۔لیکن صدق اسے عام کے خاص کاصدق نہیں ہوسکتا ، نجلات مدين كرك الركلية صاوق ب توجز نيديس صاوق ب- شبالعكس اس عتباري تصورونصديق

*عدق ودبایجز ئی* کاصدق-اورائن کل ہر ہرخص سے اوراس طرح شخصیات ہے کے صادق موں کے ۔ اور نہیں لازم ہ تاعام کے كذب سے كذب خاص كا اس دوسرے عام میں یعنے کل ج ب سے کن ب سے بعض ج ب ہے کا کذب لازم نہیں آتا ليائم نهين ديمجة كم صدق سے كل انسان حيوان ہے 'كے صدق بعض نسان حيوان اورز بدحیوان مے کاصدق لازم أتاہے ليكن كل حیوان السان برا كے كذب سے بعض حیوان انسان میں کا کذب بنمیں لازم آتا۔ اور نہ کڈب زیدانسا ن 4 کا لازم آبا اس كے خاص سے بعنے دوررے عام كے خاص سے شلاً بعض حيوان لسان میں بس اس کے صدق سے صدق اس عام کالازم نہیں ہ تا بعنے کا صوال انسان یں لیکن اس کے کذب سے ۔ کذب اس عام کا گازم آ ایٹے بیونکہ اگر بیض ج ب نہیں م توکل ج ب نهیں ہوسکتے۔ اور یہ واضح ہے۔ بج منج آامورض سے مغالط واقع موثاہے یہ ہے کہ جو ماہیت مرکب ہوا جزاء متشابه سے اس میں بجائے کل کے جز کہ قیفت لیس کیونکہ کل کہ قیقت علی لا الحلا جزر که مقیقت نہیں ہوتی۔ بح جزر کے حقیقت کو کل کی مقیقات کی حکہ لینیا درست ہے۔ نگرشکل میں اور پعض **کمیات میں بیغے وہ کا حس کے و د جز منشاب ہوں اٹس میں جزر حقیقت میں کل کے مخالف** نہیں ہو اللہ مقدار میں مخالف ہواہے ۔شناً دو نطعہ یا نی کے ان کامجموع دونوں خروں کیا تققت میں شرکے سے مشکل میں کہ وہ (مقولی کھے کے بات سے سے ا دوقطع دائره تتشايي ورقيقت أن كار كرهقيت سي مدام ين دائرہ کی حقیقت سے ۔ اور بیض نستول میں سبے ۔ اور دائر ہمنیں شریک ہے ۔ ان دونوں كاحقيقت بين اورنابعض كميات بن يعنه كميست منفصله مين اورد وايك اورا كيب سے بنتاہے۔ گرووشر کی نہیں ایک کا حقیقت میں۔ بو

کے معلوم ہوکہ توسین دائرہ کے اجزا ہیں گردائرہ کی است کے اعتبارے نہیں بلک خط مستدیر کی اعتبارے نہیں بلک خط مستدیر کی حیثیت سے داسی طرح مربع کا جزائس کے مربع ہونے کے اعتبارے جزمر بع نہیں ہوسکنا ۔ بلکہ سطح کے اعتبارے ۔ ۱۷

ووم: بعض ضوابط کے بیان میں اور شکوک کے طمیں۔ بو مع گما*ن کیا جا ایب ک*رمقدم<sup>ن</sup>انیه (یعن*ی کبری مثلاً مرا یک دوز وجسعے)* مقدمه اول یعنے صغریٰ سے ستغنی کہے۔مثلاً ہمارا یہ قول کہ جوکچے زید کی جبیب میں ہے وہ دوہ ا ورمعلوم ننس ہے کیاہے۔ اور ہمارا بہ علم کہ ہرد وزوج ہے اس میں درج ننس ہے ایروکیے زیری دیب مین سے ، ابنی ضوصیت کے ساتھ مالفعسل لیفنے بريٰ ميں بالفعل درج نہیں۔ جہ ربوزید کرجیب میں سے اپنی خصوصہ الله وكادو تفيكريان بن يائس كے سوالوركيم بن الدمعلوم موكر جوزيد كي حيب من به وه زوج ہے ہمارے اس حکم سے ہر دوز وج ہوتا ہے ۔جب مک ہم کوید نہ معلوم ہوکہ جو بع دوسيكسي اورعلم سه اس ليك كم مصوصيت كي جبت سائر كا دوبونا مجول ہے اور پرجہت سواعموم كى جہات سے يم يعنے اس كاشے معام موالي ينصوصيت كدوه داوسه محتاج سباكك اورعكم كي يبرجب كمعلوم نهس سعورج بونا اصغر کاموضوع کری می مگر اِلفود نه بنسبت نفنس الامرکه موضوع کمبری میں ندرج بالغعل جاصل ہے۔ لکر انسبت سے عارے علم کے ۔ لہذا اس صورت میں القو و معلوم ج لىجوزىدى جىب مىں سىنے نر وج ہے۔ ئە بالفعل جو كەمطلوب سىم اور يەشك بىدا مواہے بالقو ہکو مقام پر بالفعل کے لیے سے کیو کرجب (مغالط کرنے والے نے) وكمها كدموضوع مقادئيا ولي كامقدمة نانيه كيروضوع مير مندرجه بالقوه تواش فيكمان رياكه بالفعل مندرج بن توغلطي كي اوربه واضي يد اورمغالطات سے مشهور سع.

ک صورت نیاس کی یہ بہتوزید کی جیب ہیں ہے دو بھسٹری ، روزوج مے کری جوزید کے جیج نروج سے بھتی مصنف کا مقصود یہ ہے کصغری کا موضوع کے جوزید کی جیب میں ہے وہ کری کے موضوع دو میں درج ہے گر بالغونہ الفعل کیو کہ جب یہ معلوم ہو گاکہ دو سے ابھی تومعلوم ہی نہدر کا معدد کیا کہ خوکہ جب یہ معلوم ہو گاکہ دو سے ابھی تومعلوم ہی نہدر کا معدد کیا ہے مثلاً رویے تواص کا عدو بطورا ولی معلوم نہیں ہے ۔۱۱ سے مثلاً رویے تواص کا عدو بطورا ولی معلوم نہیں ہے ۔۱۱ سے مثلاً رویے تواص کا عدو بطورا ولی معلوم نہیں ہے کرتیاس کے کری میں صغری بیلے ہی سے درج سے بشلا

مهم کمیس که برانسان فانی به دکری زیدانسان به (صغری) زیدفانی نیج در دادایهارای کم که برانسان فانی بهام مربرالنها ده فل به حضه کدریدیسی دلهذایم کو بیلے می معلی تماکه زیدفانی نیم قرباس سے کیا فاکده موادیا اصطلاعًا یوں کمو که

لأجمولات كتصير كامراا بهذا كفول قائل كاكرتمه رامجهوا حبب عاصل موكيا توتم كويم بوكاكه يتهادامجهول يرجبون إنى رميكا التمكوميك ساس مجبول كاعلم وكاجس ساتم بجانوكر ميم مجبول بحرد ونور صورتور سيائس كتحصير متنع بيديد عنبارس اس يحك أرطهل نواش كوبهجا نوشح كسرطرح لوردوس اعتبار سيجبكه يهيليس سنطرتها توتشيبا حاصل بيء وربيهم محالة يدمغالط بهي وجوه اورصتيات كي فروكذا شت سه لازم أتاب مصنف نے بھی اس بے کہاکہ جس کا ذکراس کے پہلے مہو چیکا وہ بھی جیٹیات کی فروگذاشت ہے مواتها کیو کردینیت فو فردینیت سے فعل کی صوام داورتم نے اس کورولدا کیا۔ اور بائے دوسرے فعل سے بہلی قوۃ لے لی تھی اور بیاں تم نے یہ فروگذاشت کی لمطلوب بواکی وجهسے معلوم ہے۔ اور و وسری وجہسے جہول ہے۔ اُس کواس جننیت سے لیاک مطلقًا معلوم ہے امطلقاً مجول ہے۔ اس سے شک بڑا۔ ب كيونكه طلوب أرمن جبيع الوجوه مجبول بتواس كي طلب ندموكي محال م كه طلب ليرجيزكي لر*ٺ انوجه کرے جو*دل ہی میں نہیں آئی کِسی طرح اوط *سی طرح اگرین جین*ے الوجود معلوم ہے تو بھی توجہ نہوگی اس ليهُ كه عال بي تصيل عال ملك وه (مطلوب) ايك وجه سي معلوم مع داوراك وجه سي مجول م بوتخصيص كرتى يمعلوم كابير حبب مهانئ كأستخصيص كاعلم خال موجكيا توومي مطلوب تصايشاً أثم كو موصیت کسی دات کی منجله دوات معلوم نهیں ہے۔ اوراس کی صفات سے کسی صفت کے ساتھ اس کی موصبت معلوم ہے کیرجب یذات حال موگئی توتم کومعلوم ہواکہ تم نے کس ذات کوصفت معلومیت مضوص كيا تماوي وات تماري طلوب هي اورعادت الكي لوگون كي سطيع جاري موي مي كروه مطلوب کوغلا کریخته سے تنثیل نیے تھے جب وہ لگیا تو وہ جول نتھا جمیع وجو ہ سے کیوکراس کی ذات معام على معلوم تقامن حميع الوجوه كيونكه امس كامكان مجبول تقا البرحب وه ال كيا توسم في بيان لياكدوه بهارا بها كاسبواغلام ب-الس كي ذات اورصورت س

(لقیدها نثیر صفی گذشته) مصادره علا المطلوب ہے۔ جواب دیا گیا ہے کہ زیدکا فانی ہونازید کے علم رپروتون ہے مع اُس کی خصوصیات کے جب زیدا ورائس کی خصوصیات کا علم ہم کو ہوجائے ۔ائس وقت اُس کا فانی ہوا ہم کو معلوم ہوسکتا ہے ۔ دکر مقدمہ کبری سے۔ ہان مقارشہ کیری میں زید کا فانی ہونا بالقوہ مندرج ہے۔ اور نیتجہ بالفعل ہے۔ لہذا و ونوں جہتیں مختلف ہیں۔ اور یہ اختلاف قیاس کی صحت کے لئے کافی ہے۔ ۱۲

جهيم كومعلوم تقى اورائس سے انسكال د فع مهوجاً هاہے ۔ اور بينبواب يعنے مطلوب كامن وجه معلوم ہونا اورمن وجر مجہول ہونا ہمارے مطلوب کے علم کا مخصص ہے کو اور بەلىرقضا يا ورتصدىقات بىي بىيە - يىنے نہيں ميتياغ پرتصديقات مىں يىنے تصورات مين جبيها كمشهوري وأولأاس ايئكرم مطلوب اس صورت مين علوم التصور مجبول التهب دیق ہے یس جب ہم کوعاصل ہوا اور اک اس مجبول کا ہمنے اش كوتصورات سابغة سي بهان ليابهي مرادي مصنف بي كاس قول سي كرجب لم الملب كى تصديق ابنے اس قول مرك مالياً ما مكن ہے ؟ توسم نے عالم كے تصورات ہی کے بارسے میں یہ تصدیق طلب کی تاکہ اُن تصورات کی تصیص ہو جائے فقط نانیاً بی که توجه کی کئی اولاً ایراد شک پر- اور وه شک به - بیم که *اگر* بطلوب کے تصور کاشعہ رہزو تومحال لازم آتاہے۔ اس لیے کہ طلب کی توجہ اُسّر چیز کی طرف نہیں ہوسکتی حس کا شعور نمو اوراكر شعور تفاتو وه متصور ب اس ليك كانصور كيمي معني كاش كاشعور اورحب وہمتصورہے تواش کے نصور کامطلوب ہو نانزمیں ہوسکتا ۔ ثانیاً یہ کہ شک اس قول سے نہیں وقع ہوسکتا کہ وہ معلوم سبدایک وجہ سے اور مجبول ہے دوسری وجه سے ۔اس قول سے بھی کہ کہا گیا ہے کہ ایک وجہ غیرہے دوسری وہے کی اس لیے کہ ایک ای شے ایک ہی وجہ سے معلوم اور مجبول نہیں ہوسکتی یس مطلوب یا وجہ معلوم ب یا مجهول اورد ونوں باطل ہیں -اس جبت سے جدیہ کے بیان سوچکی سے یہ ایرا دکوئی صر لنهس ب - كيونكهم نهس تسابيم كرية كرور جيول طلب كى ما نغب ايساموة الكرور معلوم اس كے سائقة ندموتى جيسے ميں مثال دے جيكا بوراس ذات سے حس كى تحصيص كتا سے معلوم ہے۔ کیونکہ وات اورصفت اگر دولوں معلوم باد ونوں مجہول مونیں توطلب

که ـ شائع نے تصورے مطلوب زہونے کی دو وجیس سیان کی ہیں۔ ۱۲ کلے رعالم کا تصورعام ہے اس سے کہ مکن ہے بیاغیر ممکن ہے یہم جا متے ہیں کیسی ایک سے اُس کی تخصیص سوجا کے میس جب ہم کو معلوم ہواکہ عالم ممکن ہے نوعالم کے نصور کی تحضیص اُمکان سے مہو گئی ۔ ۱۲ سکا - یعنے کا ام کیا جائے گا وجہ مطلوب ہیں کہ وہ معلوم ہے یا مجہول دونوں محال ہیں راول تحصیر حاصل ہے اور دوسرا طلب مجھول میوکہ ناممکن ہے۔ ۱۲

محال ہوتی۔ اور طلب درست ہے جب کہ ایک معلوم ہے اور دوسری مجہول ہے۔ ہمنے تسلیم کیا کہ وجہ بجہول ہے۔ ہم نے تسلیم کیا کہ وجہ بجہول طلب کی مانع ہے۔ ایکن طلب نہ متوجہ ہے ایس کی طرف اور نہ وجہ بول کی طرف ایک متوجہ ہے طرف ایس ذات کے جس برد ونوں وجہ بی صادق ہی اور کو کی شک نہیں کہ بعر ذات ہم طلوب ) این دونوں وجہ ول سے غیر ہے ۔ جو کچھ کہا ہے اور ایس کا ماصل بیت کہ علم ذات مجہولہ کے اختصاد من کاکسی صفت سے مکن نہیں ہے۔ اللّا بیکہ بیعلم نوائز امر محسوس کے بارے میں بور یہ ہوا ہو اور واجب سے کہ فہر متوائز امر محسوسات سیر ہو۔ اور واجب سے کہ فہر متوائز امر محسوسات سیر ہوا اور توائز ہے۔ اس کاکسی صفت سے مخصوص ہونا معلوم ہوا ہو یکی شک سائم اور توائز ہے۔ اس کاکسی صفت سے مخصوص ہونا معلوم ہوا ہو یکی شک سائم فوائن کہولہ کے متعلق ہے۔ عام اس سے کہ وہ محسوس ہوں کی غیر محسوسا ورجوا ہا فضموص سے بیموں کے بیموں کے سائھ۔ بیموں سے بیموں کے بیموں کے سائھ۔ بیموں سے بیموں سے بیموں کے بیموں کے سائھ۔ بیموں سے بیموں سے بیموں سے بیموں کے بیموں کے سائھ۔ بیموں سے بی

کہامصنف کے نے کہ پہر اب بہیں جی ناتھورات میں اور مصنع کے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس فول سے کہسی شخص نے کسی شفے کا نام سنا فقط اور طلب ایسائش نے مقارہ کی سنا فقط اور طلب ایسائش نے مفہوم اس نام کا اور اس سے کہا گیا کہ بہنام وضع کیا گیا ہے اس مصنع کے لیے بھر داس سے کہا گیا کہ بہنام وضع کیا گیا ہے اس مصنع اور اس کے لیے بھر داس سے کہا گیا ہوں جا ہم کہ ایس سے کہ ایک لازم کے ساتھ جب کہ ایس سے کو مشا بدہ امریکی طار ہے جس کا ام تقس ہے اس کی شرح کی بھو مشاکس سے کا بعض صفات میں گوکہ کسی شرح کرنے والے نے اس کی شرح کی بھو مشاکس سے اور اس کی شرح کی بھو مشاکس سے اور اس کے فقد میں بیدا ہو تا سے جا ور اس کے فقد وصبات کا مشہور سے بدیا ہو تا سے جا ور اس کے فقد وصبات کا مشہور سے بیدا ہو تا سے جا ور اس کے فقد وصبات کا

کے ۔ تواترا کیب جاعت کرٹیر سے کسی خبر کوئٹ کے عقل کا بیم کوئگا نا کہ اتنے راوی کذب پراتفاق نہیں کرسکتے مشلاً ہماراعلم نیو یا رک شہر کا یا اسکندرا ورجولیس نیصر کا تواتر سے جہل ہواہدے ۔۱۱ کے ۔ تولد حس کواکر رنے میں اسپانٹیس برتھ ازخود پیا ہونا توالد مان باب سعے پیا ہونا۔ بلکہ

کے ۔ تولد جس کو اظریزی میں اسپاہیتیں برتھ از حود پیدا ہو نا تو الدمان ؟ پ سیعے پیدا ہوا ۔ علمہ ا تولد کی نسبت یہ کہنا صیح ہو گاکہ سوائے تو الدکے اور اسبا ب سے پیدا ہو ناکیو نکہ نولد بلاکسی سبب یا مجموعہ اسباب کے مکن نہیں ہے ۔ ۱۷

نظوات وسبود

طالب ہے۔ اورائش کوسوائے جہت عمومیت کے کچے معلوم نہیں۔ شلاً طہرت ( برند ہونا) کی سے نہیں ہوسکتا کہ اٹس کومعرفت کرا دے اس میٹنیت سے کہ شرح کرنے والے نے جوصفات ذکر کئے ہیں وہ اس کے مطلوب کے صفات ہیں۔ا وروہی اٹس کا مطلی ب ہے۔الّا یہ کہ شخص طالب کو حاصل ہوکسنی م کا تواتر اشخاص (کنیرہ)سے کہ طائر جس كا أم تقنس بيدائس كاليه اليه صفات بي أ. بي شاریخ کهتے ہیں کہ بنااس کلام کی اس! ت برہے کہ کسی وات مجہولہ کے کسی ضات سیس برائکن کے ساتھ محضوص ہونے کاعلم نہیں مکن ہے مگرتوا ترسے نہ کسی ورطرح اور مرمنع میں ہوگا ىس نەمغۇمات قاعلى و : مرجائز نهس ميه كركسي شه شلاً انسان كي حقيقت كي مختلف مغومات مهون رسبيل بدل مشلأ يركه حيوانبيت مع ناطقيت مقوم مهو حقيقت نسالز ك وركور حوانيت مع غيرنا طقبت مثلاً صهاليت حقيقت النسا*ن كي مقوم بوكيونك* الهريت أن مقومات سے سرايك كے ساتھ مختلف بهوجاتى سے جب حيوانيت مع الطقيب كيمونو وهانسانيت سے ماورجب حبوانيت صهاليت كساته موتووه فرسیت ہے۔مقوم اہمیت وہ چیز سے حس کے بغیر اہمیت نہیں ما بی جاتی اور وہ مقوم جز اہمیت ہو اسبے ۔ مثلاً اطفیت النسان کے لیئے ۔ لیکن جائز سے کوائس کے وجود کے مقومات مختلف مہوں برسبیل بدل۔ بو مقوم وجود وہ چیزے حس کے بغیر شے نہیں یا ٹی جاسکتی اگرچیائس کی است سے فارج ہو۔مثلاً جیسے نخلوقیت انسان کے لئے۔ اوروضیت سیاہ کے لئے۔ اورائش کا متعدد مونا مكن بدير وراكثر نسخول مي متن كاس طرح مديري فاعل و: - جائزے ککسی شے کے وجود کے مختلف مقومات ہوں سیل بدل اور م نصورنہیں ہے کافش کی مہت مے مقومات ہوں سیبیل بدل کیونکر امہت ہرا کی کے ساتھ بدل جاتھے جوشخص عامه ككسى مقوم كابدل تجويزكرك إس اس كويها يه سبان كردسنا بهو كأكه ومقوم ما مهياتهم بي م كبونك يقوم الهيت مين بدل تجويز نهيس موسكتا جديساك يم كومعلوم بوا - بو الركوائك كداس مي كوئى استحاله نهيس ع كيونك الكوكفي في حقيقت مختلف

مقومات سے ہوسکنی ہے۔جیسے میونا جاندی۔ یا جواس میں جڑے ہوں بچھرو غیرہ -

لیونکه اُن میں سے کو ای شے ائس کی مقوم نہیں ہے۔ اوراسی لیئے اُس کی حدمیں نہمیں

یا نی جاتی کدانگو کھی ایک میں ہے ایسا اور ایسا۔ بی احتیاط کی جاتی ہے کہ علت مقومہ وجود شے کے بیئے شکا ہیو لی معینہ ک عام ہے اُن چیزوں سے جومختلف علتیں گئی ہیں مشاؤ صورت ہوائیہ اور صورت مائیہ۔ کیو کہ مہولی کبھی مائیت کے ساتھ موجو دہوتی ہے کبھی ہوائیت کے ساتھ جب کہ یانی ہوا ہوجا تاہے بہر مشتقل ہے امرعام یعنے صورت جسمیہ بحیثیت صورت جسمیہ امس کے وجود کی علت کے لیئے کیو کہ تغیر صورت جسمیہ کے ہیولی نہیں یا ٹی جاتی ۔ اور وہ چیزیں جوعلتیں مان گئی ہی ہمولی کے وجود کی مقوم نہیں ہیں کیو کہ اُن سے ہیولی

و ہجیزیں جوعکتیں ان کی کئی ہیں ہمیونی کے وجود کی مقوم کہیں ہمیں کیونکہ ان سے ہمیونی کا انفاکا ک ہو جا تا ہے۔ نہ صورت من حیث صورت ہے کیونکہ بغیر*ائس کے ہ*میو انی

پائی نہیں جاسکتی۔ اور مقومات کے تعدد کا بھی دعویٰ نہیں جل سکتا کیو کہ وہ واصلیم کشر نہیں ہے۔ ؟

بات ہیں۔ اس کیے مصنف سے معیاط اور دعوے اس کا باطل ہو دبائے ۔ کو

قاعل ان : مِم كومعلوم موكه فاعده كليه و بوب ايك شے كادومرى شے براطل الله موجا نام دائر ووش ايك جزائي معدوم مور اور قاعده الناع أيك شے كادومرى شے براطل الله موجا نام دائر والله بنائر كي الله معدوم موجائے وشكا كوئى شخص كم كرئے كرم ہوجات بنائر كا وجودة اورا كي جيم بائر كئى جوب بنديں ہے رتو ش سے وہ قاعدہ كليد بؤث جائے ؟ . ؟ فرورة اورا كي جيم بائر كئى جوب بنديں ہے رتو ش سے وہ قاعدہ كليد بؤث جائے ؟ . ؟ معرب كا جائم كيو كمداس ايك جيم كا ب ندمونا اس بردلالت كرتا ہے كہ حل ب كا

ميونده ن ميب يم ه ب ميهود من پرده نشار باسته در ماب ه ج کی طبيعت پر واجب نهيں سبے۔ ورنه ايک فرد بھی اس سے معرانه ہوتی

سے نقع ہوجا کہ ایکا ہے ساب ہمیں۔ مود کاریداز فوئی

موجر كلرسال يغرنبي سعوط ما آسير اورسالية كليمونيد

جزئيب -

اس شرح آگر کسی نے بیرمکم کریا کہ ہے متنع سے کہ ب ہوا و را بک جیم ایسی یا نگرگئ جونب سنه نو فاعده کلید ٹوٹ جائے گا . به دلالت کرائے کرجل ب کاطبیعت جمہیر ہ ىتنع ئىس يىنىس توكيول ايك فردجيم سياس متصف بهوتى . بۇ ا وراً كركسى نے مكم كيا كہ ہج ب ہے امكان فاص ۔سے تو يہ فاعدہ وجوداً اور عدمًا باطل نہیں ہوتا۔ (بیعنے نداس سے وجودانضا ن کسی فردہے کاب کے ساتھ اطل بهة ماسم ندعه م انقها ف كسى فردج كاب كسائة باطل بوتات يريونكه امكان كسي شے كاكسى شف كے ليئے اس معنے سے يمي معنے ركھتا سے كه نداس كا وجو دائس شے كے ليئے ضروری ہے نہ اس کا لا وجو دلیں جائز ہے وجو دائس شاکائس کے لئے اورلا وجو دہیں۔) کج اورجودعوىٰ امكان ايك كلي كاووسرى كلى كے ليئے مومثلاً بائىيت جيم كے ليئے امس كے لئے كانى ہے كدا كي جزئ يا ياجائے ۔ يعنے ايك جب ہے اورا يك اور جزئ السايا ياماكيينايك برب بنس بي بي بيون ليكاكه متنع نهي بعطبيت جیمیہ کلیہ بر ائمیت نہیں تو کیوں متصف ہوتا ایک تشخص واحدائس سے ب کے سائقها ورنہ واجب سے جیمیت کلیدیر بائٹیت کے لئے نہیں تو کو ٹی جر ٹی سے معرانہ ہوگئ اس کی مثال کتابت ہے انسان کے لئے ۔ بیس اس؛ مکان کے نبوت کے لئے ا کیب فرد کا کانتب ہونا کا فی ہے مثلاً زید کا اورائش کاسلیب دوسرے سے مثلاً *عرب* يس كتابت مننع نهيس انسان كے لئے ينهيں توكيوں زيدميں يا بي جاتي اور نہ واجب ید نہیں توکیوں عمرومیں نہا گئی جاتی۔ بو مصنعت نے دعوے کے ساتھ امکان کی قیب کہ لگائی اور یہ شکہاکھیں امكان وجوب في وعوالي اللهات كاكسى في كاليك كل ك يكدر شبات عام بدامكان وجوب ا ورا تتناع کے لیئے اور ا مکان ان دونوں کے خلاف ہے۔ کیونکہ حکم وجوب کا ایک شخضر واحدس إئ جانے سے نہیں ابت موسکتا ۔اور نحکم تناع شخص واحد میں نہونے سے بو ندايا إشايديبان كياجا سكركه نبوت ورنفى سابك فرمر كفس طبيعت كي جهت سے ہو۔مثلاً حیوانیت زیدے لئے جس کے لئے طبیعت انسانیہ ابت سومیکی ہے ایس حیوانیت کا ثبوت زید کے لئے اس کے فرد واحد مونے کے اعتبار سے بہس ہے

ملکہ انس کی انسانبیت کے اعتبارے ہے ۔اگراس طورسے ہوتونٹوت ائس شخص بردِلالت کرے گا وجوب پر اور نفی دلالت کرے گی اتناع یہ ہی

اورطبيعيت بسيطه مثلاً سيام حب اثس كے ليے منس ذہبني ہو۔ اوروجنہ رنگ ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی حینس زمینی کے لیئے پیرطبیعیت پینے سیاسی یائس کی سیامینی مغدى ورجب كدحوا زمرا وسيحه أكرجنس ائس طبيعت لنوعبه باانس كقسيمه بكيساته ہوتو جا کرنے کہ وہ محضص ہوا یک کی فصل کے ساتھ ۔ کلام کامقصو دیہ ہے کہ اس کی منس برا مكان أن ميں سے کسی ایک کے نصل کے ساتھ تنصوص مور مثلاً نگاہ کا خاب (سمبیف) کرلینا-یااش کا بھیلادینا مثلاً وزیت بس اس کی طبیعت کے لیے مکرہے سیاہ ہونا یاسفید مہونا ذہن میں کوئی انع نہیں ائس کی تخصیص کوکسی ایک کے ساتھ اوراعیان میں بغیرا کی کے نہیں متصدر سوسکتی اس کئے کہ بونیت مستقل اعیان میں بہیں متصورہے ۔ بیں مکن ہے اس کولاحق ہونا سوادیت کا یا بیا ضیت کا۔ جیب ہم عنقریب بیان کریں گے ۔ اور بہ ظا ہر سبے یس مکن سبے کلی لون ہروہ جوزہیں مکن ہے ہرلون رکیو کہ مکن ہے تحضیص حنس کی فصول انواع کے ساتھ برسنبل بدل ورمتنع ہے اس کی انواع سے کسی کی تحضیص لغیر فصل کے اور نوع اگر دیشر کٹ ہے جنس کی امكان تحضيص من سائه مخصصات شخصيه كے ليكن مبائن سيم اس بات ميں كرہم شخص کے لیئے انتخاص سے مکن مبوسوائے ائس کے مشخصات کے تمام و ہشخصات جوا ورفرد کے لیے مہوں۔ خدایا! الابسبب سی مانع فارجی کے اوراس کی طرف

سله - واضع موکرمنس کونوع سے وہی نسبت ہے جونوع کو انتخاص سے بے لیکن نوع اور منس میں ایک امرسی اشتراک ہے - اور ایک و و سرے امر میں اتمیاز ہے کہ جنس کے ساتھ جس طرع کسی نوعیت کی فصل کا امکان ہے اسی نوع کے ساتھ مہر شخص کے مضعمات اور شخصات کا امکان ہے اور انتیاز اس امرسی سے کہ جنس بغیر کسی فصل کے فعارج میں موجو د نہیں ہو نی ۔ اور نوع ہر شخص کے مشخصات اور تخصیصات کے ساتھ خارج میں اور ہر فرد ممکن ہے کہ اور شخصات اور مخصصات کے ساتھ پایا جائے ۔
کے ساتھ فارج میں پائی جاسکتی ہے اور ہر فرد ممکن ہے کہ اور شخصات اور مخصصات کے ساتھ پایا جائے ۔
لین طبیعہ نوعیہ افسی کی انع نہیں ہے ۔ لیکن امر فارجی ان عہوسکتا ہے ۔ مثلاً مبشی کی ساتھ اور رومی کی سفیدی بائی مجاتی ہا امور فارجی کی وجہ سے ۔ ورنہ نوع کے میرفرد میں سابھی ایر فرد میں سفیدی پائی مجاتی ہو

مصنف نے اشارہ کیا ہے۔ طبیعت نوعیہ مثلاً انسانیت کمن ہے اس کی نوع کے لئے وہ المورس سے اس کے اشخاص کی تضییص ہوتی ہے۔ یہ مشخصات جیسے مقداریش کلیں رنگ وغیرہ اور بیکی مکن ہے کہ ہر فرد میں یہ تمام خصوصیات بائے جاسکیں (مجلات جنس کے جیسے کہ مقرر کر ہے ہیں) مثلاً سیاہی سفیدی طول (لمبائی) تصر (کوتا ہ قد ہوا) اور المشی کے سواجواع اض ہیں لیس اگر مقتم ہوں بیض اعراض بعض اشخاص پر مثلاً سفیدی المورار نگ صبتی ہوں ہے ہوں ہے کہ اس کی وجہ سے ہے ( بینے بیکن المورار نگ ) حبت سے ہواس لیے کہ اگر الیسا ہوتا تو تام افراد میں مطر د ہوتا۔ کی

فاعالا اورغل د: مهم نے علم منطق سے اس کتا بیں صرف اسی قدر برخسر کیا کیو کہم کواعتما وہ کہ اس علم کیا ور تصنیفات موجود ہیں۔ اور مغالطات کے بیان کوزیادہ کیا۔ تاکہ بحث کرنے والے کوائس کی مزاولت ہو جائے۔ اکٹر گروہوں کی جنوں میں غلطیاں زیادہ لمتی ہیں برنسبت صحت کے بسرحین مقامات میں غلطیاں ہوا کرتی ہیں اُن سے آگاہ کردینا ضوابط حقہ کے جانے سے کچے کم سود مند نہمیں ہے شارئے فرانے ہیں کہم نے بھی اسی وجہ سے مغالطات کی بحث کو تفضیل سے لکھا ہے۔ کو فرانے ہیں کہ ہم نے بھی من وجہ وجودی ہے ۔ کیو تکہ ذہمین میں اُش کا ثبوت ہے۔ اس حیثیت سے کہ وہ نفی ہے ذہمین میں ذہمی ہے۔ اور حکم عقلی ہے عقل کو حاصل ہے۔ اور تصدیق ہے۔ سلب فقط بنینیت ساجمی اور تصدیق کے دیت سلب فقط بنینیت ساجمی اور تصدیق کے دیت سلب فقط بنینیت ساجمی

ملے ۔ تصدیق مطلق مراد ہے ایک حالت وجودی ادراکی سے جوٹنس کو ماس ہوتا ہے نسبت ذہنی کے متعلق خواہ وہ نسبت فارجی کے مطابق ہو خواہ نہ ہو۔ اور تصدیق سلبی شربک ہے تصدیق ایجا بی کی اس امرمیں کہ دونوں نفسانی سائتیں ہیں۔ الآتصدیق سلبی ہیں مطابقت عدم موضوع کی یا عدم نسبت کی ہوتی ہے۔ اگر ساہت نفس تصدیق امراد ہے تو کو کی شک نہیں کہ وہ اور وجودی ہے۔ اور اگر طابقت مراد ہے تو وہ یا عدم ہے یا عدی ہے۔ کیونکہ جب بھرف کہا کہ زید موجود نہیں ہے زید معدوم تعلی اور اگر کہا نرید کا تب نہیں ہے تونسبت کی بت کی زید کی طرف معدوم ہے۔ اگر کہیں کے سلب محم عقل ہے فرورہ کہ دو قابت ہواس سے منے اول مراد ہیں اور اگر کہیں کے سلب رفع نسبت ہے یا اُس کا قطع ابر ذاتا بیت نہیں ہے اس سے دو مرسے مضے مراد ہیں۔ ۱۲ تعلیقات سلب رفع نسبت ہے یا اُس کا قطع ابر ذاتا بیت نہیں ہے اس سے دو مرسے مضے مراد ہیں۔ ۱۲ تعلیقات

كيونكه نصديق بعدسلب كے اقى رمتى ہے ۔ پس نسبت تصدیقی جو اتى رمتى سلب كے وقت سواكنسبت ايجابيك عيجوكمشهورسيم لهزاسلب مكم وجودى سيدين وه موجو دہے۔ ذہن میں اگرچہ وہ قطع کرنے والی د وسرے ایجاب کی ہے کیوسم نے دیجھاک امتناع بے نیا ذکر دیتا ہے سلب ضروری کے ذکرسے اور وجو ب بے نیاز کر دیتا ہے ذکرت ىلىپ متىنغ كے-ا ورا مكان كاسلىپ اورائ ب برابرہے (بعض نسخوں میں كەب ابراس كا اورسلب اس کا ذہن میں را رہے) اور فضایا کی مکن ترکیبیں ۔اس مثیت سے کہ وہ صو ىپى ياشخصى موجبة مې يا سالبه مطلقة إن - اورموجبه مين بسيط مي**ن اورمر**كيه مې - يغير محصو ہیں۔اس لیے کدائن کی کنرت شارسے با ہرہ ہے لیس ہم نے صرف موجبہ کے ذکر براس شخصہ میں قصرکیا کیونکہ ہماری فوض اس کتاب سے ایک اور ہی امرہے بینے تحقیق حق اور ابطال باطل- اوراس عرض كے لئے موجب كافى ب رندسالبہ جو غلطى من والتا سے جب كەعلوم حقیقتہ میں امریقینی مطلوب ہو اے اورمطلق عام میں داخل نہیں ہے. وه مكن جس كا و نوع كبهى نه بهوليس بم نهيس كهنة كل ج ب ب مطلعةً (بيعنه اطلاق عام سع) الآجب كه نه واقع بهوبعض اس ميل سے ابدأ مثلاً ہمارا قول به إنسان كاتب ہے اِلفعل پرمطلق عام قضیه محیطه می (یعنے قضیہ کلیہ میں)مثل کل ج 'ب ہے اطلاق عام مطر د نہیں ہے۔ یعنے نہ صیح ہے نہ صادق آئا۔ الاضروریات سنٹے میں جومشہور مرک اور مي كيونكر ووسب تحرسب بالفعل مي ربي

رسور) نضایائے موجب بیرہ ہیں منجلہ (د) بسیطدا ور (۷) مرکب ہیں ۔ان کے نام اورمثالیں پیماں لکھ دی جاتی ہیں۔ بو ا عروريه مطاقه كل نسان جيوان ضرورةً ولا ينفي ن لانسان بحجر ضرورةً - يُو الم والمُمطلق كل انسان حيوان والماً والسقيمن الانسان مح دالماً عن كل كاتب تنحرك الاصابع شرورةً ما دام كاتباً ولا في من الكاتب سم مشروط عامله ساكن الاصابع ننه ورةً ما دام كاتباً - بو كل أتب تحرك الاصابع ادام كانباً ولاستصمن الكاتب م عرفيه عامد ساكن الاصالع ما وام كاتباً - كو كل انسان متنفس بإطلاق الهام ولاست من الانسان مطلقةعامه بمتنفس إطلاق العام- بو كل نسأن كانب بامكان العام ولاشيمن الانسان كاتب مكنهات إمكان العام - ك مشروط عامرمع قبيدلا دوام بحسب الذات - يج

*رکیا*ت

لسائط

(لقريه حائش وصفی کرفت می جب يه ملی بواتو من فاک کلام بن جوابت به وه تم پرظا بر موکئی کيونکه استفاط و مذن مطاقه کا اگر ديبت عموم سے سبح که وه جله فعليات سعام سبح ليس بر تفديد جوائس کے سواعام منج و دبھی چاہئے کہ مذن کيا جائے لہذا محکہ کا صفاف اولی ہے معافی قدید کیونکہ مکر السے او دبھی چاہئے کہ مذن کیا جائے لہذا محکہ کا صفاف اولی ہے معافی قدید کے کونکہ مکر السے او دو پر حافق آئے ہے میں اولی ہوسکتا ۔ واقع کے موافق آئی مفتی سے کہ منظم نہمیں ہوسکتا ۔ واقع کے موافق آئی مفتی سے کہ منظم جب سک واجب نہ موجود و نہمیں ہوتے واقع کے موافق کیونکہ مکل الکتابت لذات یا واجب الکتابت و وقع کے موافق کیونکہ مکل الکتابت لذات یا واجب الکتابت ہوئے واقع کے موافق کیونکہ مکل الکتابت لذات یا واجب الکتابت منظم الکتابت ہوئے ہوئے واقع کے موافق کیونکہ مکل الکتابت الذات یا واجب الکتابت میں منظم ورت سے مرورت سے مرورت سے میں ہوئے واقع کے موافق کیونکہ مکان وجوب یا اعتماع سے معافر ہوئے ہوئے استفار الکا ق استو فرورت کا میں محتفظ کر ہے۔ اور ہم ایک اوقع یہ اور دوام وغیرہ کے مغافر ہے۔ اور الملاق مشعر فرورت کا میں کھی معافر ہے ۔ بھریہ تول کہ اطلاق مشعر فرورت کا سے کلیہ میں نہ میں بر شہد کی گئی ظا ہم رائس کی کوئل وجہ نہیں سے ۱۳ انتخابی ت

عرفورُ عاملامع قيد لا د وام مجسب الذات - بي عرفدناصه مطلقة عامة مع قيدلاضرورت مجسب الذات . بج وجود بذكا ضوربه مطلقه عامته مع قيار لا ووام بجسب الذات - يخ وحودئيلا دائمه تبوت المحول للموضوع وفتاً معيناً مع قيداللا ووام بحسب الناب كو وقتيعضرورة فتتشأ ضرورة تبوت المحول لموضوع اوسليعنه في دفت غير مين من وقات مبود الموضوع مع تبداللا دوام بسب الذات - بكر ارتفاع الفرورة عن جانبيخ الوحود والعام - يخ مكنه فاصه ضروريات ستديهم ضروريمطلقه مشروطهامه مشروطها صه وتتيه مطلقه وقتيبه فاصه صرور يجسب المحمول - اورسراكي كيئان حيظ قضيوں سے ضرورت مع کسی نکسی طرح کی ۔ پس تعرض کرتے ہیں ان قضا یا میں الیسی ضرورت یاجہت سے لہذا اطلاق عام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔کیو کرفٹرزیا اس مع ستغنی کردنتے ہیں۔الاً اس حیثیت سے کہجہاں ضرورت صا وق ہے ا طلاق عام صادق مع - اور مكن عام اعم ب مطلق عام سے اور اس كا الإدا وراطلاق بهت زیاد و سهے کیو کرائس میں داخل سے ۔ وقوع اور عدم وقوع خوا وضروری مہو خواه غیرضر دری مبو- بخلاف اطلاق کے کیو نکه اطلاق عام میں و قوع متعین ہے کسی حم ندسى وقت ورنه مطلق عام نهبي بهوسك - اوراطلاق عام محيط مي ضرورت كأشعر ب - این تفدید کلیمی جید بها بان بو و کلید ر زمکن عام کیو کاس بی تعین نہیں ہے۔ وقوع کا کسی وقت اس لیے کہ امکان منا فی نہیں ہے خکو ریینے وقوع سے فالی ہونے کا ہمیش کے لئے اور ندشعر سے کسی ضرورت کا محیط میں اس سبب سے له و وصاد ق موتا ہے مکن خاطق رئیس میں ندکو کی ضرورت ہے نہ جہت لپرح بہے

ملی - امکان مامین اس کی خرورت نہیں ہے کردیکم کا وقوع کسی ذکسی وقت خرور ہو۔ مثلاً برطفاع کمن ہے کہ پیر ہو۔ اگر وہ طفل ہم میں فوت ہو جائے تو بھی یہ تضید مکنت سی رہے گا۔ ہو ملک مکن خاص جس میں کم کی طرف موافق اور مخالف دونوں سے خرورت کا سلب کیا جا کہ ہے۔ مثلاً یہ طفل امکان خاص سے پیرہے مصفے یہ ہیں کہ زاس کی خرورت ہے کہ پیر سو شاس کی خرورت ہے کہ پیر نہ ہو۔ ۱۲ اراده کیا امرعام کا یا جہت عام کا تو کا فی ہے یہ کوامکان عام کو فی صاحبت کم کوالملا<sup>آن</sup> کی نہیں ہے چوغلطی میں طوالتا ہے ۔ (کیو کدوہ جمیع فعلیات میں شامل ہے) کو جب کہ علوم میں بعض موضوع کا حال طلب نہیں کیا جا آ اور بعض بھی معرف میں بول گرمعرض فقض میں (کیونکہ موجر بکلید کا نقتیض سالبہ جزئید ہے۔ معرف البہ کلید کا نقیض موجر بہ جزئید ریس جب بحث میں نقض کر نا ہو اسے تو قضایا ہو بھنید کی ضرورت ہوتی ہے) اس لیے ہم فے حذف کردیا بعضیات مہا کو لیف و و قضایا ہو بھنی

پئونکه جله طالمب علمیه من اظرکوید احتیاج نهس که حبت کے سیاق (ترشیب تضایل) کونوشکل و دم یا صوم میں ہوں اُن کواول میں لاتے جب کہ ضابطہ ایک مقام بر معلوم ہوچکا اور زانس کی احتیاج ہے کہ سلوب کو محبولات میں درج کرے (لیفے قفدایا کے سالبہ کو معدولة المحبول سناسے) یا بعضیات کی تمیم کرسے (عمل فتراض سے) جب کی ضابطہ

سلام علوم من نضا یاست بعضیه مطید نہمی موستے کیونکہ مفضو وعلوم کا بدسے کہ توانین کلید وریا فت کیے جائیں۔ ڈکر بعض مون فرین کے حال کا وریافت ماک کا دریافت کی ادر بعض کی فیرمعین معاو سلے سنت ضرب سے فرومرا وست میں ایک مقام پرمقررہو چکا۔ ہو معاوم ہوکہ مشامین عکس مستوی کوافتراض سے ابت کرتے ہیں جیے سالبہ ضرور یہ اور دائم موجبہ کلیا ورموجبہ جزئیہ میں عمل کرتے ہیں۔ اور خلف سے آبت کرتے ایں جیسے موجبہ کلیہ اورموجہ جزئیہ میں کہا جا آہے۔ اور خلف بھی عکس میں ببنی ہے افتراض

بريس كا ذكر آئند و مبوكا - يو

اب ہم ذکر کرتے ہیں اُن کا یہاں سالبہ ضروریہ کے عکس میں بذریعہ افتراض کے بیں ہم کہتے ہیں جب کوئی ہے ب نہیں ہے ضرور قالیں کوئی ب ہم نہیں ہے۔ اس طح لینے الضرورة - ورزم سے ہوگا زنقیض) یعنے بعض ب ہے ۔ بیس ہم اس ایش کو

سنَّهُ معنعُكُ إِن كهامة كريشامين ما بب كريتے ميں عكس كوا فتراض سعے - معلوم عود جيكا - عجه · كدبير هيت معلم ول يعنه ارسطاط إليس كي آير النفيز المعيم اول مين لكور كي بعد اسرطن م كرجب مداد ق ين لولى ج ب نهي يه تويايي سادق ب كدوق ب ين نهي ، ت ورندائس كانقيض كربعض بسبح مع صاون بوكا ربس بعض سرج ب سع يمي معاوت به إمانا لك بنا بيفروض كولى بوب منس ب يمعن اس برد و وجون سے استراض كيا كيا ا كيد بدك يبنى ہے موجر جزئر کے عکس برکہ موجب جزئر ہے۔ اور وہ اپنے مقام بڑا بت کیا گیا ہے سال ملا كعكس ساتويد دورموا مدومرس يركزنبوت دليل فلعن سدد ياكياء وردليل ملعن تباس سب جس كابيان قياسات شرطيه مي بوگا بهيا عنراض سے اس طرح چيكاراكيا كومكس مے بيان سے افتراض كى طرن گریزی داوردوسرے اعتراض کا پیجواب ویاک خلف تیاس سے ۔ گریدات خود مین سے بھرتب یہ اعتراض كياكا فتراض من بي من الث برتويه جواب وياكه ايسا بنس معدرس يبي كرمدورة مائن نہیں ہں۔ اور ندایک حدد وسری پراٹس طریقیہ پرچوعل میں شائع ہے محمول نہیں ہے۔ لہذا ایش الى صورت بركزكس تياس كى نبس ب يشكل الث كا قياس كديا ورجو تصرف كسى قدركياكياس وہ نقط موضوع محمول میں صرف فرضی اور نام کے بدلنے سے کیا گیاہے (کربعض ہے کا نام (رکھ لیا) اورکسی سنے کے نام بدل دینے سے وہ شنے د وسری شے منہس ہوجاتی ۔ اور ناکس شے كواكب صفت سے موصوف كرنے سے تفيد نہيں بنتا - بلا تركبيب تقيدى او جاتى ہے تبغير میں ضرورسیے کہ مدیں تلبائن ہوں۔۱۴

ب کے نئے معین فرض کرتے ہیں۔ اور وہ موصوف ہے جے سے بالفعل بہس تونۃ کا ہوگی دلبل وراس آخری جزسے اسی لئے تعرض نہیں کیا کہ وہ ظاہر سے۔ اورائش کے بعد جو بیان مہو گاوہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ بج

فرض کروکہ وہ خرہے کیس جب سے۔ اور وہ ج ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جود لالت کرتی ہے کہ بیلبض ج جو فرض کیا گیا ہے جہ وہ موصو ف ہے ج سے بالفعل۔ بی

پس کوئی نےجوموصوٹ ہے ہے سے وہی موصوف ہے بسے اور کہا گیا تھاکہ کوئی ہے بہنیں ہے ضرورۃ معت (میرخلاف مفروض ہے) پس مورخگیہ اور چزئیہ کے عکس کو ثابت کرتے ہیں افتراض سے اس طرح: - (اٹس کا بیان یہ ہے کہ اگر صادق ہوکل ہے ب یالبض ہے بسہے ۔ پس واجب ہے کہ صادق ہو بعض ب ہے ہے ۔ کیو کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ ذات ہوکہ ہے اور یب بالفعل ہے دسے ۔ پس

رج ہے دب ہے بالفعل بیں صادق آیا کہ بیض بہ ہے بالفعل ، ) بو اور ثابت کرتے ہیں دونوں کو خاف ہے ۔ اور وہ اس طرح کہ آر صادق نہیں ہے بعض بہ جس توصادق ہوگا کہ کوئی بہ نہیں ہے دائماً اور اس کا عکس ہوگا کوئی جب نہیں دائماً۔ حالا کہ کل ج یا بعض ج ب ہے اطلاق سے معف (یہ خلف ہے) پس اگر کہا جائے کہ ہم نہیں تسلیم رہنے افعال کوئی ب ج نہیں ہے دائماً کا کوئی جب نہیں دائماً سے توجواب میں کہا جائے گا اگر نصادق ہو کوئی ج ب نہیں ہے دائماً توصادق ہوگا بعض ج ب ہے اطلاق عام سے لیں ہم کوئی شے معین فرض کریائے۔ اور وہ دہے یس د ب ہے ۔ اور دج ہے ۔ لہذا بعض ب ہے ۔ اطلاق عام سے

ک دینے اُ بت کرنے ہیں کہ موجد کلید کا عکس موجد جزئید ہے ضلف سے جو کہ بہنی ہے سالز کلید کے عکس پر کہ وہ سالز کلید ہو اسے ۔ اورائس کے عکس کا بیان خلف پر بینی ہے ۔ جو کہ مبنی ہے موجد جزئید کے عکس پر کہ موجد بہ جزئید ہو اسے جدیدا کہ اُس جست بی ہے ۔ جو کہ معلم ول سے منقول ہے ۔ پس یہ بیان و وری ہے ۔ اور تم کو اُس ک دفع ہو اسلوم ہو جبا ہے ۔ بالجوار گرسا قط کر دیا جائے خلف و ونوں بیا نوں میں کیس بیان سے بعنے خواد سالز کلیے کا نعکا سے اُمیان سے اندکاس موجد کے یا دونوں سے درایک کو یا دونوں کو افتر اس سے اُس کریں تو یہ ایراد و فع موجا استا اورکوئی بج نه تھا دائماً عدف ۔ اور یہ مراویہ مصنف کے اس قول سے لیں ظانت کہمی تو بینی ہے سالبہ کے عکس پر اور سالبہ کے عکس میں افتراض پر کیونک خلاف کا دو نوں میں بینی ہے سالبہ کے عکس پر اور سالبہ کے عکس میں افتراض بعینہ تمیسری شکل ہے۔ لینے وہ جس میں مدا وسط دو نوں مقدموں میں موضوع ہو۔ اس لیئے تلیہ شکل ہے۔ لینے وہ جس میں مدا وسط دو نوں مقدموں میں موضوع ہو۔ اس لیئے تلیہ شکل افتراض ہے کہ اس میں مجمل لیسی شفط للب کی جاتی ہے جس سرجیمیت اور بائیہ ت دو نول محمول ہوں۔ اور وہ مثلاً دالہ بت ہے ۔ الحاصل دونوں ہوجوں کا عکس یا گوٹ ایت کرنے ہیں افتراض سے ریا تھیسری شکل ایک ہیں ہے ۔ الحاصل دونوں ہوجوں کا عکس یا گوٹ ایت ہیں کرنے ہیں افتراض سے ریلے ویکھ ہو کہ افتراض سے کیو کہ افتراض اور تم اس سے پہلے ویکھ بھو کہ افتراض تمیسری شکل نہیں ہے ۔ (اور وہ بیان لیسین ہے کہ دو بارہ اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔) بی

کبھی نابت کرتے ہمیشکل سوم کوشکل ول میں لاکے بذریع عکس کے ۔ یعنے و ونوں موجبہ قضیوں کے عکس سے ایس بیان میں دور ہوجا تاہے ۔ اورلاز مآ آ ہے۔ ( نابت) کرنا شکل نالٹ کا اس چیز سے جس کونووٹشکل ٹالٹ نے ثابت کیاہے ۔ یعنے

موجبة تضيون كاعكس - يو

بھریہ کہ خلف کا استعال عکس میں البندیدہ ہے کیو کہ خلف قیاسات مرکبسے ہے۔ جوشخص قیاسات کو اوراکن سے نتیجہ کا لنا نہمیں جا نتاائش کے لئے طبیعت کا لمیم ہونا کا فی ہوتا سے قیاس کی صحت کے سمجھنے کے لئے اوراسی پرقناعت کرتاہے جمیع مطالب علمیہ میں اُس کواس طول وینے سے کیا فائدہ جوقیاس خلفت میں ہے۔ بی

میں اس سے انکارنہیں کر قالی انسان کو خات سے نینے ہو کہ ہے اور یم کر تیاس کی صحت خلف سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر جہ نہ جا نما ہو کہ خلف مرکب ہے دوقیاسوں سے کینے اقترانی اوراستثنائی سے ۔اورا حکام کی تفصیلوں پرمطلع نہو بے شک خلفت سے پہانی جاتی ہے اورا اس کی جاتی ہے صحت عکسوں کی جس کو بیان کیا ہے ۔لیکن ان

مل میصند جرقفیوں کاعکس فتراض سے کہ وشکل فالٹ سے ثابت کیا گیا ۔ اوراب مکل الست

چیزوں کو طول دینا بے سو دہے۔ (یعنے مصنف نے نے جو تھوڑے سے ضابطے لکھ دیئے ہیں این سے بڑے بڑے فا کرے ہیں اور وہ ضابطے یا دہوں نوخلف کی ضرورت نہیں ہوتی جوطولانی ہیں۔ بی

عکس جاورکوئی کمرنہیں ہے۔ کیو کوش خص نے یہ وعولے کیا کہ کوئی ہے بہیں ہے ضرورةً پس تخمیق کو اس کا عکس یہ ہو گا کہ ضرورۃ لعن ب ہے نہیں ہے نہیں توصا، ق ہو گا کہ سرب ہے جہیں کہ توہم فرض کریں گے اُس تبنی کو جو موصوف ہے جہیں سے ب میں کہ وہ د ہے جہیں کہ تم سمجہ چکے ہو۔ لہذا الازم آ کا ہے کہ کوئی جبیم ب ہے اور ہم کہہ چکے ہیں کہ فنہ ور ڈ کوئی ہے ب نہیں ہے یہ محال ہے ۔ یس صحت عکس کی اس طبح اس بیان سے دلالت نہیں کرتی ہے کہ یعکس ہے۔ اور یہ سے چے ہے اگر چی عکس نہو کیونکہ یہ لازم ہے منجلہ لوازم تضید کوئی ہے ب نہیں ہے ضرور ڈ اسے ۔ بی

(ل**یقیدها نشیصفنگرزشته**)عدد برجین می میصفت بازی جاتی ہے ۔ لیکن ان کثیر عددوں سے محسی ب مخرج مشترك كاحكم نركيا جائے كا حسب اصطلاح مذكوركو بئ عدد اص بهيلے عدد كے سوا مخرج مشترك ان روں کا نہیں ہے میامتلاً لفظ ضعف (دوچیند) یا شہیند تواس صورت میں اول سراتب دوجیندگی یا سّہ چند گی لیا جائے گا۔ نہ یہ کرجس میں یہ مصنے پائے جائیں اور وہ زائد مہو پہلے عدد وں سے بھی کا) ہے یہا انقائض اورعکوس مرکبی لیرعکس نصید کا وہ نصید سے میں بیسب سے اول معنیٰ عکس کے متحقق ہوں پس کس کوئی ہے ب نہیں ہے دارہے کہ کئ بہ نہیں ہے۔ شکر معنی عم سے مس تضید براس کا استلزام ہواس کوعکس کہاجائے مشلاً بعض بہتج تنہیں سے یا وہ بہج نہیں ہے یا بہ بہت نہیں ہے۔ ليوكريسب لوازم بيلة تضبه كم مي كيوكران تضيول مين وه بورك معين جوكه بيلة تضيد مين من برياب أ ىپ اصطلاح اس طرح كه وه كانى بو كيونكا گريعض ب ج نہيں ھے عكس موكو وئى ج ب نہيں ہے توجا ہے لدأس كومستلزم مهوص طرح يرتضيهاس كامشلزم تفانكرالسياننس بيرييفلا ت مفروض بيري علوم موالفكم اس تفنيه كاصفاعص بصسالة جزئيه سے يعنى سالية كليدكد و واخص بعسالة جزئيه سے كيونكراگر کلیه ثابت ہے توجز ئربثابت ہے ۔ نه عکس اس کا حبث ابت ہوگیا کہ کو ٹی مینے اخص سالئے کلیہ ہے نہیں یا یاجا اجس می عکس کے بینے کا کمال نابت ہوتومعلوم ہوگیا کواس کے سواکو فی عکس نہیں ہے یو ك مصنعت في اسمقامين ساله كليه كاعكس سالهُ عِزنمه لياسيم يُوك يصحيح سيم كرسال كليه كاعكس سالة كليه بهو ماسيم. رامس كه دارسط بسيعة مالبه جزئية بحمى صادق آتا بيه بحيونكه تا ده كليمه ير من كرمب كلي صادق موتولعفيد بيم صادق م لاعكس الرمب بعضيد كاذب بوزواليهي كافريد مع مرمصان في الأحقاس والوركي ب رويداك بيان ستاب بوكار ١٢

ا ورجب كه خلعت تنهاغير كا في ہے اور مكن ہے كدائس كے بنير صحت عكس كى تابت كى جائے رہيے ہمنے بيان كيا رئيس مكس كا بيان سوائے خلف كے موتوكو فئ رج بنیں ہے۔ اور اس طرح ہمارا بیان دونوں شکلوں کا میے جس میں کوئی طاحت عک او زنلت کی نہیں ہے۔ اس میں بھی کوئی سرچ نہیں ہے۔ اورکسی دعومے کرنے والے کو ينت نہيں ہے کہ کہے جوخلف عکس میں آ تا ہے وہ قیاس نہیں ہے کیو کم جوشخص قیاس اور خلف كوبهي نتاب وه يديمي بهي نتاب كه وه (مين خلف) قياس به الآيد كمس كا خلف بني ہے۔ قیباس استفنائی اورا قترائی شرطی ریھی نہ اقترائی حلی ریکیونکہ ہمارامطلوب مکس میر سرطی بھی ہے۔ اور وہ ہمارا قول ہے۔ ہرصورت میں جب کہ کوئی ہے ۔ پس کو دی ب ج نہیں ہے۔ اور صورت اس کی (اوراکٹر نسخوں میں اور کس کی صورت سے لیفنے فلف عکس کی صورت سے) یہ کہا جائے اگر صحیح ہے کہ کو ڈئیج ب بہویں ہے۔ اور تہیں صحیح ہے کو ای سب نہیں ہے۔ لی بعض ب سب لہذا پہلاجلہ وہ ہارا قول گرصیح سے لد کو اگر جب تنہیں ہے۔ اور تنہیں صحیحہ ہے کہ کو لی بہج نہیں ہے۔ یہ مقام ہے۔ اور آلی ارا تول توصیح ہوگاکہ بعض بہ ہے۔ بیس لی*ر سے ہماسی الی کواور اس کو مقدم نبائیں تھے* د وسرے مقدمہ میں اور ہم کہمیں گے اور حب کہ ہر صورت میں صحیح بعض بہے ہے لیے جی ہے لهبض بح ب ب اوراش كوطائي هم مقدمة اولى بين نتيجه تك كاكدار معيم ع لوئی جب نہیں ہے۔ اور نہیں صحیح ہے کوئی سبج نہیں ہے لیں صحیح ہو گا لبض جب م - اور یہ قیاس اقتران مو کا دومتصلے ۔ اور حذف موجا مع کا حدا وسط اور عمارا قول ہے بیں مجم مع بعض بہے ، پھراستناكري كے اس كے بعدنقيض الى كو جسطرح مم جانت ہو۔ اور وہ یہ سے نہیں صبح ہے بعض جب برسب صبح ہونے۔ کو فی بنبين الماك اليكن بيلاميج ب- لهذا فرور ب- عدم صحت دوسر كلي جمع ہوسکتی ہے معت کوئ ہے بہتر سے کی ساتھ عدم صحت کوئی بہ ہنس ہے كي وراي مطلوب تفاري د وسرامقدمه مارا تول مرصورت ببرب كنيج مع بعض بهج بيايس صحيح ب بعن بج ب ب براكرچه يه مركب مود وبعضيه قضيون سے كه دونوں عليهم الكرچه كيول كيموم شرطيات كااعداد سينهين مبوما للكه اوضاع اوراو قات سيمبو السيم جواپنے محل برمناوم ہو جباہے۔ اور جب کہ حال عکس اور خلف کا یہ ہے جوہم نے بیان
کیا لیس خلف جوعکس میں ہے اُس کی صورت تمام نہیں ہے۔ یا س لئے کہ تہدین
عکس کے لیے مفید نہمیں ہے۔ اور خوا واس لئے کہ وہ ببنی ہے افتراض بریہ باقیاں
پر ۔ لیس مبنی میں قیاسات ایسی مجتوں بر صبے خلف اور عکس اور ان طریقوں کی حجبت
متام نہیں ہوسکتی گریز ربعہ قیاسات سے جیسے تم کومعسلوم ہوا۔ اور یہ باطل
ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ کہا جائے کہ اشکال محالج نہیں ہیں تبوت میں الا تنبیہ اور ول

يخدضا بطيط جامع بهترم يكثرت قواعد سيحبن مين احتياج تحلفات اور

اعتدارات واسپیکی بهو- بو

فصل سوم : بعض عکومتوں اورا شراتی کمتوں کے بیان میں ۔ بجو اور یہ عکومتیں ہے بھتے ہیں۔ اور اور یہ عکومتیں ہیں بھن ہے فوں کے باب میں جوا شراق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور بعض حروت جومشا ئین سے جدیا کہ اس مقالہ کے نشر وع میں کہا تھا۔ اور نظر کی جائے گی بعض قواعد میں۔ یہ یہ یہ اورائن قواعد کے بیان میں بورنا لطے ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ اورائ قواعد ہیں نظر کرنا گو یا بعض مغالطوں کی مثالیں ہیں۔ اور ہم اس بیان میں ایک مغدمہ سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں بعض اصطلاحات مذکور ہوں گے ۔ اکہ وہ تمہید کا کام کے ہمارے مغصود کے لئے۔ بہ

مقار مهدیمی (ضمه وا حدبونث غائب) اوربعض نسخوں بیں سو (ضمیہ واحد مذکر غائب) اس نسخہ کے اختلات کی وجہ سپے کہ جوضہ یہ یں منٹوسط درمیان مذکر اور مونث کے جائز سپے کہ مجھی اُس کو مذکر کیہیں کیچھی مونث ۔ مثلاً کہتے ہیں الکلمت پہنظ کذا وصولفظ کذا (لینے کلم کے لئے کبھی ضمیہ مونث لاتے ہیں کبھی مذکر) وک

کے مصنف کامقصودیہ ہے کہ اشکال منطقیہ ٹلٹہ جو اس کتاب میں معتبر سمجھے گئے ہیں۔ وہ بذات خود بدریہی ہیں۔۱۲ ریس بیان

سك ـ تنبيه اس صورت ميں كى ماتى ہے جب كه كو توشخص امر بديمي سے خفلت كرے ١٧٠

نقیق ہریشے (مکن ماکہ خارج ہوجائے اس سے واجب کیونکہ کیفسیم حوا بيان بوكى وه نقسيم شے كى ہے جو ہروع ض ميں كه وه مخصوص ہے مكنات سے الّ السانهوتوداجب داخل موجائ كاميوم كتحت من ورالسانهس الداور ہر مکن سے بھی بحث نہیں ہے ۔ ملکہ وہ ممکن جو خارج میں موجو د مہوں نہ وہ جو د<sup>ہ</sup> بین میں میں جس کا وجود وہن کے باہر ہے لیس یا تووہ اپنے سواکسی ورمینرس حلول کئے ہوے ہے بھیلی ہوئی ہے اُس میں بالکلید (پینے السی بیز ہوکہ اُس کی نسبت کہتکم کدائس مینزس بدر مذبیکدائس سے بلند مور جیسے سفیدی ایتفی دانت میں ہے کیونک سفیری ائتی دانت میں بھیلی ہوئی ہے۔ اور خوداش سے بلند نہیں ہے۔ لک مل جل ہوئی ہے ندشل يا ني ك جوكوزے من سے واليس تيزكو بڻميت كہتے ميں يہي عرض مع لير عرض يا مئيت و اېنيز وجو د خارجي بواپنے سواکسي اور موجو د خارجي ميں ملول کيئے ہوسے ہو مایں بھیلی ہوئی مہوکلین ًا ورجیسے اور لوگوں نے گمان کیاہے کہ جود وسرے کے ساتھ ملے اور حسب کی طرف لفظ ( فی) میں سے نسبت دی جائے وہ جنس ہے اوراس میں اللہے یا نی کوزے میں سبع - باانسان کھر میں ہے - یا پیدا وری سال میں یامکان از مان اور جزكل مي وغيروان سب كے ليُح لفظ ميں بولا جا تاہے ليكن مصنف نے كہديا ہے شايعاً بالكلية يحييلي ويُهوسب كيسب اس سيجوجو جيزس بيان سيان موكين بحل جاتي من. ہمارا یکہنا کہ برچیزائس میزمیں ہے اس کے مختلف معنے ہیں اُن سب کے کوئی لفظ عام اگر ہے تو و وانسبت ہے لیکن لفظ نسبت مقتضی فی کی نہیں ہے لکہ مع (ساتھ) اور علے (اومیر) کی اوراس کے امثال بھی دلالت کرتے ہیں کسی نسبت پر یس نفس نسبت اور اضا فداه ظ فی سے مراونہیں ہے۔ اورنسبت زمانی نسبت مکانی سے جداسے لیس لفظانسبت مشترك بي كيو كرسفيدى كالانتمى دانت مين مواا ورسي راور إنى كا كوزيت بين مهو ناا ورسبع-ا وراس كے سواا ورمعانی بھی میں ۔اور بیرو ہم مذہ وکاشتمال سر سب جمع بوجات عمي كيوكه اشتال زمان اورسب راوراشتال مكان اوربع

**له پنصب جس سال غلّا اورمیوه خوب پیدا هواش کوسال فراخی کهته ہیں ۔اس کی نقیعن** سبع - جذب مثلگی یا قحط سالی - ۱۲-

ا ور منه ظرفیت درست سنه راس لیهٔ که ظرفیت مین کعبی اختلاف سنه کید؛ کُرط فییت زمان کی کسی ہے گئے (وہ شخص امسال زن وہ سندی) اورُط فیمیت ڈینج کی دیوا رمیں اورسے اورجب كەلفظ فى مختلف للعنى بىر نوائس كے بعد وكركيا ہے، صنف نے نئیوع وغیرہ وہ فصل همیزنهیں ہے (یعنے فی کومیس مان کے اس کی نوعیر مقرر کریں ورایک نوع کے لئے نسل میز سویشده ع) یا اُس کوفاص میز سمجھیں اس لئے اغظ مشترک کسی اپنے معنے پرکسی قربینہ سے ولالت کرتی۔ پہھام اس سے کہ فربینہ لفظی ہو آجنو کا ا وربیال کوئی فاصل معنوی نہیں۔ راس لیے کہ عام معنوی موجو دنہیں ہے۔ (بیٹے الیہ عنہ کا عام جونی کے ہرمعنے میں یا یا جائے جیسے حیوان انسان اورفرس وغیرومیں یا یا جاتا ہے) خواه وهبنس مبوخواه بجهها وربهو يس شيوع كى قيد قريبة لفظى ہے نه فاصل معنوى جيسے كہر مین جاریه (چشمه بهنے والا) اس تمیز کے لیے کہ بہا س عین سے باصره مراد نہیں ہے ۔ یا وہ جيز جوحلوا كرنے والى نىبو دوسرى جيز ميں برسبيل شيوع كليتاً اُس كوسم جو بہركتے ہيں -اگریہا جائے کہ عرض کی جو نفسیہ بیان کی گئی سے انس میں صور م كيونكه وهجى مبولى مين اسي طرح طول كيئه مهوائ سنيد راورصورت جسميد حوسر بعوش ي ہے۔ اورجو سر کی تفسیری داخل موجاتے ہیں نقطہ اورخطا ورسطے بھی کہ وہ جو ہر ہوں گوکہ وہ اعراض ہیں کیونکہ حلول نقطہ کا خطی*یں اور حلول خطر کا سطح میں ورحلو*ل مطح کا جسم میں حلول سریا نی نہیں ہے لیس ان میں سے سہرایک صا دق آتا ہے کہ نہیں علول کئے مبوئے ہے و وسرے میں رسبیل شیوع کید ۔ بو جواب یہ ہے کہ مصنفی کے نز دیکے جسم مہیولی اور صورت سے مرکب نہیں ہے۔ اور نقطها ورخط اور سطح مصنعت کے نزو کی عدمیات سے ہیں ۔اور پہاں کا افرمور غارجیہ میں سے احتیاج نہیں ہے کہ ہیئت کی تعربیت میں ہمارے اس قول سے نیاد لگائی جائے۔ لاکھیز دمنہ (نہ بطور جز دکے ہود وسری شے سے) جو قید مشائین نے لگا ٹی ے اور بیوں کہا ہے کی عرض و ہ سے جود وسری چیز میں ملول کرتا ہے نہ بطور جزر احس د وسری شے کے کیو کہ جزیا مفداری ہے ریاغیر مقداری مقداری کی مثال جیسے اد ما گرغیرمقداری جیسے زمگینی سیاسی کاجزہے۔ اِ ورجو ہرت انسان میں پہلا یعنے جزمقدارى توشيوع الجعيلا بوئ بوفى قيس كل كيا كيو كرجز مقدارى كل مرتفيا

سوانبین ہوتا۔ اور یہ واضی ہے (مصنف نے مقداری کی قید نہیں لگائی کیو کاس کولے اور نیس ہوتا۔ اور یہ واضی ہے ۔ اور د و سرا جزر (غیر مقداری) امس کومور و تقسیم بادیکا موجود ضاری کے لئے کیو نکہ سیاسی ضارج میں او نیت اور جامعیت بھرسے نہیں ہیں ہوی ہے۔ اور ندانسان جو ہرست اور ناطقیت سے خارج میں بنا ہوا ہے۔ بیس جب کہ او نیب اور جو ہرست اجزا ر خارجی نہیں ہیں توائن سے احتراز کی ضرورت نہیں ہیں ایو کیو کہ وہ شے جو مثل مینس کے بینے موجود خارجی ائس میں وہ دونوں شائل نہیں ہیں اخراء کیو کہ وہ شے جو مثل مینس کے بینے موجود خارجی ائس میں وہ دونوں شائل نہیں ہیں اخراء خارجی سے معدن نے نے ائد ہ فول میں اشارہ کربا ہے ۔ مگر او نہیت اور حبوس تا اخراء خارجی میں میں میں اخراء کی ضرورت ہے ۔ مصنف نے نے میں میں اخراء کا رہیں کے دبیس نہائن کی ضرورت ہے ۔ مصنف نے نے میں میں اخراء خارجی میں میں اور کی میں انہاں کر ہیں گے دبیس کے بیشتر خارجی کی خوائی میں کی بیش میں کو کہ اس کے بیشتر خارجی کی دبیت کی دبیت کی کا احداد ذرید نہ ہوئی ہے ۔ کیو کہ ایس کے بیشتر ان کا احداد ذرید نہ ہوئی اپیان میں ویکا سے ۔ بی

پس مفہوم جو ہر کا اور بہنیت کا مننے عام ہے ۔ یعنے کلی ہے ۔ کیونکہ اُن کا نفس تصور غیر کی شرکت کو مانع نہیں ہے ۔ لہذا جو ہرعام ہے ۔ روحانی اور صمانی سے اور پئیت عام ہے اعراض کسی سے سے سب رائے مشائین مایا عراض ار رجہ سے حسب

معلوم ہوکہ میں تب کہ محل میں ہے۔ یعنے بذات نود فاکم نہیں ہے۔ بلکہ قائم ہے اورائس میں بھیلی ہوئی ہے۔ یعنے بذات نود فاکم نہیں ہے۔ بلکہ قائم ہے اورائس میں بھیلی ہوئی ہے۔ بہر اس کو بذات نو واحتیاج ہے۔ اس محل میں شائع ہونے کی تو باقی رہتی ہے احتیاج بھی ابقی ہے) لہٰدا نہیں تصور کیا جاسکتا کے ساتھ (یعنے جب تک وہ باقی ہے یہ احتیاج بھی ابقی ہے) لہٰدا نہیں تصور کیا جاسکتا اس کا بذات خود قائم ہو نانہیں توکیوں باقی رہتی احتیاج ائس کی بقائے ساتھ اور نہیں تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایک محل سے دوسرے محل میں متعقل موسکتی ہے کیونکہ وہ ایک محل سے دوسرے محل میں متعقل موسکتی ہے کیونکہ وہ وہ ایک محل سے دوسرے محل میں متعقل موسکتی ہے کیونکہ وہ وہ ایک محل سے دوسرے محل میں نتعال کے وقت ضرور ہے کہ مستقل حکت رہے۔ (یعنے بذات خود متحرک میں کا فید محرکت ستقیہ کے نہیں ہوسکتیا یہیں وہ اس حالت میں بذات نود فیام کرے گی حرکت میں اور جہا ت (ساتھ) میں (کیونکہ ہر حرکت کرنے والا

ك جهان سته دسن بائين آكے پيجيج اوبر بيج - ١٢ -

ں جہات میں ہوتا ہے ائس سے و وسرے جہات میں بدل جا تاہے) اور پی بھر *فرود* يه كه وه موبنو د مهو كيونكه معد وم حركت نهيس كرسكنا ليس جب ميئت موجو ده ١٥١ ما کی خیوجہتنس کھی ہس تواٹس کولا زم ہیں۔ابعا ڈنکٹھ (طول عرض عمن )جو کہتنقاطع رزوا یا نے قائمہ رید-اور جو جیزالیسی سے وہ جسم سے لیس میٹ جسم سے معم اليك كجسما ورمكيت فنبائن بس بموجب بيان مذكورك وجم كالعرفي فمسف نے اس طرح کی ہے کہ جہم ایک جو ہرہے کہ ورست ہے انس کے لیئے اشار ہوسی کا مقصدہ ہونا بینے یہ کہنا کہ یہاں سے اور وہاں سے اور مثل ائس کے اور اس تعربیت سے کا گئے جوابر عقليه كيوكه أن كي طرف اشار 'وحسى نهين بيوسكن بلكه اشار 'وعقلي بيوناييه ـ اورظام ہے کہ جسم خالی نہیں ہو اطول وعرض وعمق سے ۔ اور مُبیت میں ایسی کو وی حیز نہیں ہے يعنه ابعالهٔ ناشل صبم ورمبيّت تنبائن من - ان من سي کو ايُ انس چيز سرصادی نمبر ہوتا جس پرووسراصا دق ہتا ہے جاصل کلام بیہ کے مئیت اگر نیتفل ہوتو و وجسم ہے۔لیکن وہ جسم نہیں ہے لیس محال ہے کہ ننتقل سور یک محل سے و و سرے محل مر اگر کہاجائے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ اگر مبئیت نتیقل میوتو و قسیم سے کیونکہ اس کا آتیقال بهب كديهك محل مين معدوم مروجائ اوردوسرك محل مين موجود بهوجائ توجواب ديا جائے گاکہ اگر وہ مہیت جود وسرے محل میں موجود ہوئی وہ پہلی مہیت جو پہلے محل میں معدوم ہوگئی اُس کے سواکوئی اور چیز ہے تواٹس سے کو ہی فائدہ نہیں اوراگروہی ہے جو پہلے محل میں معدوم مہو گئی تقی تو اس کی بناا عادہ معدوم پرہے بعینہ اور برمال ہے۔ کبونک حبب نوع اور محل متحد مو کئے تواس کے لئے کوئی محل بنہیں ہے ۔ لیس کوئی فار*ق بھی نہیں سعے ۔ نگرز بان اور حبب کہ زبان کاعود متنع سے توجوز ہانہ کے ساتیخص*صر ب اس کاعود کھی متنع ہے اور اگر جائز ہوائس کا اعاد ہ مع زما نہ کے مع اس کے کہ وہ د و نوں موجود تھے قبل اس زمانہ کے لیس ہو گاز مانہ کے لئے زمانہ اور یہ محال ہے۔ اگرکها حائے که یکھی ہم تہنیں تسلیم کرتے کہ اگروہ متقل ہوتو بذات خو دمتحرک ہے کیو بر ما رئیدے که انتقال وفعی (فوری) مهوائن واحدیں جواب د اجائے گاکہ فطرت سلیم گوا ہی ویتی ہے کہ و ہ آن حس میں اس نے بعدائی کی پہلے محل سے سوائے اس آن کے ہے میں نے ملول کیاد وسرے محل میں اور حب یہ جائز نہمیں ہے کہ اُن دونوں آنوں کے

ا ورجو نکه وه خواس کے تحت میں واقع ہے اس لیئے مصنفَّ نے تعرفیف کی شبکی که وه الیساجو ہرہے کہ درست ہے فقصو دہو کا اُٹس کا اشار ہ حسیہ سے (اکھرنسخو میں ہے) ا ورہئیت میں الیسی کو فی چیز نہیں ہے لیس شبم اور مہیت و ولوں تعبائن ہیں۔ اور جبام

ك يسم طرح خطيس دواليس نقطول كامهوناغير مكن ميرس ميرس كوئي خط نه مهو (خوا وكننابي جيمونا مهم) المملي دوانول كام و المامي المرمي المرمي

چۈكەنٹرىك ہىر جىسىت مىں اورفرق ركھتے ہیں سیاں اورسفیدی سے بیٹے ہودونوں زائد ہیرجسمیت اور جو مہرست پر۔ بس جسم اور سوا دو بیاض تنبائن ہیں۔ یعنے ماہ الاشتراک اور ماہ الافتراق تنبائن ہیں۔ بچ

معلوم موكه شرابيف موجود في الأعيان منقسم ب واجب اوريكن ميه

اورمکن کا وجو دعدم پر مذات نئود ترجیج بنس رکعتا ۔ بی

پس نفرورسنه که کوئی مزج هوکیونگه ترجیح بلامزج محال به کیونکه اگریذات خود وجو د کوترجیج هو تو وه واجب هواممکن نه مهوار اوراگریدم کوترجیج مهوتو وه متنع

البوافكن نه بهوا - يو

اور سام المدس المراب المرسف المرسف المربيات علت المرسف ال

غزاسمه کا وجود کافی ہے۔ اورکسی علت اورشرط کی احتیاج نہیں ہے) بی مرکز علال مرنز کا سریز ایکا کر از جد کلیان میدال المصور کی

چونکوعل ربداشترک ہی شرائط کے ساتھ جس کا بیان موا۔ لہذا سبب کو بشرائط کہتے ہیں۔ اور لفظ علت کا اطلاق صرف علت تا تریہ ہے۔ لہذا مصنف نے

ئاتدى قىدىلت كے ساتھ نبىي سكائي اس بيان ميں ہے۔

ترجیج ہوجاتی سے مکن کے وجو دکوجب کہ علت موجو د ہو۔ اور ترجیج ہوجاتی سے عدم کوجب کہ علت معدوم ہو۔ یس وہ (مکن) واجب اور متنع بالغیہ سے ۔ ج

اورجب علت كے ماخر سونے اور معدوم سونے سے قطع نظر كرليں تووہ

نه واجب ہے مذمرتنع نبذات نو د کیو مکہ و ہ ممکن ہے اور نہ بالغیر کیو کم غیرسے قطع لط لى گئى سبع ـ اگر دينفس الامرس وجوب بالغيرا ورا تمناع بالغيرسے خالئ نبيں - كيو نگه ۽ خالى نهس سے وجود و عدم سے مع اس ا حرکے کداگر واجب ندم وغیرسے نوموجود نہو کیو کانسبت وجو دمگن کی طرف اپنی وات کے مع وجود علت المرزمين سے اننناع لذاتة اورنهمين تويذه وتي ممكن اورندا تتناع لغييره بسبح ساورنهمين توعلت تاتر موجود ند ہوتی اور ندا مکان کی نسبت ہے ۔ ورنه علت تامید نہیں سے ۔ ایک غیامت سے اور حب نسبت امتناع اورا مکان کی زمی تووجوب کی نببت ہوئی لیر مکن اولاً اپنی علت سے واجب ہو ہاہیے بھرموجو د ہوتا ہے ۔ بس اس کا وجوب مقدم ہے اُس کے وجود پر بالذات نہ بالزبان ۔لیر حبر طرح و ہجب مک واجب نہر*و جا* غيرسے توموجود نہیں ہوتی امی طرح جب تک معدوم نہوجائے غیرسے معدوم ہیں مهو نی- اور و ه دونون حالتون وجو د و عدم مین مکن سے کیونکه وه د وتول اس کو امكان ذاتى سے نہيں خارج كرتين ـ لهذا اس يرد ونوں حالتوں ميں صادق ہے ـ كه مذوه ضروریالوجو دہے اپنی ذات سے اور نہ ضروری العام ہے اپنی ذات سے لیرجو ہو کی د وقسیس موئیس بازات اور بالغیبر اوراسی طرح انتناع کی کھی ۔ اور وجوب بالزات اوراننناع!لذات منا في ب رامكان كارزوه وجوب جو الغيرب (ييغ فبحور الغير امکان کامنافی نہیں ہے۔) بؤ

اگرفارج کردے وجود مکن کوطرف وجوب کے رجیسا کہ بعض کا گمان ہے کہ مکن کے وجود کا قصور تہیں ہوسکتا مگرز مائی اس کہ دعیں کیو کے وجود حال اس کو کا ل دنیا ہے طرف وجود حال اس کو کا ل دنیا ہے طرف وجود ہا ہے ہیں وہ زمانہ حال میں اسکان سے خارج ہوجا تاہے) تو خارج کردے گا غدم طرف اتناع کے (بینے بعینہ اسی طرح جس کا ذکر وجوب میں ہوا ہے لیس مکن کبھی نہمیں ہوتا اور کیو کروہ دوحال سے خالی نہمیں ہوتا وجود سے یا عدم سے اور یہ دونوں وجوب یا انتناع سے لیکن الیانہیں ہے کیو کر جیسے خرورت اسکے عدم کی سرب عدم علت کے غیرمنا فی ہے۔ اُس سے امکان کی اسی طرح خرورت اس کے اس سے امکان کی اسی طرح خرورت اس کے اس سے امکان کی اسی طرح خرورت اس کے اس سے امکان کی اسی طرح خرورت اس کے اس سے امکان کی اسی طرح خرورت اس کے اس سے امکان کی اسی طرح خرورت اس کے اس سے امکان کی اسی طرح خرورت اس سے اس سے امکان کی اسی طرح خرورت اس سے اس سے امکان کی اسی طرح خرورت اس سے اس سے امکان کی اسی طرح خرورت اس سے اس سے امکان کی اسی طرح خرورت اس سے سے اس سے سے اس سے اس

النام وه يعضجن عدم وجود يا عدم بود ١١٠

و جودکی بسبب موجود ہونے علت کے فیرمنا فی سے اس کے امکان کی ۔) بج جو پیزسی اور چیز برہو قوت ہو جیب انگ یہ اور پیزسوں و نہ ہوگی وہ پنہ کھی موجود میں۔ لیفنے اس اور چیز کو انس کے وجود ہیں دغل ہے ، جواس پرمو قوت ۔۔۔ ہے۔ اور جس چینے اس اور چیز کو انس کے وجود ہیں دغل ہے ، جواس پرمو قوت ۔۔۔ ہے۔ اور جس چیز برموقوت ہو۔ بی

مان کے وجودکو) جس کے وجود سے کسی جیز کا وجود واجب ہورائے تعلقا بغیر تصوراتی ہے ایک مکن کے وجود کو) جس کے وجود سے کسی جیز کا وجود واجب ہورائے تعلقا بغیر تصوراتی کے (یعنے وہر نہم ) نجا ان علت اور افسال اور ایسے وہر نہم کا منا میں شرائط اور ان وال مائع جیسے ستون جیت کو گرنے سے روکتا ہے راگر مانع یا تی رہے تو افی رہے وجود مکن کا (یعنے جیست کا گرنا ممکن سیم گرستون مانع سے گریا وجود مانغ کے امکان موجود سے ۔ یعنے طبیعی میلان حرکت کا طرف مرکز اوض کے دیج

اورجب انتبت وجود مکن کی طُرف ائس پُرِیت دوعکت ڈرض گئی ترجیت کمیر کئی ترجیت کمیر کئی ترجیت کمیر کردی کئی ترجیت کمیر و اللہ کا ترجیح نہ بدا کرسکے کہ لیس نہ علیت ہے نہ معلولیت و ور زنسبت وجوب کی ہوتی جیسے ہم بیان کرھے ہیں۔ اور یہ (امر عدمی شن زوال بائع کے جوعلت میں داخل ہے) اس طرف نہمیں جا تاکد افر عدمی سے کوئی کہام ہوتا ہے (کیونکہ وہ موجود ہی نہمیں سے توکیا کرے گئی باکہ مفتے عدم کے علمت میں واخل ہونے کے یہ ہیں کہ جب عقل ملاحظ کرے وجو ب معلوم کوائس کا حصول موافق نہ ہو بغیر عدم مانع کے اور

یکهلی بات ہے۔ ملت کو معلول برتف م عقلی ہے نہ زمانی اوراسی کو متفارم بالذات کہتے ہیں۔ اور کبھی علت اور معلول ایک ہی نہ یا نہ میں ہوستے ہیں ۔ ب (براس صورت میں حب کہ دونوں زمانی ہوں راس کیے مصنف نے کہاکبھی الیا ہوتا ہے ۔ کیو کر کبھی الیا نہیں بھی ہوتا۔ جیسے مجروات میں (کیوفر کھکا کم کے نزویک مجروات میں تقدم واتی ہے نہ تقدم زمانی رخواہ کوئی صورت ہو عات کے کوجودسے معلول کا وجود تخلف نہمیں کرتا۔ (لینے محال ہے کہ علت ہامتہ موجود ہو اور معلول نہموں خواہ و و دونوں زمانی ہوں خواہ نہوں۔ اوراس سے معلوم ہوتا ہے

کر تقدم علت کامعلول برز مانی نہیں۔ ہے) بی جیسے کسپر وانکریا رہم کہتے ہیں توڑا نٹوٹ گیا اس کاعکس نہیں کہتے ۔ کیونکہ محال

ب كد كها جائے لوط كيا تورا۔ ؟

نهرم زما ني بهي سواسع - (جيب باپ مفدم بير بيني بريه اور په نقدم يعنه زماني

الطبح اجزاء زمال من بوقائد يركيونك اجزائ زمان سے بعض بعض برمقدم نهيں ہو کیتے۔ زروے زمان نہیں توزمان کے لیٹے بھی زمان ہو۔ اور بالعرض ہوتا ہے

اشياء زما نييين انفذم مكافئ مؤناب عبيدا المم قدم موناي ماموم سيمواب

كانسبت سيدورا حرامام كالماموم سيع باعقبار درواز ومسجدك يجب بم وروازه کومبدرمانیں ۔ اوراس - سے ظاہر سونا ہے کہ نقدم اور ناخر دواعتباروں سے

ا کردیمی و ات سر جمع موسکت بین اور پیشل اس کے سے کر علت کو اقدم سے

معلول مير الذات اورتا خوسه رتنبه طبيعي كي اعتبار سيحب كدا بتلام علول كي جانب نسه لیں اوراگرا بندا علت ہی کی جائب سے لیں تو علات کو ایک اہی

سا تقائقة مهو كاروات اوررتيه دونول اعتبارون سے اس سے ظاہر سواك ان قسمول الركيمي لداخل موريا السيم م

بالقذم وضعى موجيها جرام طلبه مي وشالقه م فلك زط كا فلك شنترى برجب كهم فلك.

محدو للجهائنه كوم بافرنس كرين اوراس كعكس بيوكا جب كرانطك آذبي سيانا فتنيا اكربس اورو بذب صورتون كانام الله الرتيدي او تعرف تقام الرتبه كي يديه كدد وجيزون الك كواك

مبدو محدو دسياز باوه نرزديكي ببويه نشدت ووسري كاوريه ووسري متاشيه ينبين

انفذ م بعض جزارز مان كو بعض بررتنبه ك اعتبارت بهيابين لوكون ف كمان كياب يلكه بالطبيعيه ببيساكه عنتسيب معاييه وكايكه انتهاكل حوادث كي حركت ووريه كي طرف ب

لين تقدم هرجز رزمان كامفروض مهاويرد وسرب جزءز مان هروض كاورية نقدم الطبع

ہے رکبوکہ اگر حوکت اسے سب کب مذہبو تونہ سیجے ہوگی حوکت دیا سے سبت کے کیونکہ

متحرك دو كا وه جو بهنیا بنین كسى مقام نك اش مقام سے لیس جو حال حركت كا سے .

وہی عال مقدار سُرکت بعینے زیان کا ہے۔ وجو دخارجی میں زمان زیادہ نہیں ہو احرکت

سے اس کے زمان اور حرکت ایک ہی شے ہے اس کے لئے حقیقت میں اجزا نہیں میر

سوائے فرض اجزاء کے کہ اُن برصادق ہولیف برتق م اور تاخو۔ یا تقی م شرف سے ہوتا ماہے۔ جو سے سوتا ہے۔ جو سے ہوتا ہے۔ جو اور کا معام کے متعلم ہے۔ جو اور کہی جزرعلت کو تقدم زیائی ہوتا ہے معلم الربھ جزرعلت کو تقدم زیائی ہوتا ہے معلم الربھ جزرعلت کو تقدم زیائی ہوتا ہے معلم الربھ بینے زیائی ہوتا ہے بینے زیائی ہوتا ہے ہوتا ہے بینے زیائی ہوتا ہے ہوتا ہے بینے زیائی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے۔ ہوتا ہوتا ہوتا ماہ ہوتا ہے۔ کیونلہ شے اور علمت صوری دونوں ایک ہی زیا فرم ہوتے ہیں۔ بلکہ بالطبع ہے۔ اور تقدم بالطبع ہوائیسی چیز کو ہے جس کے بغیرد وسری شام میں اور صرف اسی کے بوجود ہونے ہے ایش کا موجود ہوتا واجب نہ ہو ہو ہیں ہی اور شرائطا سی سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ تقدم جو سراع عض برا بطبع سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ تقدم جو سراع عض برا بطبع سے ۔ بؤ

آورتفدم کی کادو پر بالزمان پئیں ہے۔کیونکہ و دونوں کہیں ساتھ ہوتے ہیں زمانہ کے اعتبارسے مشل تقدم واحدا ول کے ۔ دوپر جوائس ایک سے دکمپ ہو۔ اور صادرا ول سے ۔ اور با وجوداس کے عقل میں آگا۔ ہے کہ ایک ووپر مقدم ہے۔ لیس تقدم بالطبع ہے۔ بی

ا دریال کیمه در الذات و دیک شنته ک سود کئے ہیں فوات شے کے نقدم میں و وسری واٹ بریکیونک واجب سنز نقدم ملت کا معلیل پیدالذات نبول علت ماقتہ موکدائش کا نقدم بالذات ہے۔خواہ غیر تامیں ہواور وہ بالطبع مقدم سے۔ بج

اطلاق افتران کرد آن پر جازی اور عن سید نه حقیقی اور داتی کیونکه جوشے زمانگامقدم ہے اس کا تفادم اجزار زمان مفروضہ کے اعتبارسے ہے جب ہم نے کہاکہ دستی مقدم ہی عیسٹی پر تواکس کے بہی منے ہیں کہ زمانہ موسئی کا پہلے ہے عیبی کے زمانہ سے بیس تفدم حقیقی دو توں زمانوں میں ہے۔ اور یہ تفدم بالطبع ہے۔ نہ دونوں شخصہ وں میں ہے؟

فدایا با گرمته مرکودخل مهو وجو دمیں متا خریجه اوراس حالت میں رجوع

مله مجز دكوكل برِنفدم بالطبع من مرا سكه وشرط وجود شف مقدم من شف بر- ١٢ -

آرا ہے یہ تقدم تقدم بالطائی بل ان اس طرح تقدیم الشرائی بھی یہ جائزہ ہے کیونکر کھا۔
فضیلت کبوم تقدم کرتاہ موری اس صرب جارس میں تورجوع کرتا ہے یہ تقدم زان کی طرف یار تبدی طرف کار اسے میں اوج ہے زیا نکی طرف یہ بیس اگر کہا جا ہے کہ بغداد مقدم ہے اصدر پتو یہ اس اس کے دوا نہوا ورائی کے بعد نہیں ہیں ۔ اوا نہوا ورائی کی اس از کہا جا ہے کہ بغیاد مقدم ہے کہ مسافر ہا تا ہی جائے ہے ہوں اور کوئی ان میں سے دوسہ پر بالذات ہوج شعا و کا قصد کرسے توائی کا عکس ہے۔ اور کوئی ان میں سے دوسہ پر بالذات ہوج شعا و کا قصد کرسے توائی کا عکس ہے۔ اور کوئی ان میں سے دوسہ پر بالذات کی کئی اس سے معلوم ہوا کہ تقدیم کا جو بیان کی اس سے معلوم ہوا کہ تقدیم کا ہے ۔ بالذات کی اس سے معلوم ہوا کہ تقدیم کا ہے ۔ بالذات سے اطلاق سے جوسے ہم نے بیان کیا جب کہ معلوم ہوا کہ تقدیم کا ہے ۔ بالذات سے اطلاق سے جوسے ہم نے بیان کیا جب کہ معلوم ہوا کہ تقدیم کا ہے ۔ بالذات میں اور منالی دونوں کی کیساں ہیں ۔ اسی طرح مع بھی پانچ تسم کا ہے ۔ بالذات ہیں۔ اور مثالیں دونوں کی کیساں ہیں ۔ اسی طرح مع بھی پانچ تسم کا ہے ۔ معیت نامی کیونکرہ پنجیر زمانی ہیں۔ ب

یا معبست بالذات جیب ایک می علت کے دومعلول اوربالطبع جیسے متکافئین لزوم وجود میں (لیے ایک کا وجودہ وسرے کے دجودکوالازم ہو) نہ یہ کہ ایک سبب ہودوسرے کے وجود کا بیسے دوجندا ورنسف ۔ بی

ا ورمعیت وضعی جیسے د و ماموم ایک ہی صعت ہیں۔ بُو اِلسّریت جیسے و وشاگر دا کیب ہی اُسٹا دکے (حبوا کیب ہی ور میہ ہیں ایک

سائقتليم ليتكرمون كو

سله رجب کون کل مقدل موجزئیات پرتیجیک ایک بهی مضے سے تواش کومتواطی کہتے ہیں۔ اورجب جزئیات میں باعتبارضعت و قوت فرق ہوتو کلی کومشکک کہتے ہیں۔ متواطی کی شال انسان جو کے اصادت ہے زید عمر و بکر وغیر ہم پڑھیبک ایک ہی مصفے سے کلی شنگک جیسے موجود کا اطلاق خالق اور مخلوق پر کہ وجود بینامیں مہبت پڑا فرق ہے۔ مضعرت و تو ت کے اعتبار سے ۱۲۰۰

معيت مكانى دوحسمول كي ايك هي مكان عيمن جميع الوجوه ورس بنیں سیم کیونکہ و وحبہ ول کا ایک ہی مکان مین تکن بونا محال ہے۔ بہاں ایک اسائنای اودامري فرواجب ب مادمه ين - اوروه وجوب تنابي ساس بهديعنا اليسه سلسله كالتنائى مبونا واجب ب جرجته عبوا ما وسيرسى ترتبيب كي سائخه كيوكر م مسله پرموقوت ہیں بعض اُمورجن کوہم بیان کرنے والے ہیں۔ برکو معلوم ہو کر سرسلسلہ میں ایک تر تبیب ہوتی ہے جوا و کیسی ہی ترش خواه ترتنیب وضعی ہو جیسے اجسام میں ہوتی ہے بنوا ہ ترتبیط بیعی ہوجینے علا اور معام<sup>ن</sup> عي بونى ب ياجواش كيمش بوجيد صفات اورموصوفات بيسب كي سب مرتب بول اورموجو وبول ایک ساته . ؟ ا وراحا داس سلسله کے مجتمع میوں بضرور سے کہ وہ اور من ہی مول ج ٔ طاهر به کدمصنعت نه بهان و وشرلین کی س ایک ترتبب و وسری اجهاع بهل شرط سے مقصود بید سے کرا مکے واحد کود وسرے واحد سے کوئی ربط سے اگر سال سله *حكم واحدمين ليا جاسكه - اجتماع - سعوا دسيه جل*اما وكاموجووس اكبونكأ كرس لد كي بنن فرادموجود مي اوربيض معدوم توو وسلسا منوزبورانهس سبه وأسس لونجث نهیں ہیں۔ (اب دلیل شروع مہوتی ہے) کج ' کیونکہ اس سلسا ہے ہرواحدا ورد ومرے واحد میں جواحا دہیں وہ تتاہی ہیں کیونکہ اگرغیب منن انہی ہوں ۔ حالا نکہ اُن کے دوبؤں طرف وہ رائے (پینے گھیرنے والے) موجو دی ہیں بہ ترتیب یہ محال ہے۔اورجب اس سلا د و واحد (یا آحاد) موجود نہیں ہیں یہن کے درمیان غیرتنا ہی احاد ہوں اور سرا کی د وسرے کے اعداد تتناہی میں نوریکا تناہی ہے۔ بج ظا ہرسے کہ بیملم کا شوعی پزیس ہے۔ کیونکر صلم کیا مجموعی کی شال جیسے کہیں کرجب ہرای جزار کھرسے کم ہے توکل میں گر کھرسے كمب ريد جمو ل ب كيوكر مجهوع موسك سي كركز بوس كم موازاده مهدا إسب

کے اس لیے کر تمنا ہی اعداد کامجموع بھی تمنا ہی ہوتا ہے۔ اور پیر ظاہر ہے۔ اور

اجزال کے ایک ہی گزیوں گربیاں کم ہر ہر واحد برسے ماگر کہاجائے جونکہ ہر واحدایک
گزیت کہ ہے۔ لہذا اس مجنوع کا ہر ہر واحدگزیم سے کہتے ۔ اور بری کا مرسام بریم جاری
افائی اوسکتات ۔ کیو کہ لا تنا ہی یا اجسام ختلفہ میں ہوگی۔ یا ایک ہی ہم میں لیس م فرض کریا
گرائی ہم یا جسام میں ایک سلسلے نیاب ختلفہ کا کیو کو اگر ایک ہی جسم میں لا تنا ہی
ہوتوائس میں یہ دلیا نہیں جل سکتی جب تک حیثیات ختلفہ فوض نہ کی جائیں ۔ اس لیاس برلن کو میر مان حیثیات کہتے ہیں با جسام مختلف ہوں لیس جاری ہوسکتی ہے
اس میں بھی بر بان اس طرح جو اعداد میں بیان کی گئی ہے۔ اس طرح کہ اجسام کو اگر ختلف
ہول یا جن یا تک وجب کہ ایک ہی ہم ہو بجائے اعداد کے فرض کریں۔ کو ایس بان کا ایک ہر بان لاتنا ہی سلسلہ مفروننہ پر جاری کرسکتے ہولی جن مر کم ان طبعی

الماسيق السي قدر *تصرنت كے ساتھ -* بجو

فرض کراوکدایک مقدار تننایی سلسله کی در میان سے معدوم ہے گویا کہ وہ چڑتی ہی ایک دوسے میں ایک دوسے کے چڑتی ہی ایک دوسے کے دونوں کنارے ملے ہوئے ہیں ایک دوسے کے ساتھ کہ اُن ہی کوئی شکا ف بارضہ در میان دونوں حصول سلسلوغی تنایمی کے نہ باقی دستے اور ایک سلسل بخیرتنایمی ہیں ہوجا سا سلسلہ کوایک مرتبہ تواس طرح فوض کرو (بینے ایک مقدار اُس سے محذوف ہو) اور دوسری مرتبہ اُس کواس طرح وُن کرو کہ اُس یہ می اور دوسری مرتبہ اُس کواس طرح وُن کرو کو سیسلے مان کوایک کو دوسلسلے مان کوایک کو دوسلسلے مان کوایک کو دوسسلے مان کوایک کو دوسلسلے مان کو دوسلسلے مان کوایک کو دوسلسلے مان کو دوسلسلے مان کو دوسلسلے میں دوسلسلے میں دوسلسلے میں دوسلسلے مان کو دوسلسلے مان کو دوسلسلے میں دوسلسلے دوسلسلے دوسلسلے میں دوسلسلے میں دوسلسلے دوسلسلے میں دوسلسلے دوسلسلے میں دوسلسلے میں دوسلسلے دوسلسلے میں دوسلسلے میں دوسلسلے دوسلسلے میں دوسلسلے دوس

المُركاتنائ بهم واحدين كا بع**دوا عدمين بويا اجسام مختلفه إحيثيات مين مبوتو** اسي طرح على كررو- يج

اً ایک سلسلے ہرعددکود وسرے سلسلے ہرعددکے مقابل کروعقلاً ایک سلسلے کے ہرعددکے مقابل کروعقلاً ایک تناہی اعداد میں ہو۔ (یعنے کوئی جیزجس میں تعدد ہوشل جسام اور حیثیات کے دونوں سلسلوں میں دونوں سلسلوں میں تفاوت وسط میں مہوگا۔ کیونکی م فی شکا ف اور رحند کو بن دکرویا ہے کہ اس افراق میں واقع ہو ۔ اور نے تفاوت وسط میں مہوگا۔ کیونکی م فی شکا ف اور رحند کو بن دکرویا ہے۔ کہذا اللہ ورسیم کہ کنارے پر نفاوت واقع ہوتورک جائے گاسلسلی افسی کردیا ہے۔ کہذا تا میں مقدار متناہی سے جوحدف کردیگئی اور کنارے پراورسلسلہ زائد ترجہ جائے گا اسی مقدار متناہی سے جوحدف کردیگئی اور

جوبیزکسی تناہی سے بقدر تناہی زاکد ہو وہ بھی تناہی ہوتی ہے لیس دونوں سے لیا متناہی ہوئے۔ اور ہم نے فرض کیا تھاکہ وہ تتاہی ہمیں ہیں صف (یہ فلاٹ مفروض ہوا ور محال ہے) بر ہان تطبیق سے لا تتاہی ابعاد بالکل باطل ہوجاتی ہے نیوا جہانی خوا ہ بغات نو د قائم ہوان کے نز دیک جولوگ اُس کو استے ہیں۔ اورائس کے مثل اور علل اور معلولات اور اُن کے سواجیے موصونی ات اور سفات متر تبد۔ بو معلل اور معلولات اس نزاع کے فیصل میں جو مشائمین کے نذہب میں اور اُن کے مغالفوں کے مسلک میں ہے اس باب میں مشائین کہتے ہیں کہ وجو دما مہیا ہے کا زائرہ سے ماہیات پر ذہمن میں بھی اور اعیان (ضارج) میں بھی۔ اور مخالفین کہتے ہیں کہ وجو زائدہے اور ہان میں ناعیان میں۔ بھی

دوسری برم ان سلمی سیم بھی لا تناہی ابعاد کا محال ہونا ثابت ہو سکتا ہے۔ ذرض کے ایک انق**لہ اسے دوخرط ۱۰** درجہ کا زاویہ بناتے ہوئے شکھتے ہیں مثلاً خط ا دہب، اور ڈھا اسے ۱۹۰۶، دو**نوں کے درمیان ہرگارا ک**ے مثلث ننساوی الاضلاع پیاہو تی ہے میش اج سے ساا مرہ کے۔ اس اور اور اور اور اور اور اور

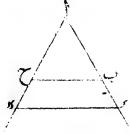

كفط أح لا انتنائ المجداور خطراب و معلى لا متناہى ہے توان كادر مياني خطابك شائث الشنائ كا قدار كا ورده طرق الك كونسبتة لا تمنا ہى ہو يعالا نكر دونوں طرف كھوا ہوا ہے۔ ، 4 درجہ كے لاویہ كى قيد ہم نے اس سبائي انگائى اكد البندى آسانی سے سبھوسکے ۔ ورنداس قيد كى كو فى حاجت نہيں ہے ۔ 14 كے ۔ يعند دولوگ جن كا يہ ذہب ہے كہ ابعاد برات خود قائم ہيں ۔ زجہم كے ساتھ منضم ہو كے سرو

وتبخود واقع ہے ایک ہی معنے سے سواد پرا ورجو ہر ریا ورانسان پراور فرس بیة ایس وه معنی معقول عمد سی ان سب سے اسی طرح مفہوم ما میت کا مطلقاً اور میکیت ا ورحقيقت اوردات كاعل الطائق العالم يه عارول من اعم مطلق من مثلاً ما بهيت اس منظيت سي كدره ماسميت سور ندما ميت مفيد صيد الهيت فلان بهان كي وراساي اللاق باقى قين كان سب چيزور برين كا وكركياكياب - (يعف سواوجوبرالسان فرس) (بيعن مامه بين مروز فرس إن ان ان إ فرس كي مقيد به اورخاص اوراميت من حیث است اس سے اقم مطلق ہے اس اس میٹیت وغیرہ اس وعولے كياكيا مي كه يمحمولات فالصريقي يعضائ كا وجو فارع مي نبيل مع مال دس معنے سے کروا کہ بی ان استوں بیان بار ان استان استان استان بار ان اور تے ہیں۔ فهن من شفاج من كيونكه أكراس طرح شهول توبارًا تدميون مح أن چيزون براؤ إن ا وراعیان دونوں میں ایک ہی ساتھ یا صلاً زائدہی نہوں کے تاکہ وجود سواد کامشلا نفس سوادسو. اور آلی باطل سے کیو کو اگر وجود سے مراد مجردسوا د موتوجب وه واقع ہو (بولاجائے) بیاض (سفیدی) اورجوہررتووہ ایک ہی معنے سے نہ ہوگا۔ اور بالهل مواتالى كادلالت كراب إطل مون يرمق مكاوراس سعمعلوم مواي كه وجود سے سفيدى اورجو سريا وركوئي اسيت مراد نهيس سے راور الميت اور شيئيت اورحقيقت اورذات كونئ النمي سيبياض اورحبوبهر لحاور كوني الهيت

نہیں سے ، اورجب وجودان اہمیتول میں کسی اہمیت سے مراد نہیں . صادق الساسية توان ميس سي سرامك سي اعم سي- يو

اور بہلی شق کا بطلان بقول مصنف کیں بیاجائے وجوداتم جو ہرت سے وجود جلا مثلاً اورائس برزائد مروفارج میں تودومال سے فالی نبوگا۔ یا توحال (طول کرنے والا) ہو گاجو ہرمی اورائس کے ساتھ قائم ہوگا۔ یا بدات نودستقل ہوگا جمیونکہ جو

مو يود سے فارج من او وجوبرہ ياعرض سے - كو

یس اگریزات نو دُستقل ہے۔ توموصوف نہو کا اُس سے جوہر کیو تک فسيت وجودكي بنابراس فرش كاكروه جوبرسي طرف جوبر كي جوائس مصوصوف ہے اور غیبر نبو سرکے کیسان سے کیس اگر موصوف ہوائی سے جو ہر توموصوف ہوگا اس سيعوض بعي- اوراكرموصوف مبوائس سيعوض تولازم آسي كاقيام جوبركاساً عن كريو كرصفت فالم إوتى مع موصوف كرساته واور صفت يعنه وجود جوم بجوقاكم سعوض عديدائر صورت مي جب كديم وجودكو والم بنات ثود وظراب ا وراگر وجو د جو سرمی موتو کو کی شک بنہیں کہ وہ جو ہرمیں سبے۔(اول جو نئے ک میں اس طرح ہے یہ کوئی شک نہیں ہے کہ وجو دماس ہے جو ہرکو)ا درحصول دی جود ے ۔ اور وجود اگر ماسل موتو و موجودت ميونك مرحاصل موجودت - اور مرموجودك لئے وجود ہے۔ لیس وجو دکے لئے وجود ہے۔الے غیرالنہایتہ۔ اگر کہا جائے کہ یوائن صور م لازم آئے گاجب كه وجودا ورائس كاموجود مونا ايك بى ندمو- (اس اعتراض كى ارف مصنف کے شارہ کیا ہے کیس اگر لیا جائے وجود کاموجود ہوناکہ وہ عبارت۔ نفس وجو دسے توہم کہس کے کہ اگراس طرح ہوجر طرح تم فرض کرتے ہوتوصدق ورعل وجود كا وجودا ورغير وجوديرا يك منصف سه نبهوگا كيو كمامس كامفره م اشيارمي اس طرح سبے کہ وہ ایک شے سے بع رجس کے وجود سبے۔ اور نفس وجود پراس طرح ہوگا له وجود وجودسه ، اورهم اطلاق وجود كاسب پراكيب بي معن سے كرت مير کو

(اورجب ایک بی من لئے جائی توضر درسے کہ وجود موجود ما نا جاسے مطرح سب اشارميس تووجودا يك شيد ميس ك وجود ي اوراس س

لازم ألب كه وجود كا وجود مهو الفقيراكنها يتد يجييه م في كها تها - بي اب ہم (اس إب ميں كرمفهوم موجود كا اورسے اور وجود كامفروم اور كہتے ہں۔ اگرسیا ہی معدوم ہوتوائس کا دیمور مال نہیں۔ یہ لیس اس کا وجو دموجودنہیں ہے کیونکہ اس کا وجود ہی معدوم ہے کیں بب ہمنے تعقل کیا وجود کا اور حکم کیاگ وه موجود زنبي سب لبذا مفهوم وجو و كاجدا مهوا مفهوم سے موجو و سے بھرتم نے كهالموجود ہے سیا ہی اور سم نے ائس کو مان لیا تھا معدوم اوراس کا وجو وحاس ند تھا کی وحاصل بوكبا وجودائس كالبس ماصل موا وجود كاأس سع جدام يف وجودس إوصف اس كر معول وروجودا بك بى بى بى بى وجود كا وجود موا اور رجوع كريم كالله الموجد وحودكى طرف اوريط كى ياتقر رغير نهايت مك راورصفات جوغير نهابت كمامترت بول أن كالبقاع ممال ب - (جيئم سجه بيك بواس كامحال مونا) اوريجت أل المرف لے جاتی ہے کہ وجود زائد سے اسبت براعیان (خارج میں یہ محال سوگیا -) بخ مكن ب كريدكها جائ كرمصنفى في معدوم كوموجود فرض كريح اس بين مثال دی ماکه تنبیه مهوجاب فرکه حوا دیشه وجود سر ساس اگریزا کدمهو اوجود کا دبوهس وتردير توكهم مادث ندموقا كوئى مادث كسى وقت بغيراس كے كه مادث مول اسك غير منابى اس ليحكه فه عاصل موتا وجود كسى شفى كا كريد كدموجود بو فاعل وجود وجود كاائس سے پہلے اس شے سے اور یوں ہی چلے گا یہ سلسل غیر نہایت کے۔ اور جو تیزمونون ہوغیر تناہی برجو کہ ترتیب کے ساتھ موجود ہو۔ وہ حاصل تنہیں ہو کیا ۔ صالا کہ <sup>ا</sup> ہا احال ہو اسبے۔لیس اگرزا کدمہ وجوونه حادث مبو گاكوني حادث ورمقدم شن ال كے باطل م کیس وجود زائد تہیں ہیے خارج میں - بی وجريدوهم: - (اسي بيان مير كه وجودزا كدائيس عبد الهيت براعيان ليعنه وجود خارجي میں۔اور یہ وجوالزامی ہے۔اور وویہ سے کہ مشائین استدلال کرتے ہیں اس اِت پر کہ وجود

مل مم كنتاي فارت وجود رهتى بدي محرم كبي وجود كلى الله من مجد وجود ركفنات دبنا وجود كا وجود بواراس طرح اس وجود ك وجود كا بحى وجود بهوا را وريسلسل كبيم تمنايي نهر كا-١٢-سك دين ما دست بوت بي را ورا بدأ بهوت ربي ك ريد بديهيات سه سه ١٢٠-

زائيب ، ميت براعيان مي اس طرح مدى كالمنظر كرين من الهيت كالبنيروجودك لیو کا کثرایسا ہوتا ہے کہ امیت کے تعالی کے بعد ہم کوائس کے وجود میں شک ہوا۔ اورجود وامرايسه بول كائن ميس ساك كالعقل بغيرو وسرك كم موتووه وونول كم دوسرك كرغير بويتيمي وجود فارجى مين منتماليس وجود غيرامهيت ساوزراكم الهيبت بيغارج مينءا ورمشائين كي مخالف بعينه اسي هج ہیں۔اُن کی بیڈر ریسے کہ وجووز ایرنہیں ہے ماہیت پروجود خارجی میں ورزس لازم أے كا كيونك لازم آئے كاك وجود وجود زائدمو وجود ربعيناس طرح جيے تمنے ہے کیو کر کہمی ہم سمجھنے میں وجو د کو جیسے وجو دع نقاشاً اور م شک کرتے ہم کا كاوجود خارج مين عاصل ب يانهيس راورا كرايك بهي موت وونول وجود يعف عنقاكااوا وجو دائس کے وجود کا توضر و رہتنع ہو اتعقل دونوں وجو دوں سے ایک وجود کا تھ کے دوسرے وجودیں جیسے تمنے بیان کیا اصل امہیت میں اورائس کے وجودیں۔ كِيرربوع كريب كي تقرير وجود وجود وجود مركبلسو كميسا تدغير نهايت ك يبوسلسله ، موجو دہے ساتھ ہی ساتھ اور پر محال ہے۔ اگر کہاجائے وجو دوجو دزائد میں ہے وجود پرکیو نکرائس کی ذات نہیں سے سوائے وجود کے تواش کی ذات (حقیقت) عین وجود سبے۔ اور وجود بذات خود موجو و سے۔ اور جو ماہتین اس مے سوام باس کے ساتھ موجودہیں۔ جیسے زمان اپنی ذات سے متقدم اور متا غرموتا ہے۔ اور وتشری یزیں متقدم اور متاخر ہوتی ہں اس کے ساتھ مہم کہیں گے جیسے دلالت کی اہیت كانتقل في شك كے ساتھ اس كے وجوديس وجود كے اس يرزائد ہونے يراس طبع دلالت كراب تنقل اس وجود كاجومضا ف ب الهيت كي فرف شك كے ساتھ ائس وجود کے وجو دس اس بات برکہ یہ وجو دزائدسے وجوداصلی برجہاں تکسم نے بیان کیا مصنف نے اس تقریر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔) و اتباع مشائین کے مخالفوں فے وجود کو سمجھ لیا ۔ اور شک کیا اس امرسی

له. بعة اورانيار مذات نو و متقدم اورتنا خرنهين بي - بلكه جوز الدمتقدم بي بي و متقدم بي - اورجوزانا متاخرين مين بي و و متاخر مي اشيا ركه يلئر - تقدم اورّا خرذ اتى نهين سبح - ١٧ -

تقريرجوا ب

أباوه اعيان مين حاصل مع يا تنوس جيسان الهرية ، كم بار مير المشاكمين في ليا تفا (كه ابيين كوانمول لے سجوليا تما اور شك ليا تفاكر آياوه ا ميت اعیان سی حاصل میے یا بہس سے کیس وجود کا ایک اور وجود دموگا جو پہلے وجود برزائدس جيب ما بهيت برزائد تفاسف مين كي نزويك اوراسي لازم أن المن تسلسل - (شارع كهية من كه يأقر رور حقيقت لقضّ اجالي مع راوراس تفض م إنظم (يعن ترتيب مفدات) اسطرح - الكركها عائد ي كهمتهارى وليل المرضجح ببوتواص سي تسلسل لازم أناس جوار تتنعب لیں الی دیعے تساسل ہا طل ہے۔ لہذامقدم بھی باطل ہے۔ اور اس سیان سے واضح ب**بوگیاکه عین ما همیت وجود موجود نهیں سب**ے۔ (مثل وا**جب لا اتا** مكرأس كاوجود عين مابيت مع )جوكرندب مشائين كاع - كو اسك كهجب تصوركريته بي مفهوم عين الهيت وجود كالتوهم كوشك ہونا ہے کہ اس کو وجو د حاصل ہے اعیان میں بانہمیں ۔ اورجب البسام واسے توم كيته بي كه وجود مشكوك و وحال سع خالي نهيل مبوسكتا يا وه عين متوسو علوم سبع یا اس کے معوالور کیجه اور سبے۔ اور بیر دونوں شقین ! طل ہیں بمیؤ کر اكروه عين متصور معلوم به بس مشكوك عين معلوم ب والس كافساد ظام بداسى كئه مصنفي في استق سيع تعرض نهس كيا) اوراكر غيرمتصور معلوم هے توائش كا وجو درا كرسم وجو ديرا وربيلا وه سيه جوعين اسب وجودسم اورتسلسل مبوجائے كاجس كى تقرير يونىكى سے ايك درنبه سے زيادہ اور يومخا ل سبه- وربيم كال لازم آتا سبه فرمن كيف سه مين ايست وجود د كويس والهيت وجودكا وجودتنس

شارح کہتے ہیں جب مصنف کے اس جبت کو باطل کر وہا جس پر بھروہ کیا تنا اٹس فراہد کے لانے را اول نے (کہ وجود کی ایک صور مت اعیان میں ہے۔

العندن الحرار في المسترى كويا دون أن تعين كريك نقض كري أو والقفل تفيين بريم مراد المالية الما

فساديانوالغرم

كرزاليرب الهيت يرجواس سع متصمت مع انقض اجالي سعاوراليهاجواب الزامى ديا - يعفى حسسان ك ذبب كفطات لازم أتاب واس كع بعد مصنی نے نفس الامرم اس قول کے إطل موٹے براستدلال کیا (جواب ملی لى طرون مستنف نے تومیری ماک مصنعات اس افر سر تنبید کر دیں ککسی جبت کے باطل بوجانے سے لازم نہیں آٹا نبوت لفیض ندہب کا کبونکہ مبوسکتا سے کہ افساد دیں ما بهدين موا ورجواحتي من يركياكياسه وه فاسدس يريم مصنه في فان كي جمت کے نقص **رفنا عت بنیس** کی .اور پیمها- یو

> ایک اوروجہ (حمد دلائٹ کرتی ہے اُئن کے مذہب کے بطلان پر) میسے له اگر وجوده مهیت کے لئے مو- ( نینے الهیت کا وصف مواورز الدموم مهیت پراعیان میں جبیا کہ مفروض سے کیں اس وجود کولنسبت ہوگی اسب ا ورائس نسبت كا وبود بهوگا (مليف يانسبت حاصل ورثابت بهوگی فارج مرجه ساك رعم مشاكين كاسبي اور وجود لنعبت كونسبت بوكي ببت سعدا ورسلسام والمكا بت كه وجود ول كالظفيرالنهايته-اوربيمال سي سيدا بواكم مك وجود كوزائد فرض كياتها الهيت يروجود عيني مي ايس وجو دغية زائد سها الهيت

يرخارج هرر علكه ائس كا وجود وبنى سبع ي

ا وروجه : - اگر وجود حاصل مواعيا ن مي اوروه جوبر بنس سن كيونكر وجوداش جوبرنات لى صلاحيت ركامتا مع كه و وصفت بو ماسيات كى ووركو في جو مراليا نهي موالي كولى وجودجو برزنيس سيراس وليل عدر أراس في سك كيرى كواتسلوكس

اجاع منازعین کاکبری برست بین ابت موکیاکه وجود سفے کی مئیت ہے۔

(يعق عرض هم)كيونكه مكن موجه وياسي برسه باخرض حبب وجو وجو برخوس سب تولا محال عرض سبع - اورجب عرض ميه تونين مال سع خالي نهيس سبع - يا تواش كا

مصدول اس کا تعل کے قبل مو بالذات اور اعجاس کے بابداس کے مہور ورتعینوں

سلن - تیاس کی چورے شکل دوم سے۔ ہر دجو دصفت بیڑسی اہمیت کی (صغریٰ) موجد کلید کوئی جوم صفت نهيركسي اسيت كي (كبرلي)سالبكليد- إنداكو أوج دجوبرنهمين به (نتيب)ساليكليد ١٧٠-

قسيس باطل به يس اس طرح وجود كازائد بهونا بهى باطل به اس كى طرف مصنف أفي اشاره كياسه) (١) بس حصول أس كاستقل بهله نه بهو كا - اورائس كه بعدائس كم محل كا اس سه لازم آ اسه كه حال قبل الهي محل يحاستقل با يا جائم نهمي الوعن من با يم محال المستقل با يا جائم نهمي محاسمة الوعن نه بهر كا المرسف كا محال المهم كالم المرسف المعام المع

سك - يوسم النا چاست كدم الوجود اور بالوجود من كيا فرق سب - بوجيزيا كى جاتى سب ده موجود موك يا ئى جاتى سب ندكه چيزا ورائش كا وجود سائق سائق مدر بهت بهوا اور مهت سك ساته مبوا د وعلى ده مفهوم بس ١٧٠-

مد کمذه مراد برسیم بس طرح کها جا کاسی کرچه برمثلاً سفیدست اسیاه سنه اسی کمی کها جا کاسیم که چوبهرموج درم راس کوخوب سمجه لیناچاسینی ریزار

اورہم چوکی ہے وہ قائم ہے محل کے ساتھ
قیام کے یہ صفح ہیں کہ وہ محل کے دربیہ سے محل کے ساتھ
قیام کے یہ صفح ہیں کہ وہ محل کے ساتھ
قیام کے یہ صفح ہیں کہ وہ محل کے ساتھ کھتی لیفنے وجود فارجی میں کیونکہ محل
اعراض کے وجود کا مقوم ہو اسبے ، اوراس میں شکس نہیں کہ محل موجود وہے وجود
سے اور وجود موجود معجل سے کیس قیام میں دور ہوگیا لیفنے وجود محتاج ہوا
محل کا اپنے قیام میں اور محل محتاج ہوا وجود کا اپنی ہنتی میں ۔ اہذا کی دومر کا محتاج
گھیرا اور یہ محال سے ۔ اس لیا کہ اس سے لازم اسے تقدم سنے کا اپنی ذات پر
اوراش چیز میر جواش سے متقدم ہے ۔ اور یہ محال اسی لیے لازم ہوا کہ ہم نے وجود کی

مله مراس كر تصورين اجزاكا تصورتهي داخل سبد ميد ران ياحركت كاتصورس م يس وجود الساعرة سندجو بالكفيد متصورسع-١٢-

سكه - بيسه ابوت محماج بيوت كي جوائس كي ذات سے خارج سے - ١٢ -

سلا - جب كربيان سواكر و بوداك كيفيت سه اوركيفيت عرض سه بس وجود يد اعم سول كيفيت اوراش كاعم و كوفيت اورجونك وجود كقسيم فينت اورغيكيفيت اورغوشيت اورغوشيت اورغوشيت اورغوشيت اورغوشيت اورغوشيت اورغوشيت اورغوشيت اورغوشيت اورغيرع شيدت مي سيسكتي سهراس لي ووعام جوااس لي مصنعت في اعم من وجدكها ١٧١-

ا يك مهويت (حقيقت) عيني فرض كي تعي - بعنه خارج مير ليس س كالقين بعين وحوا خارج میں کوئی مصیفت بنہیں رکھتا یہ می سب اور شب کسے یہ احتجاج کیا اس اب میں وبهوه زائر من اعدان من كدائر الهميت وكوئي امضم ندكيا جاسة علمت كى طرف سے توده عدم بر ما تى رسم كى - اورا كرفتم كياك كولى امرتووينى وجود سي - اور يه وجود مال بوااش كوفارج مين فهوا لمطلوب أض كاحتباج غلطسيم اس يقكه وه ماسيت فوش كراسيه اوركهامس روجودكوهم كراسيد اوريه خطاسي كيوكر وجوواه عتباركا ہے اس کی کو ٹی ہویت (مستی) اعیان میں بلیں ہے ۔ اکدائش کوفاعل کا فاوہ کہنیے۔ لمُرْجِس كوناعل كا افاده بينجيام وونفس اسيت سيدنفس اسيت عيني فاعل سے مستنفيد بونى بد - دكراس كاوجود بعيد مشائينون كاخيال ب بنين توكام رجوع مريكالغش وجود زائدير - يعن وه البريت عيني مفروض حس كا افا ده كياسي فاعل في وه وجود مفرومن سه يا فاسل في اس وجود مفروص كوكوائ ورامرا فاده كياسه وه وين وجه دسم جو تعطاما اوركوني يس أكرفاعل نے افاوه نهيں كياكسي وجود كاتووم عن يربا تي سبع جيب يبلي تفاراوراگرا فاده كياسي تو دين وجود سب تولازم بواوجود كانك اوروجودا لغ فبرالنهايته يحركها جائے كه فاعل نے نفس وجود كا فا ده كيا ساني نه وجود وجود كالنوم كميس محاسى طرح فاعل في نفس الهيت كاناده كيا سب د وجود كاكدوه امراعتمارى سے داركها جائے كريس بيزكا فاعل في افاده كيا ہے وہ وجوب ہے د وجو دتو ہم کہس کے ارکام رجوع کرے گا وجوب کی طرف میں طرح عود كيا تفاوجود كي طرف كيونكه فاعل وجوب في كوئي شيرا فاده نبس كي تو ووعدم برباقى سے -اوراگركسى امركان و وكياتوائس كى طرت كام عودكرے كاري معلوم موكدا تباع مشائين كهت مي كهم تعقل انسان كابغير وجود كريق من ۔ گربغیر حیوانیت کے نہیں کرتے۔ بو اسىطع بغيرسبت اوراجر ارانسان كيم كوانسان كاتعقل بسرموتا ہے۔اس قیاس سے وجود جزءانسان نہیں ہے۔ اور زائس کی ذات ہے۔ورزمکن

مله مشلاً نطق إجوارح واعضا وحواس وغيره نفس تصور السان مين واخل من ماء -

بیان تنافض کایہ سے کہ مشائین نے پاتسار کر دیا کہ انسان کا تعقل مکن نہیں ہے جب کہ مشائین نے پاتسار کر دیا کہ انسان کا تعقل کی انسان سے جب کہ حیوانیت کی انسبت انسان سے نہ ہولیکن نسبت حیوانیت کی انسان سے مکن نہیں ہے کہ دونوں (منسوب اور منسوب ایر) کے وجود پر تسلیم کئے جائیں کیو کہ اس انسبت کے مضے ہمں جبوانیت کا انسان میں ہوا اور کو دئے سے دونوں موجود نہ اور کو دئے کہ معدوم معدوم معدوم میں ہو ۔ لیس مکن نہیں ہے تعقب کہ معدوم معدوم میں ہو ۔ لیس مکن نہیں ہے تعقب کہ مکن نہیں ہے تعقب کہ مکن نہیں ہے تعقب کہ مکن نہیں ہے کہ معدوم معدوم میں ہو ۔ لیس مکن نہیں ہے کہ معدوم معدوم میں ہو ۔ لیس مکن نہیں ہے کہ معدوم معدوم میں ہو ۔ لیس مکن نہیں ہے کہ معدوم میں ہو ۔ لیس مکن نہیں ہے کہ کہ معدوم میں میں ہو ۔ لیس مکن نہیں ہے کہ معدوم میں میں کا ایک کہا تھا کہ مکن ہو حدوم میں موال کے میں کہ اور مشائین نے الہیات میں کا اور کی بنا وجود پر کی سے کو

م بهال السائيت كو يا بمنزلدا يك طرف كه به جس بن بيدائيت كو يا مطوف به را بن الوف او ينظرون و دوجود د دونول كاموجود وموالانري سع د لهذا مشائين في اس بيان من كوانسا في السيام يه و دوجود كسليم كريي من داور كروه و كري السان كانعقل مكن به ديد تناقف الرج سع - ١٧ - منا كان منافق وجود كومبدا و قرار در اكر الني رتمام نطام المبني تناكا والم كياسيد و جيد كست حكمت مشائيد كم مطالع سع و اضح موسك سنه در ١٠ -

کیوکی الہیات کا روشی اُن کے نزدیک دجودت ۔ اس طرح حقیقت واجات کی ہوتا میں اُسے مقیقت واجات کی ہوتا میں اس کے سا جوتام ، ہمیات مکن اور وجودات عرضیہ کامبدوہ کے لیکن وجود چند معنے کے لیے لولاجا ؟ بہر جومعانی اختلاف رکھتے ہیں۔ گرائن سب کا اشتراک اس امر میں سبے کہ و دسب اعتبارات عقلیہ ہیں جومضا ف ہیں اہیا ت خارجیہ پر مثل نسبتوں اور اللہ ان اور ذا تون کے ۔ اس سے کہا ہے مصنف نے ا

وجود مع نفط فی رمی)سب میں ایک ہی معنے میں ہے۔ بؤ پس مصنعت نے نے ان مثالوں میں مصنات کیا ہے اعتبارات عقلیہ کواوروہ منسبت سنظ کی میے طرف مکانوں کے اور زبانوں کے بین کا ذکر مثالوں میں ہے۔ اور نسبہت زبان اور مکان کی طرف اہیتوں کے ہے بیح فارچ میں موجود ہیں۔ اور تعبیر کی ہے اُن کی وجود سے ۔ بی

اوراطلاق وجود کا بمقابلہ رابطوں کے ہوتا ہے جیسے کہا جا آسے زید پایا جا آہے۔ کا تب بہاں لفظ کیا یا جا آسے ۔جو بعنی موجود ہے ہے۔ بجائے رابطہ لفظ ہے اکے سے ازید کا تب ہے امیں ہے ۔اس مثال میں تبیر کیا ہے محمول کی نسبت کوطرف موضوع خارجی زید کے لفظ کیا یا جا اسے مہیں۔

کبھی کہا جا آہے حقیقت پراور ذات پر جیسے کہا جا آہے ذات شے اور حقیقت شے اور وجو دشنے اور عین شفے (یعنے حقیقت شے کی) اور کیفنس شنے یعنے ذات شنے بیس ہمارے قول میں وجو دشے بمعیٰ حقیقت شنے و ذات شے کے ہے۔

کبهی تبییر کرتے میں اضا فت حقیقت اور ذات کی کہ یہ دونوں عتبار ا عقلیہ سے میں مطرف امہیت خارجیہ کے وجو دسے رہی بیا جاتا ہے لفظ وجو د تمام مقا بات استعال میں جواستقرار سے معلوم ہوئے میں اعتبارات عقلہ کے لئے اور مضان کیا جاتا ہے طرف امہات خارجیہ کے (لبھن نسخوں میں بجائے خارجیکے

خارجه سے) محر تعبیر کرتے میں اعلیٰ کو دجو و سے ۔ لیس مفہوم وجو د جیسے اس کے مقامات استعال سيمعلوم مرقات محص اعتبار عقلي سيرجو ماصل مرقاسي اعتبالات عقليم كي اضافت لسے طرف البهات خارجيد كے راور يہ بين اعتبارات عقليكواخذ زياه ورائس كومضا ن كرنا لحرب ابيات خارجيه كے لفظ وجود سے بلكر حس سروالت لی ہے استقرار نے وہ یہ سپ*ے کہ وجو دایک امراعتباری عقلی سپے ۔ اور حوک*چہ لوگ اس سيجيدين بربان سيحس كالشجهنا ضروري ميوناسي كه وجو دا معقلي سيراوراهم لى كوائى بېرىت اعيان مي نبسي سے ۔ كو

(شائع فرماتے ہیں تحقیق اس مقام میں یہ ہے کہ صفات وقیسم کے ہیں ایک وہ بن کا وسود دمن من میں ہے۔ روزمین (خارج) میں بھی صبے سفیدی دومرے وہ من کا وجود صرف ڈین میں ہے۔ اور وی دعینی اس کالین سے کہ وہ فرین میں ہے میٹل نوعیت ك كدوه محول موانسان يا ورجز سن بنومحمول موزيديد مهارايكهنا زيد جزي م اعیان میں اس کے میمنی تہیں اس کر بیٹرنگیت کی ایک صورت اعیان میں سہے جو قائم ہے رید کے سائنہ ۔ اور حس طرح یا نام نہیں سے کسی شے کے اعیان میں جزئی بون سار در ای وجود در اید در است راعیان مراسی طرح کسی مے وجود سے اعیان میں یالازم نہیں آ اگ وجود کی ایک میست بوكدوہ زائد موائن شے راعيان ميں بيس وجود ايك سفت عقلي ہے مضاف كر تر سے عقل كھي توائس واليسي چيزى طرف جوفارج ميس موجو دسب اور تبعي إليي شفى كرف جوزين ميس ورمهم حکم مطلق کرنی ہے (لیعنے بنیہ قرید خارج اور زہن کے) حبس کی (لینے حبس حکم کی) بت برابیسه خارج اور ذبن کی طرف ماور وجوب اورامکان اورا نتناع اوراس سم سے اس فیل سے میں ۔ اور حب وجود کا مال بیٹھبراجو ہم نے بیان کردیا ہے تو باطل موگیا و عسب بس برانموں نے اپنے امری نباکی تقی اَکریشاکُا ك ران كوليف مقيقت اوردات وغيره - ١١-

كه ر ما لب علم كويا وبوگاك عنفت فركها عقاكم الكين في ليف المالها ت كي بنا وجو ويركى به ما عمره جودكا محض عدّيارى على من الابت من إلى أن الأن كاتام على لبنيات بلك كانفسف وجود اطل موكيا . اس سيلة كم

فلسغيعي ثمرط فحالاي الأكح سيرا وروجود وعيان تبرينهس سيح - ١٧ -

ویودست دی مرادلی می جولوگ میجیتین اوراگرمشائیون کے نزدیک وجود کوئی اور معضبون جومفهوم عوام الناس كعلاوه سياورس بيربران فالمركح بمي يجتوشامن كاميان اينه دعوول ميركه وجودا ظراشيا ريبخ ائس مي ومتهم مي بيضي يكهنا ان كاغلط بيركه وجود اظراشيا رب اورائس كي تعربيت كسي اورسط يسه جائز النسب اس ملے کہ جوافل اشیا رہے وہ وجود توایک امراعتها ریاعلی ہے جس كوسب مجمعة بريس كافارج مين موجود بو امحال ب عجايدكمسي كانقيقت وبتودي ياائس كي جزمي مهو-اوروه أس وجودك إرسامي فني مجية اورجس وجودك إرب مي كيته من وه غيرمغبوم مع يس أن كي بات قابل ساعت نہیں ہے جب کر وہ صاف صاف بیان کریں جو کچھ اُن کے ول میں م ، اوراینی فی الضمیر کو است کرین اکرانس کی صحت یا فساد سجها جاسکے اور معلوم ہوکہ وحدت (اور ووقعقل سے مویت کے عدم انقسام کا) کے بھی میصف ہیں من كه وه زائد م شع يراعيان من ورنه وحدت ايك شع بلوگي خواشياء (كوزكم مفروض يرب كه وه اليساش والدسي موجودات سي كذابت ب اسين موصوف کے لئے بیں اس کے لیے کھی و مدت ہے کیونکر واحد وہی سے حب کے لئے وحدت ہو - اور پھی کہاجا تاہے کہ ایک ہے اور بہت سے ایک میں جیسے المهاجا كاست شف ب اوربهت من شيش بن و ودت اوركش وونون عارض جو س البيعت وورست كولهداكها ما ماسي ايك وحدب اورببت سي وحدي مي كهاما أسرة ايك في اوربهدي اليام وبب كرواهداي، وحدت مكفتا م اورببنت سنه واحد (أحاد) بهتمي وحدتني ركين مي راستعال كياما مسه واحد اورا مادكا بدليس ومدت ورومدات كيوكران دونوسس نازم سے - ك لس الرامين اورومدت يدوونولدد وميزس مي يعن ايك توومدت

الله در د کا نظرو در بهونا فرع سبه اس کے موجود مور کے کی جب وہ موجود ہی نہیں تواش این کس سنٹے کا ہوناکیا منے رکھتا ہے۔ ۱۲۔

كه دين الهابيت كالك وحدت بيا والرق مدت كالكهمون بياور بومون كامون كالمراج

دورس وه ما بهیت بس کو و حدت عارض بهوتوان میں برایک کی ایک و صدت بولی اورانس سے محال (۱) ایک یہ ہے کہ جب ہم فی کہا کہ وہ دو ہیں تو ما بہیت بغیر وحدت کے ایک وحدت رکھتی ہے اوراس کی طرف کنام رجوع کرے گا تشامسل کے ساتھ غیر نہایت تک اورائن میں سے محال (۷) اگر وحدت کی طرف کنام رجوع کرے گا کام اس کے ساتھ غیر نہایت تک اورائن میں سے محال (۷) اگر وحدت کی طرف کیس محقال (۷) اگر وحدت کی طرف کیس محقات میں تاریخ نے رہوا ہوت کی کے دورت نہیں ہے اور جب وحدت ایک احرف کی کیونکہ وہ مرکب سے وحدت ایک احرف کی کیونکہ وہ مرکب سے وحدات سے اورجب عدد ایک کشرت سے جو اجتماع وحدات سے بیدا بہوتی ہے (غرض صنعت کی ہی تھی کہ اعداد کواموراعتبا رہے سے نابت کریں اس لیا مصنعتی نے کشرت کو عدد سے تعربی کیا ۔ اور ہے کہا ۔ اور سے کہا کہا ۔ اور سے کہا کہا ۔ اور سے کہا کہا کہا کہا کہ کو مورف کے کہا کہ کورٹ کے کہا کہا کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کہا کہ کے کہ کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کہا کورٹ کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کہا کی کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہا

پس عدد کھی ام عقلی ہے۔ کیونکہ عدد جب آجاد (اکائیوں) سے بنیا ہے اور وحدت صفت عقلی ہے لیس واجب ہے کہ عدد کھی الساہی ہو۔ جیسے برا ن مودیکا۔ لیس عدر ایک منت ہے جو قائم ہے لفن کے ساتھ جس سے بہجان موتی ہے قلیل ہے کئیر

اورزايدونا قص كي- يج

وچه وگر اس بیان میں کے عددا کی افزاعتباری علی ہے۔ اور وہ یہ کہ
بیاد اگر عرض ہے جو فائم ہوانسان کو مشار کیس یہ بیار ہراکی شخص میں ہے اُن جا رُخلی اور ایورا اورالیا نہمیں ہے۔ ور شہر شخص چار بہونا۔ یا بیار وں سے ہرا کی میں ایک حصد چار کہ ہونا اور یہ صعد ظاہر ہے کہ اور کچہ نہیں ہوسکتا ہرا کی میں ۔ گراکائی جس کاکوئی وجود فارج میں نہیں ہے گرعفل میں ہے۔ کپ جموع جار بہوئے (اربعیت) کا بھی کوئی اور محل نہیں ہے گرعفل کیونکہ جار اربعیت واسب عقلی ہی تو جموع بی ہوا مدیدا کی سے واصل علی میں تو جموع بھی موار کروں ہے واصل میں اور میں اس خوص سے بھی سوار کے عقل کے کوئی ہر واحد میں اربعیت سے کھی می کوئی اور دار بعیت سے کھی کھی۔ کس اس فرض سے بھی سوار کے عقل کے کوئی ہر واحد میں اربعیت سے کچھ کھی۔ کس اس فرض سے بھی سوار کے عقل کے کوئی

كمه رييخ الرمل خارج خف كوزن كيامائي تووه على وحدث بهدد محل كثرت يعند اربعيت يرار

محل نهبس سبع راورحبب عددا عتبار عقلي كثمرا ساورخل هرسه كدفرهن أكرابك كوجومشرق میں ہوجمع کرے دوسرے کے ساتھ جومغرب میں ہے لیس طاخطہ کرے اثنیندیت (دوئی) لبذااعتبار رفيه والااور لاطفرك والادوئ إجارى كاذبهن بي مع جب نسان في ا يك جماعت كثير د مكيمه خواه نوع واحديسه موخواه نهموا وراُن مي سينين يا جياريا يا يخصس رَلْيُطْرَشِيا. كُ انفذك وركثرت يراجهاع كرساته نظائرے كيونكه أكرا جهاء فيطائه گرما نوائن ميں سيتين وغيره ندانفذ گرائج اوردبهن كاعتباراعدادكا مورخارجيه كانعقل برموقوف نهيس بهاوراسويه خارجبيه كىكثرت جوا حاوس مجتهع بهو ملكه عدد كاعتبها رامورا عننبار بيمير بهجي مهواسيع-يهان كك كفس عدا دمين- اوراسي كي طرف مصنعتْ في اشاره كياسيه- ي ادركيه مانع مي اعدادسوا ورسكرف اوردس اوردساك وفيرواس كمشل ك معلی موکرکسی شے کا امکان مقدم ہے اس سٹے کے وجود پر کیؤ کمکات بلے مکن مبوتے ہیں کھر موجو و مہوتے ہیں اور یہ سیجے کنہیں سے کہ کہیں پہلے موجو و موے بمرمكن موك - اورا مكان كاوقوع مختلف اشيارين الك مي مفروم سرم ، كو اورجوبيزاس طرح كي مهوكه الشركا وقوع مخزاغات مين مكيسال مووه تسزلفن شفائن مختلف اشارس بنهي موسكتي ازروك الهيت ورزكيول دوسرى شفر اشی غبرم سے واقع موتی لکا ایکان ایک امراعتمول سے جوان سب سے اعم ہے۔ کو بحريكا مكان الهيت كے لئے وض ہے كيو كواگر ذاتى ہو اتوكيوں كوكن مہو العقل أس سفے كالغير مكان كے رامكان سے ماہيت موصوف سے را ورينظ ہرسے. ا وربو کرنٹے کا وصف انس بیزکے ساتھ قائم سو اسے ۔کیو کا محال ہے ایسی بیز سے موسو نٹ بهونا جواش كي دات كے ساتھ قائم د بهو ياجو پارات نبو د قائم بهو كيونكر محال سي كراس اؤه قائم بذات فود كاللباع غيرس موكيو كرحلول كنشرط بيئ كمال شائع بومحل مي يعفى كل وصف كل موسوف مع طامر الهرد ورجو فالمم متقل ابعا ركيما كربيوس كا مداخل غيريس محال ہے (کبونکہ تداخل بعادلاڑم آئاہے اور وہ محال ہے) ایسٹی چیز کبھی و وسری چیز میں ك رانسان بها ورخت كمورا يسب مكنات بي ربس مكن خالسان يه ديها رانة ورخت ما كهورا رو-مله رييناليس پيز جونود العاور كهتي سه وه د ومرى مي كيوس كرسماسكني ... م. - اا- شائع نہیں ہوسکتی ایس امکان کوئی شے قائم بذات خو د نہیں ہے۔ نہیں تو وصف اہمین کا اش سے محال ہوتا۔ اور نہ امکان واجب الوجود سبھے۔ کیونکہ اگروہ واجیب الوجود ہوتا نو بذات خود قائم ہوتا اور اس کا محتاج نہوتا کہ ایس کومضاف کریں دوس موضوع کی طوف ۔ کچ

جب امکان نفض اہمیت ہے نہ واجب الوجودہ اور نشخ قائم بنات فودہ میں اس مکان نافش اہمیت کے ساتھ قائم ہوا سے بیس مکنات کی اہمیوں ہوا عیان میں زائد نہیں ہے ۔ یعنے امکان فارج میں کو اگا ارثابی نہیں ہے ور ندا مکان چا ہے کہ موجود ہوا ورئان ہیں۔ واجب اور نکن میں۔ واجب نہمیں ہے مکن ہوا ورئان ہوں۔ کو جود و فارجی کا حصیہ ہوا جب اور نکن میں۔ واجب نہمیں ہے مکن سے جن ورثا دیان کے امکان کے امکان کا فقل قبل اللہ کے وجود امکان کے امکان کے امکان کا نعقل قبل اللہ کے وجود کے ہوگا۔ یعنے وجود امکان این کہ من نہمیں ہو مسکتی۔ بنا برتقر براستدلال سابق لیب امکان امکان امکان اس ابق ہو وجود وامکان نہمیں ہے ۔ کیونکو امکان امکان اس ابق ہے وجود وامکان ابنی ذات کے پہلے مون نہمیں ہو موجود وامکان امکان اس کے وجود وامکان اور اللہ کی طرف جس کے اور وجود کہ ہی امکان اور اللہ کے دونوں تسیم بیف امکان احداد جمیں موجود نہمیں اس تصوروں سے احداد وجود خارجی کا طرف ہوتا ہے۔ اور وہ تصورات خارج میں موجود نہمیں جن کا استاد وجود خارجی کا طرف ہوتا ہو تا ہے۔ اور وہ تصورات خارج میں موجود نہمیں جن کا استاد وجود خارجی کی طرف ہوتا ہے۔ اور وہ تصورات خارج میں موجود نہمیں بین سے مصدف ہو۔ کی

الیسی وجوب بهی زائد نهیں ہے خارج میں اہمیت واجب پر ایک وجوب بھی مراعتباری ہے کیونکی وجوب صفت ہے وجود کی کہاجا تاہیے وجود واجب بھیسے کہا جا تاہے دوجود ممکن ایس اگر زائد ہو وجوب وجود پر (جیسے خصم بینے مشائی کہتا ہے) دور مذات خود قائم کہنیں ہے ۔ کیونکہ وہ ایک صفت ہے جواپینے لقر ر کے لیئے موصوف کی محتاج ہے ۔ لیس وجوب مکن ہوا۔ (کیونکہ مکن غیر کامحتاج ہوتا ہے) اور جہ وجوب مکن ہواا ور ہر مکن کا وجوب غیر سے ہوتا ہے ۔ اور ا مکان بذات عود ۔ بی

لهذا وه واجب بعي مواا ورمكن بعي توجيك كافرابهم مونا أس كے امكا مات اور وجوبات كامترتب مهوك غيرنهايت مك كيونكه بروجوب وامكان مكن ہے مع اس امرکے کہ سرممکن کے لیئے وجو ب وامکان سعے ۔لیس لا زم آئے گا ایک سلسار فيرتننا مي مع ترتبي ومعيت و ورتم كواس كامحال مونا معلوم موجيكاسيم اوروجوب شے کا قبل شے کے ہوتا ہے ۔لہذا وجوب شے نہیں ہے ۔ پینے وہو۔ ى ئى كانىنس شەنھىل بىو تاكىيونكە جوجىزسى بىلىد بىو دەجىزىيەشەكيول كرسولتى ہے۔ مورو مے وجوب بہلے تھا۔ کیونکہ پہلے شے واجب مو تی ہے بھرموجود رموتی ا ور پہلے موجو د ہو کے بھر واجب انس موتی جوتم کومعلوم ہوجیا ہے جب تک واجب د موموجود دروى - كروجو وكا ويوب مواليد فواه بروجوب الزآ بونواه بالغيرا وروجوب كاوجودب (يعيخصم كنزديك) بس وجوسب كا ایک د وسرا وجوب موگااش کے موجود مکن مونے کے سبب سے مع اس اور اجب مك واجب نهوموجود نهيل موسكتا راس طرح لازم آتاها وكيب اور مل وجود کے طرر ہونے سے وہوب پراوروہوب کے طرر ہونے سے وجود غيرمتناس طوريسے - اور يسلسله مركب ہے منزنت وجو بات سے جوا يک ساتة موجود ہیں۔ اور معتنام ہے۔ جیسے پہلے سان ہوچکا ہے۔ کو جب تم کو بیمعلوم سوانواب میسجد که نوع کی دونسیں ہیں۔ بسکطاور مركت وأكر ينوع السطرح ماصل موذ تبن مي متغامروا تيات سے وتين مير بون ا وراس کے ساتھ میں خارج میں بھی غیریت رکھتے ہوں لعنے ذاتیات سے ہرایک کی ساخت دوسرے کی ساخت سے بدا ہو خارج میں تو مینوع مرکب خارجی ہے۔ جیسے نہا اس کہ وہ شریک ہے جسست می جادے ساتھ اور میزے جا دسيد منو مي - كيونكر الس كاجسم مونا خارج مي ايك جدا كانه ساخت بدائس كرنفس اميركهن سعفارج مي كيوك اگردونون ساختيس ايك مي سوني ات نفس نامید کے زوال کے بعد جسم کا باتی رہنا متنع ہوتا اور تالی باطل سے جبر کی

ملك يعين ذبنًا نوع بكري ليفات الترسي كدور هذالذين إيك ومرع يعدق ميت ركعة جور، ١١٠-

منہادت سے (لنے نفس نامیہ کی فناکے بیرجسیم! تی رہناہے) اس لیے کہتے ہی پہلے جسم بنایا گیاا ور پھر نبات (روئید گی) بنا ان گئی۔ ﴿ اوراگر ذاتیات خارج میں متنا ئرینهوں بکہ سرزانی کی ساخ بعینه دوسرے کی ساخت مہوتو و *ہ*نوع بسیط خارجی ہے۔اگر *جیم ک* ہے ذوا تیات سے نز دیک مشائین کے اور *مرکب سے عرضیا*ت سے نزدیک کے موافق قول مصنعتی کے اس کے بعدا ورصورت سیاسی کی عقل مرمشل ائس کی صورت کے سے حس میں یعنے وہ لبسیط سے عقلاً۔ اور سر واجب نہیں ہے کہ جر کھے ہون میں ہوو ومطابق سوسین (یعنے خارج) سے الاجب کہ امور خارجیہ رحکم کیا جائے امورخارجيه سے - اور ہرجیز جومحمول ہوکسی جیزیہ وہ اس بیے محمول ہوکرمطابق صورت عيني كحرب مثلاً جَزْمُيت حمل كي جاتي بسب زيد برا وراس طرح حقيقات ن حیث حقیقت اور به د و نول نه اش کی ذات کی صورنمین میں اور نه کوئی صفت ہے۔ائس کے صفات سے ملک یہ دونوں ائس کی ایسی صفتیں ہیں جوسوا ذہن کے کہیں تہیں موجو دہیں۔اور سی حال جنس اور قصل کا ہے۔ان دوتوں کے جزوا ہیت بہونے کے یہ معنے میں کدان دونوں سے اس کی حدبنتی ہے ۔ لیس وہ محدود پرجل کی باتی بیں اور حدیر جم انہیں کی جانتیں ۔ کیونکوکسی شے کا جزر تقیقی اس شے پرمجمو کنہیں ہوتا ۔ اور میمثل سیاہی کے سے کہ وہ شرکیہ ہے سفیدی کا رنگ ہونے میں اور منرسے سفیدی سے قابضیت بعرس لیس سیاسی کا عیان میں رنگ بنجا نا (جعل بعینداس کااعیان میں سیا دہنما اسے کیونکہ دونوں کا وجودا یک ہے اگرد و تورجعل رساختیں ) مدا گانه برونیں تومکن ہوتا با فی رہنار نگٹ کا بغیرسیا ہی ے۔ اور یہ باطل سے کیونکہ اگر سیاہی ندموجو د ہوتورنگ بھی موجود ندرہ بسب تک رنگ سے تو و وسیاہ بھی ہے۔ رور یہ بھی احتمال نہیں ہے کہ رنگ رہے

**لە . قابضیت بھرروکن بگاہ کاسیاہ قابض بھرہے۔ 1**7 -

م میں بین کا کا بنوٹ فارسی ساخت ۔ساختن سے ۔۱۶۔

كلى - يعنى مجردر نگ جوندسياه مهوندسفيدنذروندا وركوئى رنگ خارج مين اس كاموجود موامحال ميديدا

ا ورسیا ہی نہ رہے ۔ یکا کو ئی اور ازنگ ہومائے سوائے اس رنگ کے کیونکہ محال ہے كِ السَّالَةِ خ (حدا في) بهوائس فصل كا اور لمجائد اورفصل يا خد يلي فصل معي (محض رنگ اِتی رہے) فصل سے مجروم و کے راوراسی لیے نہیں کہتے کہ سیا ہی سنگئی رنگ پورن کئی سیاہی ۔ جیسے پہنہیں کہا جا گاہیے کہ یہ شے سیا دہن گئی۔ پیرزنگ بن گئی۔ عکد ایک میں شے کاجعل خارج میں کہا جا تاہیے ۔ لہذاانواع مرکبیہ کے اجناس اور فعول فارج مين حدا جدا مميز مهويتهم اس منفس وجوداس تيز كاجومنس كالمساق ہونٹار جسم کے اس وجو دے مغائر ہے جو فصل کامصداق موبیفے نفس امیدے بخلاف بسيط كاليس مي وجودات أن كاجناس كے ندمغائر من اس فضابيط سے وجودات سے اور ندائس کے فصول کے وجودات سے گوکر، فائرت ہوعقل میں ا ورعقالا و ومرکب بهو کیبوکه ترکیب ذمهنی حاصل بو تی سیے تصدیر کی نکراریسے عموم توجیوم مين اس البُحُكه بياعن أورسوا دمشا بيمين لونميت مين أورمتها يزمين فالضيت بق ا ور لفریق بھرسے۔ اوراس لئے کہ مکن ہے تصور کیا جائے سیا ہی (سواد) کا اس شیب سے کہ وہ رنگ ہے۔ اور یہ (تصور) عام سیے ۔ اوراس میٹیت سے کہ وہ قابض بھرسیے ، وربه (تصور) خاص سے رئیں جب دو بارآئے دوتصورا ور قبیدنگا فی عام کے ساتھ خاص كى لازم بو فى تركيب ذهرن مي اگرجه بسيطهو خارج مير ريس سواد بالكارميس ہے۔ اوراسی طرح بیاض اورائن میں سے کسی ایک کی دات میں الیسی دینرندیں ہے جومطابق ہود وسرے کی دات کی سی شے سے جس میں - بلک عقل میں - آورنوع السيط فارجي كى طوف مصنعت في اشار مركيا ہے-)

معلوم ہوکہ لونیت سواد کی بینے لونیت اس لون فاص کی کہ وہ نوع سیط ہے نہیں ہے لونگیت مع کسی د وسری مشئے یعنے قابضیت بصرکے مثلاً بعض بسخوں ہیں ہے نہیں ہے دوسری چیز سوائے سواد کے اعیان میں ۔انس کالون بنایا جا ابعین اُس کا

کے سلخ کے معفی پوسٹ بازکردن کھال کھینیا ۔ النسلاخ کھال کھینی جانا محاورہ عرب ہے اِلنسلخ اکیمۃ من مجداً۔ سانپ نے کھینچا چھاڑی فلسفہ مرکسی تینز کاکسی سے جدا ہوجا ناایسی تینز مواکس کے ساتھ پیوسٹ کھی۔ ۱۲۔ سکھ ۔ یعف سواد ۔ لون + قابضیت بصرخارج میں کوئی شے تہنیں سے۔ بکل محض مسواد سبے - ۱۲۔

سوا دینا یا جاناسیے ( دُوجعل کہیں میں ایک ہی جیل ہے) یعنے لون اور سوا د کا وجود دونول کا ایک سی مے کیو کو آگر تونیت کا ایک وجود مواورخاص سواد کا ایک ادر وجود ہوتو جائز ہو گالاحق ہونا ہرخصوصیت کاجیسا اتفاق ٹرے۔ یعنے جو جبز جا ہے لونیت كے ساتھ موجب كركو ال خصوصيت بعين مثلاً قابضيت بصرونيت كى شرط رہیں رہے رہمیں توکیوں مکن ہو ناافس رنگ کا ضد شکا تفریق بھیر بیاض کی اورائس کے سواا ورکسی رنگ کی جیسے حمرت (سرخی) ورمثل کس کے اور جورنگ بیلے کے مخالف ہو-اور ببی مراد ہے مصنف کے اس فول سے) اور مخالف اٹس کے ۔ اور حب کوئی ایک خصوصیت لون کے وجود کی شرط نہیں ہے۔ با وجوداس بات کے کہ اُس کا وجود فصوصیات کے وجود سے جا اسریس جائز بہوگا تعاقب یعفے ہے دریے آکے منا فصوصیات کالونیت کے ساتھ اس طرح کہ ابقی رہے لونیت اور فنا ہوجائے سیا ہی اور ملجائے اس سے سفیدی - جیسے ہمیونی باقی رہتا ہے۔ اور صورت زائل ہوماتی ہے مثلاً ہوائیت اور دوسرے ملجاتی ہے۔مثلاً مائیت اور تالی باطل ہے ا پس مقدم میں اس کے مثل باطل ہے ایس ذاتیات انواع بسیط کے خارج میں ایک ہی شے ہے رندائش میں د وجعل میں نه د و وحود میں رکیں نوع کبسیط خارج میں شفے واحدسے رائش کے ذانیات جدا گاندایک دوسرے کے غیر نہیں میں اعیان میں اگرچه مفهوم عقلی میں مغائرت مہوا ور فرہن میں ترکیب مہو۔ دلیل اس بآت پر کمانونیت اعتبارعِقلی ہے بوزا کرنہیں ہے اس کے انواع پرخارج میں مصنفی کا یہ تول ہے، اور تعبى اگر لونديت كاكوئي وجود مستقل مو اتوره مرئيت موما ( ليف عرض كيوكوش ہرالیاموجودہے بوطول کئے ہوئے (سایا ہوا ہو) دوسرے وجودس اوراس میں كليت كي كيال موامو ( يفي طول سراين مو) يس لونبت الرفوض كي حائ تويهميت

ل دیعنے رنگ مے بیئے کسی خاص رنگ کی شرط نہیں ہے کہ سیاہ رنگ یا مبزرنگ ہو ور شرنگ کا وجو د نہوگا۔ بلکہ ہررنگ رنگ ہو سکتا ہے - ۱۲ -

کے ملول دوقتم کے مہوتے میں ایک طریانی ۔ دوسراسریانی ۔ طریانی کمٹال تعلم سطح کاغذ پرسریانی مینے کل جزامیں سماجا آ۔ جیسے سفیدی کاغذمیں یا چونے میں - 18 - موجود ہوگی سواد میں ۔ پس سواد جائیے کہ موجود ہوائی کے پہلے کیو کی حال محاکا محتاج ہوتاہے نہاں کے ساتھ یعنے لونبت اور سواد ایک ساتھ نہیں ہوسکتے بنابراس فرض کے ۔جس برسب کا اتفاق ہے ۔ اس فرض سے سواو کا نام لون نہوگا اور نہ لون ائس سے اعلی سے ۔ بالونیت سواد کے محل میں موجود ہوگی ۔ بول اور بیسب باطل ہے ۔ بالونیت سواد کے محل میں موجود ہوگی ۔ بہر سواد دوعوض ہوئے ۔ لون اور ائس کی فصل ندایک عرض ۔ با وجود کی عقل مکم کرتی ہے کہ سواد ایک ہی شے بحسوس ہے۔ ائس میں کو قانہ میں ہو واکم کے ساتھ قائم ہے ۔ بیس لون انس سواد سے ۔ اعیان میں اور ذا کہ ہے ۔ بیس لون انس سواد ہے۔ اعیان میں اور ذا کہ ہے ۔ سیس لون انس سواد ہے۔ اعیان میں اور ذا کہ ہے ۔ بیس لون انس سواد ہے۔ اعیان میں اور ذا کہ ہے ۔ بیس لون انس سواد ہے۔ اعیان میں اور ذا کہ ہے ۔ بیس لون انس سواد ہے۔ اعیان میں اور ذا کہ ہے ۔ بیس لون انس سواد ہے۔ اعیان میں اور ذا کہ ہے ۔ بیس لون انس سواد ہے ۔ اعیان میں اور ذا کہ ہے ۔ بیس لون انس سواد ہے ۔ اعیان میں اور ذا کہ ہے ۔ بیس لون انس سواد ہے ۔ اعیان میں اور ذا کہ ہے۔ اعیان میں اور ذا کہ ہے۔ ایس لون انس سواد ہے ۔ اعیان میں اور ذا کہ ہو ۔ ایس لون انس سواد ہے ۔ اعیان میں اور ذا کہ ہو ۔ ایس لون انس سواد ہے ۔ اعیان میں اور ذا کہ ہو ۔ انس میں اور ناس سواد ہیں ہو ۔ انس میں ۔ بی سواد ہی ذائل ہو ۔ انس میں اور ناس سواد ہی ذائل ہوں ہو ۔ انس میں ۔ بی سواد ہی ذائل ہو ۔ انس میں ۔ بی سواد ہی ذائل ہو ۔ انس میں اور ناس سواد ہی ذائل ہوں ہو ۔ بی سواد ہو کی سواد ہو دائل ہوں ہو ۔ بی سواد ہو کی سواد

اضا فات بھی عتبارات عقلیہ ہیں۔ یعنے اُن کا کوئی وجود اعیان پر نہیں ہے ۔کیو کہ مثلاً اخوت ( را دری) اگریٹیت ہوکسی تض میں یعنے عرض موجو دہو سی خص مثلاً زیدمیں توائس کوایک اضافت ہو۔ایک دوسرے شخص کا طرف مثلاً عمروا نبوت بيونك مقوله اضافت سے سے توضر ورسے كه دوشخصول ميں مہو یا د وسیے زیا دوشنخصوں میں اورا یک اضافت ہوائس کواپنے محل سے بعثے شخص ز برسے بیں دوا ضافتین ہوئیں ایک دوسرے سے علیدہ کیونکہ متضائفین جداملا میں راضا فت اصلیہ ہے یہ دونوں ضرورة جدا گا نهیں رکیو کو اگراضافت اصلی ايك سې دات فرن كريس - اوراضافتيس د و مهوس د و مبدا گانشخصو س كي طرف اور د و نوں ایک د وسرے کے غیر ہیں بس کیو نکر میوسکتا ہے کہ یہ د و نون اضافتیں بعينا ضافت اصلى بور لهذا معلوم بواكه دونون اضافتون سے براكب جدا گاند موجودسے راضافت اصلیہ سے پیروہ اضافت جواس اضافت کو البنے محل سے ہے۔ کلام اس کی طرف رجوع کرے گا۔ کہ وہ ایک موجو وسب تنجئ موجودات جوغير بيداضافت سابقه سيه طرف ائس محل كے اوراضافتين مسلسل مهوجائين كي سروجه متنع كيونكه وه مترتب اورمجتبع بس ايك ساته اوربير محال ہے اور میمال اس لیے لازم ہ یا کہ ہم نے انسافت کو خارج میں موجود فرض کیا تھا

منه رایک اضافت زید کی طرف اورایک اضافت عمرو کی طرف ۱۷۰

ليساضا فتين اور وه جن كا ذكر بهو چكاسد يعنے لونيت وجوب امكان وحدست كثرت وحود وغيره يسب ملاحظات عقليه مهي- كي عدميات يعنه عدم مقابل ككه مثلاً سكون بريعي ا معقلي سبع نه عدم محض اس لیے کہ اتن میں قیدا وراضافت ہے طرف ملکات کے اور شامش کی کوئی صوبت اُعیان میں ہے۔کیونکے سکون مرا دہے حرکت کی نئی سے انس چیز میں جو صلاحیت حرکت کی کھتی ہے۔ اور نقی کو ائی امرایسا نہیں ہے جو خارج میں متفق ہو الیکن ذہن اس کا تعقل كرتاسير اورامكان جوا مرعدمى كى تقريب ميں لياجا تاسير وه بھى اعقلى سے يس جوعام مقابل ملكات كيب وهسب المواعقليديس كيونكه وه حاصل موت ہں امورعقلیے سے۔ اورا عتبارات ذہنی سے کوئی موجو دخارم کنہں مال ہوسکتا کو بوہریت ہارے زوی نہیں ہے ۔ گرکال اسیت شے اس طور رک متنغنى موابينے قوام مي محل سے۔اورمشائيوں نے جوہركى يہ تعرفيف كى سے كہ وہ موجود جوکسی موضوع میں نہو یس نفی کرنا موضوع کا (جوہرسے) امرسلبی ہے۔ اکس کا کوئی وجود خارج میں نہیں ہے اور موجو دیت عرضی ہے۔ کیونکہ وہ ام اعتبارى عرمنى سبع ربس اگرمشائيول كى طرف سے جواب دبنے والا كہے كه: -جو ہریت ایک اور امر موجو دہیے جس کی شرح اور اثبات منازع کودشوارسے۔ کج

جوہرست کی لغریف جومشائیوں نے کی ہے نہ وہ حدثام سے نہرسم ہے ۔ بلکہ رسم ناقص ہے ۔ لیس جب مشائیوں سے سوال کیا جا تاہے کہ اس د وسرے امریفنے جوہرست کی نشرج کر د و تؤاٹس کے لیے اٹس کی نشرے اور اثبات دنشوار ہوجا تاہے۔ اورشائع کے کہتے ہیں یہ پہلی بے قاعدگی نہیں سے

کے رمعنی نے مشائیروں کی طرف سے جواب دینے والے کو ذاب عنہم کہاہے یعنے اُن کی طرف سے دفع کرنے والا ۔ شارح فراتے ہیں کہ ذاب وہی تفظ جس سے ذباب بعنے کھی بنی ہے جبر کی اصلیت ذاب آب ہے یعنے دفع کی او پھر کیٹ کے آگئ ۔ یہان یا شارہ لطبعت بھے کہ جو جواب مشائیوں کی طرف سے دیا جا ہے وہ پھر ملیٹ پٹر آ ہے ۔ یعنے اس سے مشائیوں ہوالزام قائم ہو اسے ۔ یوا۔۔۔

جووا قع ہوئی ہے۔اس لیے کہ شاینوں کھادت ہے کہ وہ اکثر حقائق معلومہ کو سبب كثرت الزامات كي جن كاحواب وشوار مهة ناسع مجهول بنا ويتيمين جيب الخعوال جوببركے باب میں كيا اور ووسرى حيزوں میں ائس كواعتبار كيا يب اگر جوبريت ابك دوسراا مرسع جوسمي موجودسي توجوسري كاوجودكسي موضوع مي انبس ہے کیس جو ہرمیت موصوف ہے جو ہریت سے اور رہوع کرے گا کلام جوہرمیت کی جو ہریت کی طرف رکیونکہ وہ ایک اورجو ہریت ہے جوزا کدہے جو ہریت ہے كيس لشلسل بوجائے كاليف جو ہرست مترتب ايك سائھ الى غيرالنها بيت موجود ہوئی اور بیمحال ہے ایس جوہرست اعیان سی زائد بہس ہے کیونک حب تمام صفتوں کی جنسے موصوفات وصف کئے جانے ہیں دوقسیں سبوما تی ہیں۔ ایک صفیت عینی۔ اورائس کی ایک صورت عفل میں بہوتی ہے۔ جیسے سیاسی اور سفیدی ا ورحوكت ۔ دوسرى د صفت كه اس كا وجو دعينى نبس سے مگر نفش وجو دائس كا وجو میں ہے۔ اور ذمین کے علا وہ کہیں اس کا وجود نہیں سے۔ اس کا ذہن میں ہونا اس مرتبه میں سے جیسے ائس کے غیر کا ہونا اعیان میں جیسے امکان وجو ہرست ولونيت ووجود اوراس كے سواا ورحن كا ذكر كريكے ہيں۔ جيسے وحدت اورعد د جو وصدات كم جمع بونے سے بنتائے ، اوراعدام مكات . كو جب کسی شنے کا وجو د ذہن کے خارج میں ہو تو چاہئے کہ ذہن میں جوائس کا (تصور) ہے و ومطابق موجو د خارجی کے مہو تاکہ یہ کہنا صیحے ہو کہ ذہن میں اس کا تصور

ہے۔ اورشب کا وجود فرمن میں ہے فقط ذہن سے خارج آئس کا کوئی وجود نہمیرسی ما كروبهن الش كى مطابقت كري - كو

محمولات اس حیثیت سے کہ وہ محمولات ہیں وہ ذہبنی ہیں اس کئے کو مع

ك - ساعبارت يه به ليس بداول قارورة كسرت في الاسلام ميسفي بهلاشيشنبس جواسلام مي تواوا الياه يدايك ضرب المثل بهامس موقع بركيت بي جب كوفي امرخلاف كي باربوا بو - ١٠٠ نه يسفت كى دوتسمير مبي صفت عينى جيس سفيدى سيابى حركت وغيره صفت ذبني يبييج برت لونيت كي ائس کا وجو دعینی بیم سے کہ وہ ذہن میں موجود - سے راور ذہن کے باہر کہیں ہنیں سے ١٧١-

كليات ہيں۔ اور كليات كا وجود خارج ميں نہيں ہونا كيونكر تم كومعلوم ہوچكاسے كم موجودجوفارج ميس مع اش كى ايك شخص وحدت عبا ورايك معين مهويت سب جوابية نفس مين شركت كوما نعسيه راورنبب محمولات المورد مهني مبي توان كيموضوعات يرعل كرينف يه بنهيس لازم أناكه وه فعارج مير موجود مهوس ورجو ومبن ميں ہے اشت مطابقت ركحت بور-اس كويمى كتسجه ينكه مبوكه جوجية حمل كي جائے كسى شے يرائس كا حما صورت عینیه کی مطالقت کے سبب سے ہو۔ سوا دسیاہ امرعینی ہے کیدی ایش کی صورت خارج ذہن میں ہے ۔اوراسو دبت (سیاہی) اعتبار عقلی ہے کیونکہ سیاہی مراد ہے اُس شے سے دبس سے سیا ہ قائم ہے اسو دیت مقوم سے سوا د کی جسمیت اور جوہرین ائس شخص واخل نہیں سبے رکبونکہ اگرسوا دلفیر سرقا کم ہوسکتا تواسود کہنے (سواونہ کہتے) پس سوا وکوئی آلیسی منٹے ہے جس کو فعل سبے اسلو و ایت میں۔ اور اسوديت اماعتبارى عقلى بدرا ورص كسى شفي كوام عقلى كمفهوم مين وخل مووه على اعتبارعقلی ہے لیں اسودیت کو بی شے نہیں ہے گر ارعقلی فقط اگر نیسواد ہا کی۔ وجوداعيان ميں بھی ہے گرصفات عقلہ کا وجو داعيان ميں نہيل ہے ۔مزہ ہی مي موجود مين جيسيا مكان مثلاً جب ائس سے اشتقاق كر كے مشتق كو حل كر رن جيت كهنغ من كالصبم مكن ميں بس مكنيت اورا مكان دونوں عقلى ميں فقط (كيے كوڭ ناير ے خارج میں نہیں ہے) مجلا *ت اسو دیت کے اگر دی*ہ وہ محمول عقلی سبح اور سوا دستنق ہے و دیت سے لیکن عینی ہے۔ اور سوا داکیلا نہیں حل کیا جا تا سے جو ہر ریزہیں لهاجا تا که جو ہرسوا وسیع ۔ لیکن حل بالاشتقاق مہو ناسے یا صافت کے ساتھ

الى ربدان ايك نهايت بى عده اصول بناياكية على الب علم كوجا بيئة كراش كونوب دمن نشين كرك كربر شياد خاج مين موجود بين اورد انسان أن كوجانتا سع توانسان كند بهن من كانقعور فسرور سبه كدموجود موخبا ذبنيات كه كدخارج مير أن كرمطابق كسي شف كرموجود بوخ كضرورت نبيس سع مشل جوبريت اورهب بيت وغيره كرا لبته اكروه امرفه من انتزاعي سعه تو منشا را نتزاع مرورسه كه خارج مين موجود بهو - ١٧ -سكه - مكن مشتق بعي مشل مكان مصدر كرعقلي سيد بخلاف اسود بيت كرائس سيمشتق سع سواد اوروه بيني سع داور في عن عقلي سع - ١٧ -

عصه اسده یا ذوسوا د (سیامی والا) اوراگر صحیح موتا اکیلے سوا دکا حمل جوم بریر برگزیم محج بو اكه جوبر عض نهس مع ركيونكه الش كاحل موبواس بربيونا رنداس فيصيع له محمولات سب كے سب و مهني بس اس يئے كه يهال محمول يعف سوا دعيني سے ي اگرہم کہیں کہ اس صورت میں یہ متنع ہے اعیبان میں توانس کے یہ معنے *نہنس ہیں کہ* انفناع حاصل ہے اعیا*ن میں ملکہ و واح عقلی ہے کبھی اش کو ضرکرتے ہی*ں الیسی شے کے ساتھ جو ذہن میں ہے ۔ اور کہمی الیبی شے کے ساتھ جو فارج میں موجود یں ہم کہتے ہیں کہ متنع ہے ذہن ماعین میں ۔ اور نہی حال وراشیا و کاہےجواتناع ل میں ایعنے امکان وغیرہ جوصفات عقلیہ میں کد اُن سے مشتقات تکلے ہیں۔ جیسے مو بودمظام (اریک)ساکن وغیره اس کا بھی وہی حکم مع جوحکم متنع کام یا مکن كابيه بيني مشتق اورمشتق منه دونون عفلي من يخلاف اسود كح كيمو كم مشتق أكرج عقلی بے ربیکن مشنق منہ خارجی سے ۔ اور صدق اور کذب اس صورت میں محمد ل \_سے خارج کی مطابقت اور عدم مطابقت سے ہوتا ہے ۔مثلاً حبشی *برا* طلاق سواد کا تنج سے ۔ اور رومی برجھبوط سے ۔ اور بہلی تسمیں (جہا مشتق و مشتق مزدونو ذہنی ہیں)صدق مطابقت سے ذہن اور خارج کے نہیں ہوتا کیونکہ خارج میں موجود ہی بنیں سے کہ دہن سے مطابقت کی جائے۔ ملکہ صدف اس کا اص کے الحاق سے موا ہے ایسی شنے کے ساتھ جو ضارح میں اس کی صلاحیت رکھتا ہو جیسے سکون کا الحاق جسم سے مثلاً کیو کر سکون عدم حرکت ہے الیسی شفے سے میں کی شان سے حرکت ہو۔ ا دینه حالیہ ی ہی ہے ہے اور کذب امس کا الحاق سے البسی چیز کے ساتھ جوجہ مے زم و مثلاً سکون کومل رانفس بر کیونکه میجھوٹ ہے کیونک نفس کی شان سے حركت نهيي ہے بين عام معامات ميں صدق وركذب مطابقت اور عدم مطابقت سينهس مواليبي مشهورك كيونكه عتبارات عقليداس عموم

که بینه یه کهنامیم د دمه گاکه دو برع فرنهیں ب اگر هل سواد کا برو بر رسیم عصودید به که سواد کو بود برهل کرنے سے دوکلیہ ٹوٹ جانے ہیں۔ایک یہ کہ جو ہرعر فن نہیں ہے۔اس لیے کہ سواد عرف ہے۔ اور جو ہرجو ہرہے۔ دوسرایہ کہ محولات سب ذہنی ہوتے ہیں۔ حالانکہ سواد عینی ہے۔ ۱۷۔ میں داخل ہنیں۔اس کو نتوب سمجھ لو کیو نکہ اس سے اکٹر شبہ متقدمین کے کلام میں حل ہو جاتے ہیں۔ بلکہ متاخرین کے کلام میں کھی۔

ا ورامن فسم کے انتیار میں لیف اعتبارات عقلیہ میں غلط بیا ہو اسے ۔ جب الممور ذہنی کے لیئے وجود خارجی بالاستقال مان لیا جا تاسم ۔ بی

من من اخرین کے اس و قیقه میں غفلت کرنے سے اُن کے کلام میں کشر غلطیاں متاخرین کے اس و قیقه میں غفلت کرنے سے اُن کے کلام میں کشر غلطیاں

ہوگئی ہی توہم بہجنوائے دینتے ہیں ناکہ محل غلط کاسمجے لیا جائے۔ تاکہ طالب حقیقت الیسی غلطی میں نہ پڑے جس میں متاخرین ٹریسکئے۔ جب تم کومعلوم ہواکہ اشیار ندکورہ مثل امکان ولونیت اور جو ہرست محولات عقابہ ہیں۔ ماہیات عبنیہ کے اجزائیں ہمیں۔اس لیئے کہ جو جہزمحض ذہنی ہے ائس کا کوئی وجود غارج میں نہیں ہو اا ورنہ وہ

ای در خارجی کا جز بهوتی ہے۔ ؟

اگرکوئی شند محول دہنی ہومنلاً جنسبت جوکسی شیر محول ہوسکتی ہے توہم کو پیق نہیں ہے جس المست سے جاہیں لئی کو ہر لینی جنسیت شلا محول ہوسکتی ہے دیوان پر پیم کو پیری نہیں ہے کہ ہم چاہمی تواس کو انسان سے لمجی کریں ۔ اُس کا حل آسی ہورت میں صادق ہو گا جب اُس شیر محمول ہو جس پراس سے محمول ہونے کی صلاحیت ہے ۔ او کیسی لم ہیت پر ہوائس کی عملاحیت نہیں رکھتی اس کا حل جو ط ہوگا منا کا بنسجیت کا حل حیوان پراور نوعیت کا حل انسان پر درست ہے ۔ نہ کہ اس کا عکس کہ وہ جھوٹ ہے ۔ بج

اسی طرح وجودا ورتمام اعتبارات امهیات خارجید کے اجزائنہیں ہیں۔ اور اُن کاصدق وکذب اسی طرح سے کہ اُس کا الحاق خصوصیت کے ساتھ (حِس امہیت سے مہوسکتا ہے جوائن کی صلاحیت رکھنی مہو) تو وہ سیج ہوگا اور جوصلاحیت تہمیں

کھتی اُس سے الحاق جھوٹ ہوگار بؤ قصل: مشائیوں کے بیر و کہتے ہں کے عضیت فارج ہے مقیقت سے

اعراض کی۔ اور میں میں یوں سے بیروب ہیں یہ سر بیت ہی ہے۔ اور است اور میں ہے۔ کیونکہ مرہان اعراض کی۔ اور میں صحیح ہے۔ کیونکہ مرہان سے نابت ہواکہ لوندیت مع کسی اور کسی اور مینز کے خارج میں موجود مہرس ہے۔ یہ اس لئے کہم عرضیت کولوندیت کے بدلے رکھیں اور کھیں کے عرضیت سے دیوار کی عرضیت مع کسی دوسری شف کے خارج میں نہیں ہے۔ اور بعض مشاکیوں نے معالی میں اور بعض مشاکیوں نے معالی میں اور بعض مشاکیوں نے معالی میں اور بعض مشاکیوں نے میں نہیں ہے۔ اور بعض مشاکیوں نے معالی میں اور بعض مشاکیوں نے معالی میں اور بعض مشاکیوں نے میں نہیں ہے۔ اور بعض مشاکیوں نے معالی میں اور بعض مشاکیوں نے میں نہیں ہے۔ اور بعض میں نہیں ہے۔ اور بعض میں نہیں ہے۔ اور بعض میں نہیں ہوں کے میں نہیں کے میں نہیں کے میں نہیں ہوں کے میں نہیں کی کے میں نہیں ہوں کے میں نہیں کے میں نہیں کے میں کو کی کے میں نہیں کے میں کے میں کو کی کے میں کی کی کے میں کے میں کی کی کے میں کے میں کی کے میں کی کے میں کی کی کے کی کے میں کی کی کے کی کے کی کے کی کے کی کی کے کی کی کے کی کی کے کی کے کی کی کے کی کی کے کی کی کے کی کے کی کے کی کی کی کے کی کی کے کی کے کی کی کے کی کی کی کی کے کی کی کے کی کی کے کی کی کے کی کی کے کی کے کی کی کے کی کی کے کی کے کی کے کی کے کی کے کی کے کی کی کے کی کے کی کے کی کی کے کی کی کے کی

اس طرح استدال کیا ہے کہ عرضیت فارج ہے اعراض کی حقیقت سے کیوز کا انسان کمی ایک سنے کا تعقل کرتا ہے۔ اورائس کی عرضیت میں شک کرتا ہے۔ اگر عرضیت دفتل ہوتی اعراض میں توالیا مکن نہ تھا کیو نکہ محال ہے تعقل کا کا بغیر تعقل جزرکے مشائیوں نے اس طرح جو ہریت پرکیوں نہ حکم کیا کہ جو ہریت فارج ہے جو اہر کی محقیقت سے کیو نکہ یہ دلیل بعینہ اس میں بھی جاری ہوسکتی ہے ۔ اس لیے کہ مکن ہے تعقیق شک کے جو ہریت میں ائس شے کی ۔ کو

اً كربا جائج كه مجلسكم فهن كريف كانتقل شير كافس جيز كي جومرت كاشك كرسائغ مكن فهي سير كيونكريد واواض بين مكن سيد خروا هرس توجواب و باجائيكا جرب تم نه يسلم كرايا كرانسان تقل كرسك سيراك شير كامع شك كرام المري كوفسيت مين كين جرشخص في شك كياكس شير كوفسيت مين وه خروشك كرتا سيدائس كرجو بيت مين (كيونكر موجود كالخفصار جوهر اوروض ميرسيد) گويا تم فه يسليم إيا كالسان كبهمي تعقل كرتا بيكس شير كالوراش كيرسائة بي السك كرياسيد المس كي جوهرت بيرمينت اسي كرون اشاره كريت بي مينت ا

ی مرسط مشامگینوں نے پیشونجا کہ بب انسان نے کسی شے کی عرضیت میں شک کیا تواٹس کی جو ہرست میں شک کیا ۔ بی

سیاس کاکیفیٹ مونا بھی عرض ہے۔ اور بیا عتبار عقلی ہے۔ یہ بیان موجیکا ج الدنیت کیفیت مع کسی اور چیز کے نہیں ہے۔ کی

اور بردیکها جا ؟ بے کہ لون ذاتی ہے سواد کے لئے راس کئے کہ پہلے تعقابہ تا استہر سکا ہے کہ پہلے تعقابہ تا ہے کہ کا بہتے کہ بہلے استہر سکا ہے کہ بہلے استہر سکا ہے کہ بہلے ہم سیا ہی کا تعقاب کی بہلے ہم سیا ہی کا تعقاب کرتے ہیں کہ وہ رنگ سے اور رنگ فیست ہم تا ہم اس بیما اس بیما ن میں کروضیت متعیقت سے اعراض کی خارج ہے اس کے وضیت متاج نہیں ہم یہ کہ یہ کہ ہیں کہ انسان کبھی تعقال کسی شنے کا کرتا ہے ۔ اوراس کی وضیت

لى دفن مناظره كى اصطلاح كى مقدر كوجوبريمى نهوائس كوبلاولين بيش كرفاگو ياكه وه بديمى إمسلمينه تحكم كهاجا تاسيد وانكريزى بيس اس كودا مكمه كهتة بيس ١٢٠میں شک کر اسے۔ یہ قول جدلی ہے۔ کیونکہ مشائیوں کا اس دلیل کوجاری کرااعراض میں اور جوا ہرمی نہ جاری کرنا با وجو دے کہ یہ دلیل بعید جوا ہر میں بھی جاری ہوسکتی ہے عبدال محض سے۔ اس باب میں جو کلام عمدہ سے وہ گذر چکا سے۔ بج

کے ہیں جو نامعلوم ہیں۔ بی عرض مثلاً سیاہی کی تعربین کی سبے ایک رنگ جو بنگاہ کوچمع کراہیے۔ ابس جمع بھرعرضی ہے ۔سواد کے لئے ائس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔اس لئے کڑم کومعلوم

کے دنن مناظرہ میں ایس دلیاج سی بنیاد مشہورات پریا مسلمات پرکسی فعاص فرقد کے بنی ہوائس کو مبدا ہیل کہتے ہیں ۔ مجلا عن بر ہان کے حس کے مقدمات بدیمی اولی ہوتے ہیں کیجھی صطلاحاً تھکم کو بھی جدل کہ ویتے ہیں ۔ اور یہ لفظ کے لغوی منتے کے قریب ترہے ۔ ۱۲۔

کے مصنی نے مشابیون کے بعض وعوی کوبطور ایک تکم کے فیصلہ کیا ہے۔ اس بیٹے اس کو حکومت کہا ہے۔ ۱۱۔ سکے مصنعت کامقعدو دیا ہے کہ جو ہرکی تعریف موجو گانی موضوع سلبی ہے۔ بلکہ دور کی ہے۔ اس لیٹے کہ موضوع متقارب ہو ہرکے ہے۔ اور چو کی علم تنافئین کا ایک ہی ہوتا ہے۔ جوشخص فی موضوع کو جانتہاہے وہ بعینہ لافی موضوع کو جانتاہے ایسی تعریف غیر مغید ہے۔ ۱۲۔

کی دناسوت ولا ہوت وجروت و مکوت یا افاظ عرب الا صل بہر معلوم ہوتے بلاعب ان سے افراق است مان سے اور التی است مان سے اور التی التیں میں شاسوت مکن سے اور التی اجب سے متعلق میں - ۱۲ -

مہوئیا ہے کہ سیا ہی لونیت مع کسی اورچیز کے نہیں ہے ۔ لیفنے جمع بھر اورلونیت کا حال تم کو معلوم مروجيكاكه و هامراعنباري ذمبني ب نارج بين الس كاكوئي وحود ننبين ب يس احسام ا وراعراض غيرت فيوريس (تصورينيس كئے جاسكتے)كيوكائن كے فصول صلامتصوريوس و وجو دتمام چیزوں سے طاہر ترہے اُن کے لیئے اورائس کا عال م کومعلوم موجیکا که و ه امزاعتباری به اعیان میں ائس کی مهوست نہیں ہے ۔اگر فرض کیا جائے واتیات سے تصور استوں کا ہوسکتا ہے یعنے تعریف متری سے تواش کا یہ مال ہے جوابھیان بوارد وسرى صورت يرب كه فرض كرين كه تصور ماسيت كالوازم سي موسكما ب يبخ عرضيت سي يعنه وه جس كواصطلاح مين رسم كهتيم من الوازم كريم فيصوصيات من اوراليهامي كام ان مريجي عائد موسكتاب - اور مرجا تيمندس مع - كيوكراس يه زم أتاب كركس في موجود كويم بهجان بنس سكت كيونكه اسسالازم أتاب عائدمونا اکام کاخصوصیات میں دورونسلسلم کیطرف اوراس سب سے بدلازم اتا ہے کہ وجودی لسي يشيكي مرنت نهيس مرسكتي عقل سليم كواس نتيجه كلام سع انكارسيم واوروجودكي شهادت ائس کے خلاف ہے حق بر سیار سیامی ایک شے بسیط سیداوراس کا تعقل مہو ماسیے اور اس کا کو بی د و*ر راجز* نامعلوم نہیں ہے ۔ *اور جوشخص اس کا*مشاہد*ہ نگر* اننی اش کی مرفت نہیں میں میں جیسی وہ سے سیو ک**راش کے اجزا راسید بلزنہیں میں کہ** ان سد تعربه ین بردیمی را در اوازم سے تعربیت کرنا نیر مفید سبے جیسے تم کومعلی مویکا ہے ارزه اش کورشا مده کرید به وه تعربیت سیمستنفتی - پیر کیدو کروش کاتفدور خیروری سیم حس بھرسے ا دراک میونا میں ماورانس کی صورت عقلی تشی کے مثل ہے جبیبی مشکی صورت جس طرح ووبسيط والبيط ذهني عبي سيد جس طرح ووبسيط خارجي ہے -اور وركب ومهنى نهب كه ونبيات سيد شاموا موكه اش كى تعرفيت اجزاء ومهنيد سے كي الح

اله - اس بیان سے واضح ہو اہم کہ مشائی قاعدہ سے نشنا خت جو ہرک ہوسکتی ہے نہ اعراض کی۔ ۱۱ ۔ مل - یعنے یہ مان لینا کہ ذکسی شے کی حد ہوسکتی ہے ۔ اس لیئے کہ حدجبنس وفصل سے ہوتی ہے ۔ اور فصول کا حلوم ہیں ۔ اور رسم لوازم لیعنے اعراض سے ہوتی ہے اور اس کے فصوصیا ت بھی مجہول ہیں لیس ندھ مکن سے نہ رسم ، اس کا ینتیجہ ہوا کہ ہم کسی شنے کا علم حاصل ہی نہیں کر سکتے - ۱۲ -

س سیا ہی، ورسفیدی ملک سب رنگ اورآ وا زیں او ڈسکلیس ا درمزے اور پوئٹس اور کل ت بسيط ميں اس كي طرف منعن نه شار ه كباہے ، اپنے اس فول ميں ليں بزوں کی معرفت ضروری ہے بنہ سر مکن کہتی شے سے اُن کی تعربیب کی عبائے غيقتني مين حولسبيط مقيقتول سيبني مو بئيس كيو كه حوشخص بالطاكى معرفت أتفيير كى ذالول سے بيوتى ہے اور معرفت مركبات كى أن كے بات سے ہوتی ہے مظر معرفت سفید کی کہ وہ ایک جسم کشیف سے جوز تکا ہواہے مفیدی۔ سے اورمعرفت ذاتی ہیں ہیں ت معرفت عرضی کے بچو ندر کیے احوال رنگ اورشکل سے باکتا بت اورصنعت سے اورمعرفت جسم کی اس کی سفیدی ور ب حقیقتوں کی بیط مقیقتوں سے جیسے کو لی ا و مراحدا جانتا مرد تو که اگر و اکسی علیه آن کا اضاع مرد جائے تواس مجموع کو کھی جان ك كار سلور بوك وه مقولات بن براي مشايرون نے لكمعاسى ريض سنوں من سے محرو يعنى علني وكياسير يانقتسي كمياسين بعني جوارا وركميت اوركيفيت اوراتين اورمتي مارات عقلیہ ہیں مغولبیت کی حیثیت سے ۔ اور مجمولیت کی حیثیت سے بجريكيم وكمحمولات كليسب عتبارات عقلييس اورمقولات محمولات كليديس لهذا اعتبارا ن عقليه بين -ا وربيض الصمقولات سيمشتق منه بين - يعنے وہ بسيط حب سے ہے محبول سے اُس کخصوصیت کی وجہ سے یہ کھی صفت عقلی سے مشامضان ىيو كراب (باب) اوراخ (بھائي) گوكەيەد ونول عتبار عقلى بىي كيونكە يىمجول كلي بىي -توابوت اورا فوت جوان مصشتن بي ده بهي عقل بن بخلاف اسود (سياه) كر كوكه ده محول دہنی ہواور عنبار عقلی ہے لیکن سیاسی مینی ہے۔ بنا تربیان سابق کے۔ کو ا عداد این خصوصیت کی وجہ سے جیسے پہلے بیان ہو پکا ہے۔ یعنے وہ

بسیط حس سے اعلاد لیے گئے ہیں۔ یعنے و مدت اعتبار عقلی سے یا وروہ سب جن میں اضافت دخل ہے وہ بھی (یعنے این ومتی و ملک و وضع) صفات عقلیہ میں کیوکراضافت ان سے عام سے ۔ اور وہ بھی لیسی ہی سے ۔ بج

مقولات وه بین جو فی نفسه صفت عینی بین بریکن داخل به ناگن تقولات مقولات وه بین جو فی نفسه صفت عینی بین بریکن داخل به و ناگن تقولات مونا امرعقلی ہے۔ اس کے معنے بہ بین کہ وہ ایک بئیت سے جو ٹابت ہے اس طرح اوراس طرح اگر جے وہ دونوں صفتیں بذات نود میں جن کا محقق اعیان میں ہے۔ اوراگرکسی شے کاعرض یا کیفیت ہونا یا اس کے مثل مثلًا اس کا اضافت وغیرہ بہونا دوسرا موجود میونا تو کلام عود کرتا لسلسل کی طرف بموجب بیان گذشتہ کے ۔الیسا اسلسل جو متنف ہے بیضے ترتیب وار موجود ہونا ایک ساتھ وجود خارجی میں الے غیرالنہایانہ ۔ ؟

حکومت دھگر: عکائے مشائین کہتے ہیں کہم مرکب ہے مہولیٰ اورصورت سے اور حکا کے اقدم ٹین لیلنے اشرافین کہتے ہیں کرمبیم مقدار سے جوابعاد ناتہ کو قبول میں ہوں میں میں نامیر میں میں میں میں کہتے ہیں کہ میں کہ میں کا میں مقدار سے جوابعاد ناتہ کو قبول

ارتی ہے۔اس تنازع کا فیصلہ۔ ب<sub>خ</sub>و میں میں میں میں میں میں

مشائی کہتے ہیں کہ مسم حصور دلیتے ہی جسط بعی بسیط جو بذات نو ومتقسل ہے نفس الامر میں جبیبا محسوس ہوتا ہے۔ مثلاً یا نی اس لئے کہ اجزار لائتجزی سے اُس کا بنا ہوا ہوتا یا طل ہے) قبول کرتا ہے اتصال اورانفصال ۔ اورانصال نو وانفصال کو نہیں قبول کرتا (کیو کہ انفصال اگریا ) جائے ضدانصال کا۔ اورانفصال وجو دی آجا

که مقولیت عام ہے جہولیت سے اس لئے کہ تقولیت میں موضوعیت اور محبولیت دونوں دافل میں۔ ۱۵۔

ملک ۔ واضح ہوکہ نسلسل متنع وہ سیم جس کو مصنف نے بار بار بیان کیا ہے۔ اور نسلسل کلاً یا جزا اً ذہنی متنع نہیں سبے مشلاً اعداد غیر تناہی ہیں۔ اس کے مصنف صوت یہ ہیں کہ خارج میں کوئی عدد یا معدود اگر برب سبے بشلاً اعداد غیر تناہی ہیں۔ اس کے مصنف صرف یہ ہیں کہ خارج میں کوئی عدد یا معدود اگر برب سبے برا فرعن کریں اور اُس پرایک اور برصائی تو یہ پہلے مفروض سے براہ جائے گا ۔ پس عدہ بالقو عنی کریں اور اُس پرایک اور برصائی تو یہ بہلے مغروض سے مشلاً تنام محراؤں کے ریا کے وی ترب عدہ باتا میں مالے اور ایک کریا ہے۔ ۱۲۔

یعنے حاوث مہونا دو کا توجو نکہ شے اپنی ضد کو نہیں قبول کرتی اور نہ ائس کے ساتھ حب مع بهوسكتى بيداس ليئه محال بيمنفس كامنغفس بونا ووراكر نفصال مأ بالجائ عدم مقابل مكديح تنووه محتاج مبوكا ايك محائحا وربنيا برد ونوں احتمالوں كانفعمال كاقبول كرينه والامحل نضال سيمه مذخود انضال يكيونكه كولئ سننه نداينه ضدكي محل بہوسکتی ہے اور مذابنی ذات کے عدم کامحل ہوسکتی ہے۔ ملک قبول کرنے والا محل ہوتا ہے مصبے قبول کرناکسی ایک ضارکا دونوں ضدوں سے محل ہے دوسری فند كانه ضدخود - مثلاً نابيناني كي صورت مين بصرفابل بيناني كي كه و محرينياني کی تھی نہ خو دبینا ئی۔ اورجس طرح اتصال انفصال کو نہیں نبول کریا اُسی طرح انصال کو بھی نہیں فبول کرسکتا ۔کیو بما کو تی شے اپنے نفس کی قبول کرنے والی نہیں ہوتی کیو مکہ قابل *ورسعه اورمقبول ورسه بدا* هِتُرجس بر<u>فط</u>رت سليمه شهها دت ديني هيم- *وحرب* انصال ورانفصال دوندن كواتصال نبول نهس تااور سبم فبول كراسيرمع اسلام . روحیز قبول کرنے والی مہووہ باقی رہے مع حصول مقبول کے اور جسم **باقی نہ**میر ر متا ئیونکه این کی موبیت انصالیه ننا هوجا تی ہے۔ لیس **جا مینے ک**ھنیم میں كوني اورست موجود موجود ونون لاتعمال وانتصال كي قبول كريك والي بووني ميولي م. ٠٤

ببول ابت معضم كي ليُ أكر مير مدانه بهو بالفعل كمو كداس كانبوت خود الركيب انفعال كرواسط سنهي سنه - بكه واسط سے قوت كے بانفصال يوليس ہیولی انفصال کے وقت اور انفصال سے پہلے اور اس کے بعد بھی ابت ہے۔ اور ہیو کی بذات خود ندمتصل ہے نہ منفصل ہے ۔ نہ واحدہے نہ کثیر ہے ورندائیں کے بیئے موضوع اوران کے قابل نہ ہوتی۔ اور شیم یا متصل ہے یا منفصل ہے یا ورامد ہے یامتعد دسے بس وہ چیز جواگن امور کو قبول کرنیو الی ہے جسم نہیں سیے ملک ہیوائے ہے اور حواتصال فبول کیا گیاہے وہی صورت جسمیہ سے ۔ ہرعا قاح ب اپنے نفس کی طرف رجوع کرہے توائش کومعلوم ہو گا کہ ہویت انضالیہ ریک سٹنے ہے منصل کے ساتھ اورا تصال کوئی شے قائم مذات خود نہیں ہے۔ اور صبح کی ماہیتے بغیرائس کے سمجھ میں نہیں اسکتی ۔ لیس بیہ شنے مقاو مات شبم سے ہے ۔ اورجوا یک جزو

164 حكمته الاشرأق ركمعتى سبے ضرورہ ہے كه و وسرا جزر كهى ركھنتى مبولس متصل د وسرا جزىرسبے جواتصال كے علاوه سب وسي قبول كرين والااتصال ورانفضال كاسب يبرضهمان وونول سے مركب ب متصل ورفابل انفعال سے دلهذاجسم مركب سع مبدواني ورصورت ساوريه جزرجوسرى س، فهوا لمطلوب ، مشاليوں نے كہاہے كەمقداراجسام كى حقيقت ميں واخل يهُ كُرْسِيم مشترك مِن شبهيت مِن اور مختلف مبني مقدار مين -(يبغ كوري جس ہے کو کی حصوطا کیے یا برالاً شننزاک اور ایرالا ننیاز حدا جدا ہونے ہیں لیس مقدار وض بع جوكه زالد سع جسميت كي مقيقت بهتر بؤ يريمي كهاب كتسم واحد (مثلًا بإني كنجه كُفث جا تا مع كبهي طريه حالك كالقنكابيان ابغیراس کے کوائس میں اور مادہ شامل ہوا وزیکا تف یہ ہے کہ مقدار صبم کی کھٹ جائے بغیراس کے کہ اس میں سے کوئی ما دہ کم کردیا جائے۔ کو جب بہ حال ہے کہ سم گھٹیا ٹر مقباہے تومعلوم مبواکہ ایک ہی ہا دو مختلف مقدار دن كوقبول كرسكتاب إور مختلف احوال من باقى رستاب اورجو فيزاش میں ملول کرتی ہے اس کی ما دو کوا متیاج نہیں ہے ۔ لیس مفداریں اعراص ہیں جو طول کرتی میں اس موضوع میں جوائس کے لیئے ہے۔ کو مشائیوں بریراردور دہوتا ہے خوا وائن کے اس قول برکرانصال خو دالفصال

مبولا وصوته عسکرلیاد کونہیں قبول رہا۔ بیرکہ مہیں۔ پو تشروع سولميه.

فل*ض اور* 

اتصال دوسمون تح درميان كهاجا تاسع اور مه حكم كياجا أب كه ايك جسم د وسرے سے متصل ہوگیا۔اسی کے متفاہل سے انفضال ۔اورسیم میں امتداد طول عرض عن بوتا ہے۔ اور امتدا داصلاً مقابل نفصال کا نہیں ہے۔ بج ليونكه جواتصال مقابل انفضال كاسته اش كانعقل نبس سونا ممرد وجيزا میں اورات اوالیسی شفے نہیں سے اور اگرالیسی چیز بہولیں اگرانضال سے امتدار سمجھا جا ایک د وسری اصطلاح سے تومتنع نہیں ہے کہ وہ قابل نفصال ہوکیو کریے نفصا تعقل قول مشائیداور مشریرایراد-

مقابل انصال کائمیں ہے۔ اوربر إن تمام نہیں ہوتی۔ بو لیکن اس قول برکه مقدار صبم کی تقیقت میں داخل نہیں سے توہم سے کہدے ایرادکریں گے توکیا سے متعارا قول اس شخص کے بارے میں جو یہ دعوے کر اسے کہ بسم مجر دمقدارسهے جوامتدا دات نانه طول وعرض وعمق کو قبول کرنی ہے۔ اورجو پر لهتاسيج كه امتندا دات ْ لمَنْهُ اعراض ہمي اس ليئے كه طول عرض عمق مثلاً موم بريد لنے رہتے ہیں اور موم کی حقیقت باتی رہتی ہے اور جو چیز فنا ہوجاتی ہے وہ آر سے جدا سیے جو با قی رہتی ہے تو محدا متدا دات خارج ہی حقیقت جسم سے تو دواء میں بالامرم حقيقت جسم ريدا وراسي طرح وه مفدارجو فبول كرتي سيم امتدادات ردمقدار نہیں ہے کیونکر جسم جو ہرہے۔ اور بیاعراض میں۔ یہ قول کے ملیے بغیر دلیل کے ۔ اور محقیق یہ ملے کردیب موم کا طول وعومن وعمق بدلتا سے توموم میں ایک امزنا بت ہے اور ایک متبغیر ہے ثیاب وہ امرہے جو شکلوں کے بدلنے سے کم وہیش نہیں ہوتا ۔جوعرض میں کمی ہوتی ہے وہ طول میں زیادہ ہموجاتی ہے اور بالعکس ایس مجموع میں نہ بیشی ہے نہ کمی مقدا میں کو بی تغیر نہیں ہوتا ۔ تغیریہ سے کرا حاد مقدار وں کے جہات میں متغیر سو مبلتے ہیں۔کبھی طول بڑھہ جا یا ہے عرض گھٹ جا تا سے یاعمق مقدار جونفس موم ہے وه كبهي نبس بدلتي - ليس اگر قائل كايدمطلب سيح كه آما د مقدارا يك جهت المين چلے جاتے ہيں يون ہے تو يمسلم ہے بشک يون ہے س صبم ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں اُ تاکہ مقدار (جو ثابت او تقالم بذاته غيرمتغيريم) مسم كاءنس م - يعني جسم ك تعيقت سے خارج سے عرض مي يعني غيرقائم بذاته بلكه غيررية فالمسبع - كي جو کچھ کھینے نے سے بڑھ ما آپ لول میں گھٹ جا کہ عرض میں اور

مله بهال اس صطلاح کو بخوبی مجدلینا چاسینے ور فرده و کا موکا فاتن یا شاریح حس مقدار کو نفس جسم کہتے ہیں وہ مقدار جو ہری ہے ۔ ندک مقدار تعلیمی ، اصوال قلیدس می بی فقط خط سطح اور جسم سے بث کرتے ہیں وہ سی تعلیم ہی اوران کے مقابل فقط کیجو ہری خطبو ہری مسطح جو ہری اور سیم جو ہری ہیں -۱۲بوئيل جا تا ہے وض میں وہ کم ہو جا تا ہے طول میں لیس ملجانے کھنچنے میں بعض اجزاء جومتفر تی تھے ۔ اور جدا ہوجاتے ہیں۔ جو ملے ہوئے تھے جانا اجزا رکا جہات مختلفہ میں رسبیل بدل لازم لیعنے وض لازم سیجسم کے لئے ۔ اورا جا دجواس طرح ایک جہت سے دوسری جہت میں چلے جاتے ہیں وہ ایک امرع صٰی ہے ۔ اور جسم نغس مقدا رہے ۔ اورامت! دات ٹلانہ لئے جاتے ہیں۔ بموجب اس تبدل کے جواطراف جسمیں ہوتا ہے ۔ بج

اوراُن کا قول که اتصال قبول نہیں کر ماانفصال سے جہ آگراس سے وہ اتصال مرادلیا جائے جو دوقسموں میں ہوتا سے وہی انفصال نہیں قبول کرتا۔ اوراگرانصال سے آن کی مرادمقدار سے کہ وہ انفصال نہیں قبول کرتا تو یہ منفصل ہوجاتی ہیں تبویہ منفصل ہوجاتی ہیں۔ اوراتصال وانفصال دونون کی فابلیت رکھتی ہیں۔ انصال کو بجائے مقدار استعال کرنا غلطی کا باعث ہوتا ہو کہ اشتراک لفظی کے سبب سے یہ وہم ہوتا ہے کہ انشراک لفظی کے سبب سے یہ وہم ہوتا ہے کہ انشراک لفظی کے سبب سے یہ وہم ہوتا ہے کہ انشراک انسان کے معالی ہوتا ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے جو کہ تم کو معلوم ہو گئی۔ کو

اور کہنے والے کا یہ کہنا کہ اجسام شرکت رکھتے ہیں جسمیت میں اور فتلاف رکھتے ہیں مقدار میں بیس مقدار خارج ہے جسمیت سے کلام فاس سے کیو کہ جسمیات مقابل مقدار ُ طلق اور حسم خاص مقابل مقدار خاص کے سے ۔ بج

جب به به به به اگرمرا دسمیت سیجسمیت خاص لی جائے تو پنہیں تسلیم کرتے کراجسام اس میں شرکت رکھتے ہیں۔ اور مرا دلیجائے جسمیت عامہ مطلقہ سے جومشترک ہے کل میں تواجسام کی شرکت اس میں مسلم ہے۔لیکن ہم نہیں تسلیم کرتے اختلاف جسمیت عام کاائس مقدار میں جوائس کے مقابل ہے۔ لیونکہ و دمقدار مشترک ہے مطلق مقدار میں اور مختلف ہے مقدار خاص میں جو

لى ـ اس مقام ميں صنف نے دوار ثابت كئے ہيں (۱) كەمقدار عرض نہيں ہے ـ (۲) مقدار هيقت جمسے خارج نہيں ہے ـ (۲) مقدار هيقت جمسے خارج نہيں ہے ـ روائل کو تاب سے جو نابت ہومصنف كامقصو دحاصل ہوسكتا ہے ـ ۱۲۔

مقابل سيم فاص كے سے اوراس كايبى مطلب سے جيسے كوئى كے كه فاص مقلارين جھوٹے ہونے اور بڑے مونے میں نختاف ہیں۔ اور مشترک میں اس امر میں کہ وہ مقداریں میں کیس اُن کا جدا مونا چھوٹا کی اور ٹرائی میں کسی کیسی نشے سے معجو مقدار نہدں ہے۔ تاکہ بڑھ جائے بڑی مقدار حیولی مقدار سے کسی اور جبزے سوا مقدا رکے کیونکہ وہ دونوں مقداریں شریک ہیں مقدار میں الہا امقدار جب بڑھ جائے مفدارسے تو یہ نہیں ہوسکتا کہ وہ زا کہ موکسی اور جیزسے سوامغا ے ۔اس لیے کہ مقادیر میں ت**غاوت مق**دار می سے موتا سبے ۔لیس تفاوت گفش مقال<sup>ت</sup> سے مونا سے ۔اوراس لیے کہ ایک اتم ہے اور دوسری انقص ہے ۔ اور بیزنفاوت مثل اس تفاوت کے ہے ۔جونور اشدا ورنوراضعف میں ہوتا ہے۔ اور اشکر گری اور افعاف رمی میں ۔ اور مهاری مراد نوراش! ورحة اشدے منہس سے ۔ مگر شدت اُن کی قدرت ا ورما نعت وغیره میں۔ یعنے وہی بات جو کہی جاتی صلابت کی شدت میں ایشل میں شدت نوری ورضعف اس کا جزائے طلت کے لحافر سے نہیں ہوا کیو کظامت عدمی بدانس کے اجزانہیں ہوسکتے۔ اور نداجزائے مظلمہ کی وجہ سے کیونکہ کلام ہمارا نورکے امرمحسوس سے معے اور حس شیز کا انعکاس مہوتا سے اللس العین عکینی سطح) میں جیسے ائینہ کسی نورانی شف ہے۔ بلکہ نور کی شدت اس کی تمامی ہے یعنے نور کا بال سے ماہیت میں ۔ تامیت سے یہ مراد سے کہ جس شے کے لیئے جتنی زیادتی ان مع وہ اس کوھاصل موجائے۔ اور کمالیت سے بمراد سے کہ جوفضائل ایم کے ليُے مكن میں وہ اش كوحاصل مبوحائيں ۔طول میں بھی بہی بات سے ۔كيونكر بيطول

له \_ مغصودیه سے کرچھوٹی مغدار اور بڑی مقدار دونوں میں ابالاشتراک مقدار سے لیکن یہ دونوں مختلف میں توبا بالاختلاف یہ جاہے کوئی اور امر مہوسوا مقدار کے یہ اور بہ فاسد ہے - ۱۷ – مختلف میں توبا بالاختلاف یہ جاہے کوئی اور امر مہوسوا مقدار کے یہ اور بہ فاسد ہے - ۱۷ – محت سکھ – یعنے شدید گرمی اور خفیف گرمی - ۱۷ – مسلم – یعنے جس میں ظلمت کے اجزازیا دہ ہیں وہ روشنی میں کم ہے اور جس بین ظلمت کے اجزازیا دہ ہیں وہ روشنی میں کم ہے اور جس بین ظلمت کے اجزازیا دہ ہیں ہے گرمنظلم عدم نہیں ہے بینے ایک اور ایک اور وہ کے کہ طلمت عدمی ہے گرمنظلم عدم نہیں ہے بینے ایک اور ایک اور وہ کی اور اور کی اور اور کا اور اور کی کری کی اور کی کا اور وہ کو دی ہے اور کی کی اور کی کا اور وہ کو دی ہے اور کی کا اور وہ کی کا دور کی کا اور وہ کی کی کا اور وہ کو دی ہے اور کی کا کری کی کا اور وہ کی کا اور وہ کی کا دور وہ کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا دور وہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کر وہ کی کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کی کا کہ کی کا کر کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کا کہ کا کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا

الروامواس طول سعته يرطول المسهابني طوليت مي اورايني مقداريت مي -ا ورژياد تي بھي طول ہے اوراسي طرح مفدار بھي - مذيب كدريا دئي غيرطمول اورغير مقدارسيد كيونكه زيادتي طول كي طول ريفس طول سيميوتي سيم كيون احزو شكري طول کر یا و تی کوطول کی شدت سے کیونکہ بہاں یہ وصف طویل میں سے باکہ تا ا میں مکن سیراشارہ امس فدر کی طرف جو ائل سید اور اس قدر کی طرف جوزا مُدہد بخلاف بياض الم كے كيونكه اس صورت ميں حصرتفا وت كالهيں بوسكتا طرفين ميں ا یک طرف ائم بیاض اور دوسری طرف انقص بیاض ہے۔ یہ تومعلوم سے کہ ایک زیاده سهدوسری سے کم مرش طول کے اس کا تعین نہیں ہوسکتا بخلاف اتم طول وانقص طول کے ۔اشد بیاض اوراضعف بیاض میں تعین نہیں موسکتا ۔ چونکیہ اشديت كااطلاق سبين نهين سياس الغالمتيت كوجامع قرار دياب كديب شائل ہے ۔ اورکسی کے لیئے خاص نہیں ہے . جیسے یہ کہتے ہیں برسفیدی اتم ہے . اس سفیدی سے ۔اسی طرح بیکھی کہتے ہیں کہ یہ نور پاجسیم پاسطی یاخط اتم ہے اس نور ياجهم إسطح ياخطس رورنا مول مين كوائ مضالف نهيس مع بليذ كريث بنے میں حقیقت سے نزاع کرتے ہیں۔ ندکہ امول میں ایس ماصل کلام یہ سے کہ صم طلق مقدار مطلق ب راورجسم فأص مقدار خاص ب راورجیسے ترکیب بین اجسام مقدار مطلق مي اوراختلات ركفته من خاص مقدار و سيرجو إمهم ويكر منفاوت میں اسی طرح شریک ہیں جسمیت مطلقہ میں اور اختلاف سے مقارا کی

ملی - دوطول یا دوطویل اکرمون اورایک دومرے سے زیاده بوتوکهدسکتے بین کداس فارتک دونوں طویل ماخل بین اورجوبرا اس اور ایک دومرے سے زیاده به توکید سکتے بین کداس فارتک دونوں طویل ماخل بین اورجوبرا اس اس فارزیاده بر مشا ایک پانچ گزاور دومرا سات گز بوتو پانچ گز میں دونوں ایک دومرے کے مشل میں ۔ اور بڑا دوگر زیاده سے تیزروشن اورجی رشن میں یہ نابی بہیں بوسکتی ۔ واضح موکر مکھنے نورکی بیالٹ کے لیے بھی کچھ فاعدے مقرر کے ہیں بشلاً سلف سے تارے زیادہ روشن اور کم روشن جید قدرون سے قیاس کے جاتے میں ۔ پھر مر قدر کے بھی نین درجے مقرر کے ہیں ۔ دورمصنوعی روشن کے لئے ایک شمع کی روشنی مقیاس واصد مقرر کے جی فعال فال فندیل میں نناوشم کی روشنی سے ۱۷۔ وفتا مل

نصوں یہ نے سے (کسی سخیم*ی سے مقدار وں سے جومت*فاوت ہیں) بینے اجسام اختلا عية بن سميت فاص من جن من اختلات سهو. و

تحکی اورتکا تفت حقیقی معنے سے اُن دونوں کوشائل نہیں ہے۔ اور بحث تغلیل

وه معن يرمين كروا ه جائم مقداركسي شف كى بغيراس ككدائس سدكوني مقدار اللائل جائے۔ اور کم ہو جائے مفدار کسی شے کی بغیراس کے کدائس سے کوئی مقدار کمعٹائی ئے۔ یوحقیقی معنے ہوئے۔ بی

مشائیوں نے اس طبع ان دونوں براستدلال کیا سے کہ مقدار عرض سے جو حلول كرتا ب - اورمحل وه سيجس كى كوائي مفارارنهيس ب - اورائس كانسبت

تام مقداروں کی طرف مسا وی ہے۔ جا ہے چھوٹی مقدار کو قبول کرے چا ہے بڑی مقدار كوراوراس يئ مائز بدبانا مقدارون كامحل براور طراك كاجموا الموجانا

بغیراس کے کداش میں سے کوئی شے جدائی جائے۔ اور جھوٹا برا اموجائے بغیراس كركدائس كے ساتھ كوئى سفے ضم كى مائے ۔ يہ بيان مشائين كاسے معتقف كے

نز دیک به باطل ہے کیونکہ مقارار نفس سبم ہے اور وہی ما دو اور محل ہے۔ کیس زیاده مونامقدار کازیاده موناجسم اور مادے اور محل کاہے۔ اور کی موانقصان

م ور ما دے اور محل کا ہے۔ اس لیے محال ہے کہ مقدار جسم کی زاید بہواورکوئی شے اُس کے ساتھ نہ ملائی مبائے یا کم مومائے اور کوئی چیز اُس سے نہ کھٹا اُن اِنے

ليونكرمق ارجوبر بعوض نهيس سے - جوكه مال موكسي سفي ميں كدائس سے ووبات لازم آئے جومشائیوں نے بیان کی سے ۔ البتہ ہم تخلی اور تکاثف کومجازی معنے میں

لسليم كرنے ہيں - پي

تخلیٰ تبدیدا جزائ مهوّ ماسیه راور تکاثف اجتماع اجزاسے - اور

**له به دو نوں اصطلامین یا در کھنا چاہیئے ۔ مال ملول کرنے والامحل جس مں حلول کریے ، حلول** دوطمع كابوتاسد ومرياني بيي سفيدى حال سع كمريامتى يرطي في جيسة فلم كا غذ برياد وات ميزرر انقط خطيس إخط سطيس باسطي مبراء كم و تبديد تفرق اجزا - اجتماع اجزاكاسمن ما نا - ١١٠

وتكاثفت -

بعران سے سم اطرف کے اجرائے این این این این میسے گندسے سوے اٹے میں یا نی بحرجاً السبع . يا وُنعكلي مهو في رو في مي مبوا بحرجا تي سبع - ياجسم لطبعث أس ميرسے نکل جائے۔ یعنے اس سے جدا ہو جائے ۔ یہ نکا ثف میں ہوتا سے۔ یعنے جس کے اجزا يصله موسئه مون ان كوسميتين بالطبيف اجزا حدا مهوكر دو مارا مل جائين مشائيون كالشارلال تخلخا إورتكاتف ببيه تنقمه كادها كاوه كبتة مبرك تحلخا حقیقی پرد لالت کرتاہے۔ اس طرح کہ اس میں یا نی بھرے شیشہ بند کومضبوط اردین اوراک سی ڈالدین اورشدت سے گرم کریں تو تعیط جائے گا۔اوریہ پھرٹ جا نامقدا رکی زیا دتی سے نہیں ہو نا برسبب دخول نا رکے ۔ کیو نکہ اٹس میں عکہ گذرنے والے کے لیئے نہیں ہے۔اورجس چیزنے نار کومجہورکیا کہ تنگ تر مكان ميں داخل مبو مالا تكه وه جاسے كه ائس سے گذر حائے كيونكه و ه بالطبيع مائل ہے۔ بندی کی طرف بہی وجہ آواز کی ہے ۔مشِائیوں کا یہ فول ہے کہ افس میں آگ داخل نہیں ہوتی۔ یہ صحیح ہے۔ اور جب آگ کے داخل مبونے سے شق نہیں ہوا نو قمقہ یا نی کی مقد آرکے بڑھ نے سے تنق ہوا۔ یعنے تحکی ہے۔ فهوالمطلوب - (بيمشائيون كاستدلال سبے) شارح فرمانے ميں يه نروي منحص نهنس ہے۔اس لیئے مصن<sup>عی</sup> نے کہا۔لیکن شق اس وجہ سے نہیں ہوا جومشائیو<sup>ں</sup> نے بیان کیاہیے۔ یعنے مقدار کی زیادتی سے۔ ملکہ اس لیے کہ حوارت اجزاکو تفرق رتی سید ای*ں جب شدید مہوئی حوارت تو ما*کل **ہوئے کن**ار*ے اجزاکے جدا ہونے ہ* اوراش كوما نع مواجسه كمفنه كااورميلان يهيلنه كامهوا - برسبب شدت سے كرم موقع کے ۔ اور نظام متنع ہے۔ نیس میل اجزا کا جدا ہونے کے لیئے اور متنع ہونا خلا کامع ڈیولئے جسم لطیف کے جو بھر حائے اجزاء کے مابین شق کردسیتے ہی فمقر کون حاصل مونے سے بڑی مقدار کے آکہ نابت ہو تخلی مقدار کے آکہ نابت ہو تخلی مقدار کے آکہ نابت ہو تخلی مقدار کے ا تخلفل وربحا ثف مقيقي كے نبوت كے بائے كہا جا اسے كه اگرشيشه كو يوس كے

ك يترديدان ووشقول مين - (١) الك كاقتقدين داخل سونا - (١) ياني كي مقداركا بره مانا-۱۱-

د ومراات لال مشائيون كا تخلخول ورئناتغذ مے ننبوت میں۔

ہوا تکال لی جائے اور پھرا وند حادیا جائے شیشہ پانی پر تو ڈہسسٹ ہو جائے گاپائی شیشہ میں با وجود ہاتی رسنے ہوا کے شیشہ کے اندرجو پہلے تھی۔ کیونکہ ذیا محال ہے لیکن ہوا میں تکانی واقع مہوا برسبب جُوسنے کے اسی لئے داخل ہوجا آئے ہے اس بانی بعد چوسنے کے اسی لئے داخل ہوجا آئے ہے اس بانی بعد چوسنے کے کیونکہ جُوسنے والا کیمینی سے ہواکوا ورائس میں سے پھے لیا تھے بر ور لیس گرنحلی نہوتو خلالازم آتی سے ۔ اور و و محال ہے ۔ لہذا ہوائی کی جاتی ہو ایک بیٹھے کے بانی پر اوند حالے کے وقت اور تکا تف پر شیشہ کے بانی پر اوند حالے کے وقت اور تکا تف پر شیشہ کے بانی پر اوند حالے کے وقت اور نہ تداخل جام الازم آتی ہو ایک کا ور نہ تداخل جام الازم آتے گا جو محال ہے ۔ یہذا ہوا میں نکا تف ہوتا اسے ۔ یہنے اس ہوا میں خلی ہو جام الازم آتے گا جو محال ہے ۔ بی الدم کمان ہو واضل ہونا پانی کا ور نہ تداخل جام الازم آتے گا جو محال ہے ۔ بی

لیکن تکانف مسام نہیں سے کیونکہ بعد جوسنے کے بہ مکم ممکن نہیں سے
کہ پانی کے داخل ہونے وقت کچھ ہوا نہیں خارج ہوئی بلکہ نکال دیتا ہے ہواکو داخل
ہونا پانی کا دائس سبب سے جو مشائیوں نے بیان کیا ہے بلکہ اس لئے کہ پانی کثیف
ہے اور ہوالطیف ہوگئی ہے جُوسنے سے اور منفعل ہونا ہوا کا برودت سے پانی
گی اور بھا گنا اُس کا پانی سے اُس کے داخل ہوتے وقت اور نکل مبا نامیا سے
شیشہ کے لیس داخل ہوتا ہے پانی شیشہ میں نہ بسبب تکانف ہوا کے اور اس قیال
برجُوسنا دلالت نہیں کر تا خلفل برائس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ مہوا مسامات سے داخس لے کہ ہوسکتا ہے کہ مہوا ما اُت سے داخس لے کہ ہوسکتا ہے کہ مہوا کا گئی ہو مسامات سے داخس کے مہوا کا گئی ہو مسامات سے داخس کے مہوا کا گئی ہو مسامات سے اور اس مجت میں اگر جہ بعد سے (قیاس سے بعید ہو)
کہ مہوا کا گئی ہو مسامات سے اور اس مجت میں اگر جہ بعد سے (قیاس سے بعید ہو)
لیکن جو کچھ متن میں کہا گیا ہے وہ اس سے بھی زیا وہ بعید سے (یہ شار جے کا

با تی رہنا ہے ہواکے لئے کوئی کا کی منفذ جس سے کل جانا د شوار نہیں ہوتا کہمی یہ مشاہدہ ہوتا کے جمع یان جب ہوتا کہمی یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ جب بنگ منہ کے کوزے د مثلاً گھڑے جمع یان جب یا نی کے اندر ڈبو دئے جاتے ہیں توائن سے بمتی بھتی کی اواز کے سا کھ مہوا کی جاتے ہیں توائن سے اور وہ اکس کوروک تاہی تنگ مکان میں ہے کہو تکہ ہوا بھا گتی سے یا بی سے اور وہ اکس کوروک تاہی تنگ مکان میں پس ہوا میں فشار سوتا ہے اور اکس کی اواز سنا ہی ویتی ہے۔ اور مصنفی نے اپنی

کسی کتاب میں مدیمی ذکر کہا ہے کہ شیشہ وغیرہ کے اوند بھاتے وقت حبار یہ مشاہا الوا بيدا ورمصنف ني يرجى ذكركيا بيم كمصنعت نے تجرب كيا سے كه بعض نيلول . د ه میکننه بس شیشه سے لیس موامیں انس کا کون مانع ہے جب کہ ہوا وہن (تیل سے يدكه مع حكم كرين كريكوسف والاجتنى مواليما اور ہمارے لیے مکن نہیں۔ ہے اوتنی ہی نہیں دے دینا کر تخلفل لازم اسے بعد عجو سفے کے اوراسی قباس پر (حجت دالالت تنبيس كرتى تخلف ريم جيسے نهيں ولالت كرتى تكاثف بريك واليسي إتول كاضبط مشا بره سيدرشوارسيم إلين ند تكلنا بهوا كا وقت واخل موني في کے یا نہ دے دینا اسی قدر مہوا کا جننی جویس لی گئی سے ۔ لیس مکن نہیں سے کہ مشائین اپنے مذمب كوشيشه كيمسكدس أبت كربي - اس مشابده سے كم موايوسف سے كل جاتى ہے اوراوند معاکر دینے سے نہیں نکلتی شیشہیں کیونکہ بدائن کے لیے د شوار سیے اورامن كوبيمشا بدومفيدس كمشك مين كعوكذب حسرمشك كاجزات يمتبوك ہوں یا ہواائ*س سناکل م*اتی ہے می*گوسنے سے کیو نکرکسی سٹنے کا* و قوع جب کوئی انع <sup>بڑو</sup> توضيح مهويه لازم نهبي بي كه اس و فت يمي ائس كا وقوع صيح مهوجب كه كو اني امركال لازم ألم المو يأكون امرا نع موكيو كراجزا مشك كيمونكفي سے و ورمو ماتے مي تومواا أن میں مجرجاتی ہے اور میوسنے سے جب اجزامشک کے نزویک نزدیک ہو جاتے ہیں توہوا کل ما تی ہے۔ بُخلا ن اجزا اِشیشہ کے کیو کرمکن نہیں ہے کہ اجزا رشیشہ کے بيعونكنے سيمعيل مائي يامجوسنے سے سمٹ مبائيں اور حب اليسا سے ليس اكثر سوائے شبیشہ كبمي غوذيا خروج كوجوائس مي نفوذكرك ياخارج بهوا نعهو ناسع بيعونكاجا مامشكيزهكا ا ورمبوا نومین داخل مبوتی یا خپوسا جا کامیا در مبوانهیں خارج مبوتی اس کئے کہ خلانہیں ہوسکتی اگر تخلیل کا تصور مہوسکتا بغیرزیا دہ ہونے مقدار کے جیسے وہ کہتے ہیں۔ (بینے کوئی چیز ماتی نام اسے) تولازم آتا ہے اُس سے تداخل جسام کیونک عالم تورا بھراہوں دینے ملامع خلانہیں ہے) کھر اگر مقداریں حب بڑھیں بنیراس کے م مهونے ووسری مقداروں کے کیونکہ بیالازم نہیں سے کہ جواجسام تبائن میں اُگ سے کچھ اگر مقدار میں ٹرمعیں و و سرے گعدٹ جائیں بغیرکسی ایسے سبب کے حب سے

ماد شرح

بکا ثف مہوجائے تولازم آئے گا تداخل اور یہ بدیمی ہے ۔ اور بیجب ٹریسے طوفان یا نی کے آنے ہیں تو زیا وہ نر ظاہر مہوتا ہے۔ (کیونکہ یا نی کے عنصر کی مقدار ٹرجہ جائے بغیراس کے کہ اُس کے ساتھ کوئی اور شنے خارج کی کیا جائے اور دوسو مركبول كى مقدار كم نبولازم آئے تداخل ضرورة ألكر مرجواب و إجا-تنامیں مکن سید اگرچتنی مبیثی بہو ائی ہے اُ تنی ہی کمی نہ بہو بعض کی ه جاتی م*ن اور بعض کی بڑھ جاتی میں اس حیثیت سے کہ کمی اور میثی میر* ت رہی ہے۔ توہم بیجواب ریں گے کہ کمی نکا تف سے باطل ہے کیوکر تکاتف الكرسيولي على الله المراسي كالف كي بناسيدا ورافقهان اجزارك الرحب طو فانون مين حمر برقطت ہاد ت دیتی ہے ۔انس پر آٹ دہ نظر کی جا۔ وحهاكركم كسائم بيكفنه والاقبقه كلخاحقية الحث يبعدشق ببوتاسي ياشق مبوجا أيب رأس كيد مقدارز بأدوبوتي ق بهوجا تاسيرا ور كاه رتقدار زيا و ه نواش كى علت كانز نهرم وأتخفون فيعلت كثمرا ياسع اوراس صورت مين استدلال تمام تنهب متوآ اسىطرح اكر دونول ا مربيعية زياده بهونامقدار كا دورشق اگرسائته بيسائقا مير کجيڙي کا سبب کوئي اور امرسے ٻنواس پر متقام ۾و نه تحکی بقی مواثق اُن کے زعم کے بعنے زیا **دہ مہونامق** ارکا جس کوا تھو*ں نے شل کے س* ہی فرین کیا ہے۔اگرزیا و وہونا مقدار کا پہلے ہوتوجمع ہوگیا زیاد و مہونا مقدارکا اور سيح رسنا قمقه كاتواس سے لاذم أتا سبع تداخل بعنے تداخل مس بعد كاجوز إ و موكيا ب زیاده بوف مقاار کے تفقہ کے اندر کے بعدر مع بعد جرم مقر کے لیس آ مليم كرتنے ہيں كه اگر مقدم مهوزيا وقي مقدار كي شق مہونے پرتولازم آئے گا تداخل

کے ۔ دواخال(۱) پہلے مقدار کی زیادتی ۔اورائس کے بعدشق ۔ "(۲) پہلے شق مہوناائل کے بعد مقدار کا زیادہ مہونا۔ ۱۷۔

تداخل ائس صورت میں لازم آسکتا بے حب کہ تقدم زمانی مولیکن اگرزیادہ مقدار کاتف م ذانی مهواور دونوں ایک مبی وقت میں موں نولازم نہیں آیا تداخل۔ اسى كى طروف مصنع في اشار وكياب اپنداس قول مي الركيها جائ كرز يادت مقدار بالدات شق يرمقدم مع بنبس كهاجا اكدار تقدم بالدات مولازم ب امكان تداخل كاكيو كمشق الش ك بعد واجب سوناس كيونك وجوب معلول كا بعدواجب ببونے علت کے ہے تومکن ہے ائس کے ساتھ۔ اورجو پیزمکن الکون ا وہ مکن اللاکون بھی ہے (جس کا ہونا مکن ہے انس کا نہ ہونا بھی مکن ہے) کیکر! مرکان تن کے نہ مونے کائع زیاد تی مفدار کے وہ امکان تا اصل ہے اس کے ساتھ لیس مدنول ان ہوائسی نکسی حال میں اور کہا گیا سے کہ وہ لذاتہ متنع سے کیو کر ہم کون کے المركه بريسا بحرت إزوم تداخل كے امكان كا اور يواس ليئ كەمتىنع لذاته محكن إفرو تهيل موسكتا ركيكن مكن كزانة غيركي وجهر سيمتنع إور واجب مبوتام راورمهان وجو دست اور عدم شق مع وجو دریا دت امکان کے اگرچه دونوں مکن ذاتی مہوں۔ ليكن نه وونوں مع اغنبارزيا وت مقداركے مكن نهيس ميں كيونكه شق واجب الغير بهجه بخبرزيا دت مقدارسه -ا ورعام شق متنع الغيرسه يغيراتيناع تااغل يه-ا ذرحب متنع ہواعدم شق مع زیا دت مقدار نومکن نہیں ہے اس کے ساتھ ۔ اور اسى قياس پرلازم نهيں ہے امكان تداخل كا كيونكه مبنى ہے لزوم امكان ثبوت پر عدم امکان مثن کے مع زیادت مقدارا وریثایت نہیں ہوا۔ ب مصنفت کایہ قول کہ جوجیز مکن الکون ہے وہ مکن اللا کون بھی ہے مسلم " اگرائس سے مکن الکون نفش امریمی مراد ہوا ورقع ل مصنف کاممنوع ہے۔اگریمل لکوا لسی اور شے کے ساتھ مرا وہو کیو کر معلول مکن الکون سے مع علت کے اور کان اللاکو<sup>ن</sup> نہیں سے مع علت کے شق مع زیا دت مقدا رمکن الکون اور مکن اللاکون لذا تہ

مله مصنف في مطلقاً كها تقا شأرح في مصنف كي تول كخصيص كردى يعض من كابوا مكن بداكم المراسط من المراسط ا

ہے آگرچہ معلول اُس کا ذہوں ایس اگر حجت صبحے ہوتوا مکان تداخل مطلقاً لازم

أساب اوروه محال سے - زو

بلكه كها مائع كالبراس طرح بم كهته بيرميل جزاك إرس مي ربين وه اجزا جوقمقه میں ہیں کہ اُن میں متفرق ہوجانے کا میلان ہے بیغے شق کا اور پیمیان تقدم ہے شق پر بالذات ورحب یہ ہے تولازم نہیں ہے وہ بات جو آٹھوں نے کہی ہے ۔ یعنے میں اجزا کا تفریق کی طرف را ورتفریق نتمته کی بعد تفریق اجزا کے یا طس کے ساتھ ہو۔ ایس نہ ہو گی تفریق تمقیہ کی میل کی وجہ سے جیسے تم نے زعم کیا سے اور اگر پیلے ہوتو لازم اتى بى خلادىسىب ساسو جانے اس اجزاكے جو القم مس ميں وسط سے كذار ل طرف اور بسبب نہونے کسی ہے زکے جوائس کی عبار اسے وسط میں کیو کا ضاا ضرور لازم آتی ہے۔ اگرمسل جزا کا تفرق ورنفریق کے لئے بالز مان ہو۔ اگر مالہ است جیسے ہم نے کہا ہے توہرگز ایسا مدہوگا ۔اگرمیل و فعتر بردا ہوجائے توجائز سے نقام اُس کا شق پر بالذات بخلاف نابهب مشاکین کے کہ مقدار حملحل سے بڑھ جاتی ہیے کیونکر اس کاحصول تھوڑا کھوڑا کرے ہوگا۔ و توع ائس کا حرکت سے ہوگا جو تا باقسہ ن ہے۔ الاغیرالنہایتہ تو ووزیا وق جوشن کی موجب موبعد غیرتمنا ہی زیا وتیوں کے ہوگی۔لیں سابق معے تداخل شق پر تھھا رہے نا عدے سے اور وہ محال ہے۔ اوراگر تم اسنے مذہب سے رجوع کروا ور میر کہو کہ بڑی مقدار تبدر بج نہیں جاصل مرد کی ماسل تقدار د فعتُّه باطل موجائے گی۔ اور دوسری د فعنتُه حاصل موجائے گی۔ نوحصو لَّ یڑی مفدار کاحیموٹے ما دومیں کہاں ہو ناسبے بغیرانیسا ط<sup>سمے</sup> حرکت کے بطابق ہوائس کے بڑی مقدا را ور یہ ایسے زیانہ میں نہیں مکن سے جوغیر منفئنہ ہو۔ بكه كيسة زما ندمين مهوسكنا سيجومنفسم مهواس صورت مبن ضرور يسع كه حب كك زيا د تى اس درجه كولينيج كنطرت شق بلوجائے بيے شمارزيا دنياں مہوں گی۔ اوراس ليك لازم أتلب تداخل جيك يهلي سيان موا - ي

سله - کیونکی تداخل اُسی وفت سے شروع ہوجائے گاجب مقدا رجو تبقیہ میں کھری مولی سبے کچھ کھی گڑھے اور تمقرشق ائس وقت ہوگا جبب مقدار معتدب زیادہ موجائے جس کو تمقیہ روک نہ سکے - ۱۵تخلیٰ نہیں ہے گریے کھ ارت سے اجزامی تفرق پیا ہو اور اس میں درائے کوئی جسم لطبیف مثل ہو اکے بہاں تک کے جب میل اجزاکا طرف جدا ہو جانے کے ہوا ورر وکے اس کو کوئی روکنے والا تو دور کردے اس مائی کو اگرا جڑا ہے تو ت ہو ۔ اور ایسے تبدید تخلی بیزوں میں جیسے پانی اور دوسرے عرقوں میں پانی عالمی میں جب گرم ہوتے ہیں اور اگر فراہم کیے جائیں اجزا تو کھر فراہم مبو کے بیلی مقدار کی طرف پیٹ جائیں اجزا تو کھر فراہم مبو کے بیلی مقدار کی طرف پیٹ جائیں اور اگر فراہم سے کہ جائیں اس جست سے کرجسم وہی مقدار کی اور مقدارین عالم کی نہ زیادہ مبوئی ہیں نہ کم ۔ بوک مالم کی نہ زیادہ مبوئی ہیں نہ کم ۔ بوک میں میں یہ استعدا دہوکہ تام عالم کی رسی ایس بیار میں میں یہ استعدا دہوکہ تام عالم کی رسی میں ایس جس میں یہ استعدا دہوکہ تام عالم کی رسی میں بیار سے جس میں یہ استعدا دہوکہ تام عالم کی در انہ میں ایس جس میں یہ استعدا دہوکہ تام عالم کی

رای کے دائی ہے دائی ایک مادہ ہوں کے اصول سے لازم آتا ہے ۔ اور مادہ مقدار وں کو قبول کرنے ہوں مادہ مقدار وں کا

جسم كامقدار موناال قدميد (اشرافين) اور يبلي حكار مان آسك مين-

ارسطاطالیس اورائس کے اتباع مشائین نے اس کو نہیں ، کا ہے ۔ کو

ا در میرجوکرما جا آسبے کہ حبیم سرحل کیا جا تاسبے کہ وہ ممتدہے اور فومقدار ہے توامنا ادا درمقدار حبسم پرزا کد ہیں (کیونکہ شنے کاحل انسی کی ذات پر نہوں ہوتا)

ے وہ میں دور حدد یہ م چور مدہ ہی رہے ہیں ہے۔ یہ است نہیں ہے کیو کر جب ہم نے کہا کہ جسم متقدر (فو مقدار) ہے نواش سے یہ لازم نہیں ہے تاکہ مقدارزا کدہے جسم بریکیو نکہ یہ اطلاقات عرفیہ ہیں۔ اور

حقیقتوں کی بنااطلا قات عرفیہ پرنہیں ہے۔ اس کیئے کدا ور کھی تجوزات جاری ہونے ہیں کبھی انسان اپنے ذہن میں شیئیت کو مع مقدار کے لیتا ہے تو ریکہتا

روب ہیں بین میں میں ہوئے۔ ہاں ہیں یہ ہوئے۔ کرچہ مرایک شے ہے جو مقدار رکھتی ہے ۔ اور جس اپنے نفس کی طرف رجوع کر اسم تونہیں یا الشے کو گرننس مقدار کہ و کرشیکہ یت زائد نہیں ہے مقدار پر ملکہ انس کی ات

و بین بات و در م عبد ریومه بین و به این استه ما بیروبیده این بردلالت نهین کراکه به یغرف کا اطلاق کیا جا با به جیسه کهته این بعد این بردلالت نهین کراکه

مل مجید پانی کی تقطیر میں بدر بعد فراج میں کے مشادہ موسکتاہے کد پہلے حوارت سے تفرق اخرا ہو اسے اور کھر برد دت سے بانی ہوکے بخارات فیک جاتے میں - ۱۲ –

ہو ہے ہو رہے ہور و دے سے بالی ہوئے جارات چیک جائے ہیں۔ ہا۔

ملے سید ایک مشہور است ارہ ہے کہ اگر تخلی مکن سرتا تو ایک رائی کا دانہ بہاڑ کے برابر سوسکتا
ہے۔ اور تکا تف مکن ہوتو ایک بہاڑ رائی کے دا نہیں ساسکتا ہے۔ ۱۱۔

بعدميت كوئى شف زائدسى بعدير لمكريه مجازسه جيسه كهتنا مهي حسيم يعدالت تهاير رياكر حسينة إجهيبة والدبيع بربيها كزيم كهبي كشهم منت بيع سيعنه وه احتدا وركفنا مع كسي حببت خاص بن جوكه متعين مع يحاصل أش كايد يري كم متعالمه علق ہے مُخلف جہات میں یا منعین جہت می*ں اور مثل اس کے ۔* بی بهمغالطات كرميم مركب مع ميولي ورصورت ساوراس سه جوخرا بيان لازم آتی من بياس وجه مصبعوا كه مشائبون نے اتصال كيمين اونداد لے بیا۔ اوربعض مجازات کی وجہ سے۔ اور مثابیوں کے اس کمان بطل سیے کہ جواننیاز کمال اورندنشان کی وجہ سے ہے جو کہ خططویل و تنسیبر میں ہے ۔وہ آپ ى سننے كى وجدسے سے جوزا كدہے مقدا ديراور براست الميں سے - بج حكوهست وراس بيان مي كرمبولى عالم عنصرى للرعالحبال في بملساء جوكه يك مقدارم قائم مذات خود تو مذهب القدمئين كالتعالية كريره مذارسه جوكه متاخرين كاسبه كرمبيولي موجز وسيع فقط فبول كرتى يه صورتها وادمية المثارة كواورانس كو مذات خودكولي تخضص نہيں ہے الاصبر تيل كے ذريعہ من كيونك ہیوالے مال کی جب تحقیق کی جاتی ہے تو و وکوئی شے موجود تہیں سے ماوراس کا موجود موناایک ام عقلی اعتباری سیدا ورائس کاجو برموناعبارت بر سلموضع سے اور یہ عدی ہے ۔ اوراس کے ما وراائس کو کوئی تخصص نہیں ہے ۔ نظاری میں نعقل میں ۔ اوراسی کی طرف مصنف کا اشار ہ ہے۔ ؟ جب كدم يرروشن موكر اكر سمطبيعي فس مقدار سهد بذات خود قا كملي كوفي شعالم مي موجود فقط نبي ب جو قبول كراسي مقدارون اورصور تول كو-يعف سبت اورنوعیت کواسی کا نام رکھات مشائیوں نے ہیونی رص کو وہ ہوا اُولی من مواسيط ہے۔ اور اُن کے گمان باطل میں جسم کادیک جود ہے ، ورد وس يه مهيولي بذات خود تخصص نهيس بيد بالتخصص اس كاصورت جسمها ور نوعيدسے برواسے ميد و ونوں بجزوجو سرى ميں ائن كے نز ديك اورا تفول نے كہا ہے لەصورت فاعل كافعل- بېرېريولل ميں را ورائس كى شال دى ہے .انھول **نو**ر است

که و دکاتب کافعل ہے کاغذیں کہ و دمثل مہیوالی کے ہے ۔ پس حاصل کلام مہوالی کے بارے میں یہ موضوع ہے ۔ اس سے بارے میں یہ مہواکہ و دموجو دہے ۔ اورجو ہرست اس کی سلب موضوع ہے ۔ اس سے دور و دامر وجو دی نہیں ہے ۔ مطارحات میں کہا ہے کہ جب باتی نر با مہیوالی کے سم سے مگر وجود توائس کی بامیت نفس وجود مہوئی کم کی واجب الوجو و مہوئی کمیونکہ مم نے (مشائیوں نے کہا ہے کہ موجو دات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی عین مامیت وجود مہو ۔ بج

ہمارا یہ قول کو نُرُ موجودامر فرمنی ہے۔ جیسے بہلے بیان ہو چکہ ہے۔ کہ اُس کی کو نُ صورت اعیان میں نہمیں سبے ۔ اور جوالی پیٹر ہو وہ سوالے فرہن کے کہ برنہیں موجود ہوتی ۔ لیس ہو لی کہ میں موجوہ نہمیں سبے ۔ گرز ہن میں تو وہ جیز جس کا ہمیولی نام رکھا سبے کو نُک شئے نہمیں سبے ۔ یعنے موجوہ فی خارج نہمیں سبے ۔ بلکہ وہ امر عدمی اعتباری سبے ۔ وہ حاصل نہمیں ہوتی وجود میں اور نہ کو بی صورت اعیان میں سبے ۔ اُس کی اعتبار کے موافق جوہم نے مقرر کیا سبے کہ یہ مقدار ہی جسم سبے اور جو ہر بیت اُس کی اعتبار عقلی سبعے ۔ بی

جب جب کو اعتبار بدلنے والی منتوں کے اور انواع کے قیاس کرتے ہیں تواسی جب کو ہیں اللہ کا طرح کے قیاس کرتے ہیں تواسی جو کر کہتے ہیں ( یعنے ان بدلنے والی بکتیوں کے کاظر سے اور اُن انواع کے کاظر سے جو مرکب ہمتوں سے پیدا موتے ہیں۔ اور اُن ہمئتوں کے حلول کے اعتبار سے اسی کومحل کہتے ہیں۔ ہمیو لی اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے (جو حقیقت اُس کی ہم نے یہاں بیان کی ہے۔) وہ جسم ہے فقط بعنے اپنی ذات کے اغتبار سے اور ان بدلتی ہوئی عبیتوں اور اُن سے جو انواع مرکب ہیں اُن کے اعتبار سے اُسی کو ہمیولی کہتے ہیں۔ لیس ہمیولی اور سے حقیقت میں ایک ہی ہے۔ اور اعتبار سے مختلف ہیں۔ کی سے بوالی اور سے حقیقت میں ایک ہی ہے۔ اور اعتبار سے مختلف ہے۔ کی

حکومت دیگر: اُن خصومتوں کے فیصلہ میں جو پہلے اور پچھلے حکیموں میں ا چلی آتی ہیں۔ مشائیوں نے کہاہے کہ وہ شے جو انھوں نے دضع کی ہے اورائس کو میولیا سے نامز دکیا ہے اُس کے وجود کا تصور بغیرصورت کے نہیں ہوسکتا اور ندصورت کے وجود کا تصور بغیر میولی کے موسکتا ہے ۔ پھر انھوں نے آکٹر حکم کیا ہے کہ صورت

اہل نثراق کزدیک بہورکے سفے۔

لوم ہو لیٰ کے وجو دمیں دخل سیے ۔ا *وراکٹر*اسینے کلام کی شااس بات برکی ہے کہ صورت مبيو آن كى علت سے -كيونكه مبيول كاخالى مبوا صورت سے تصور تمبير كيا جاسكتا ـ صورت کے علت ہونے کی بنااسی پرہے کہ ہیو لا کا تصورعبورت سے خالی ہو کے ورنہیں۔ ہے. اور یا سندلال کوئی سنتے نہیں ہے۔ کیونکہ مبیولی کاخالی ہونا صوبت سے متنع موت سے اس روالت تہس كرا كارسول ك وجود كاتقة م صورت سے ہے لیونکہ مائزیہ کے کسی شنے کو کو ائی شنے الازم ہوا وریہ بغیراش کے نہ مواس لیے کہ وہ شے اعراض لازمہ سیر ہے اپنے موضوعات کے لیے جیسے تین زاویہ مثلث کے لیئے۔ ا ورز وج ہونا چارے لئے ا ور براہ زم نہیں ہے کہ یہ لازم اس شے کی علت ہوجوائس لازم كاموضوع اورملزوم جوركيو ككس شفكاع ضى لازم معلول سي الس شف كا بسبب اختياج كےجولازم كوبلز وم سے معے - ندائس كى علت ـ ورند را ويه علت ہوتے مثلث کے اور مثلث کے وجو دیے مقوم ہوتے اور امس کا بطلان طاہرہے۔ مالیے کہ یہ لازم ہیں ماہیت کوشب کا وجو دعلت کے بعد ہے۔ بجو بھرلیض مشائین یہ بیان کرتے ہی کہ ہیوالی کے وجود کا تصور لغیرصورت کے نہیں ہوسکتا کیونکہ اُس وفت میں (بینے تجرد کے وفت) یا بسوائی منقسہ ہے <sup>ای</sup>ر لازم سيجسميت اس كي اورحب بيبولي كے ساتھ جسميت كا بو نالازم مواز بي مجرد ندرسی صورت سے اور بد مفروض کے خلاف سے ۔ کیونکہ ہمنے مبیولی کومجر ذوعز یاغیمنقسم ہوگی۔ بیس یہ عدم انفسام یا اس کی ذات کی طرف سے ہے کیونک برسے نہیں ہوسکتا لیعنےصورت اور نوابع صورت کی طرف سے کیونکہ و ہمجد ذوش لی گئی ہے تیس محال ہے امس پر انفنسام کیونکہ جوشنے داتی ہوتی ہے (لیفنے عدم انفساً) وه زائل نهيس مبوسكتي ليكن مبعو لامنقسم ميوتي مع - اوريه نا درست منه - كيونك أروه م بروتولازم نهیں ہے کہ انقنسام کال بہور ورانقسام کا محال بہونائش کی ذار سے ہو بلکہ محال ہے اُٹس کا فرض (بیعنے انقلسام کا فرض کرنا) اس لیئے کہ شرط تھ ی یعنے مفدار کی نفی کی گئی ہے کیونکہ بھی شے کا انتفاع بسبب اسی شرط کے انتفاد کے ہوتا ہے جواش کی علت نام کا جزیرے جیسے متنع ہے فرض کرنازا وید کاسطح میں انج خطے۔ کیو کم خط زاوی کے حصول کے شرائط سے ہے۔ اور منجل امن کی جتوں کے اس

لدر كەسپولى كانجرد صورت سے محال ہے . ايك يوسبے كه: -أكرم والكوصورت سع مجرد فرمن كريس توبايس كاحصول تمام مكانول (صيرون) بن موگاياكسي مكان من شهوگا اور بيد وونون باطل مين كيونكه ميليشق سے لازم اللہ کدا کی ہی جمیع احیاز میں ہوا ور دوسری شق سے لازم الا اسے کہ سى چيز ميں ندمہو- بېرېنىي كها كەكسى مكان ميں ندمہواس كئے كەجسىم يم مكان سے خالی بوقام المرميزس فالى نبس موتاجي فلك مى درشار كمن برسدال اس نخس کے قول کے موافق سے بومکان اور بیزس فرق کرتا ہے جو چیزا ورمکان کو يكسال سمجننا مع الس كواس طح الزام مديمة مي كيسم باغيروى وضع سب (اوريه نمال سبر) يا ذي وضع ہے بغيرص بنت كداء بيد نحال ہے ۔ ط تنيسرياشق بيسيم كدمبييه ليكسي خاص كان مي مردا ورمبيوني كاكو بي مخصص لہیں ہے۔ بنا برائر یفصیل کے جوکتا بور س شہور ہیں۔ کیونکہ پیخفیوں ایس کی فلاس كى طرف سے بلوگى اس فرمن سے تربیج بغیر جج الازم أتى سے -كينو كار مس كانسبت ہیول ہوئے کو پنیت سے جمیع احیاز کی طرف مساوی سے۔ اور کوئی کہنے والااکن سے اکہ سکتا ہے کہ متنع ہونا مہولی کاکسی مکان خاص میں بسبب عدم مخصص کے لازم آیا۔ د بسبب ممال بون مجروك اس عجت سے صرف يدان م آتا ہے كدا كر عالم حاصل بردهائ اورمبون كروز فى روجائ تومكن نبس بيركه وه صورت كالباس سي المبس بوك وككسي مكان ميراس كمتكن موقے كے ليك كوئى مخصص موجود نهيں ہے اور عال مواكسي سف كاغيرست اس برنهس ولالت كراكه وه لذاته محال ب (محال بنيره محال لذات نهير الها ي

الله من (۱) تام حیزوں میں ماصل مہونا۔ (۲) کسی حیز میں ماصل ندمونا۔ بی واضع رسپے کہ جیزا ورسکان کا فرق یا در کھنا خروری ہے۔ مکان مشائیوں کے نزدیک نوی کی سطح ظاہر میں کو محیط مہونا وی کی سطح باطن چونکہ اُن کے نزدیک نمائٹ محد دللجہا شدید کو کی ورسیم جا دی نہیں ہے لہذا امس کے لیئے مکان نہیں سیے۔ بلکہ چیز ہے لیعنے جسم کی سطح ظاہر چیز کے ایک اور این نہیں ہیں۔ لیف کسی جسم کا مکان طبیعی -۱۱۔

ا ورايسے زلات ومهفوات ومغالطات لازم أكف وگذاشت مسأن عنبال كے جوكسي شے كولائق موں ائس كى ذات سے ياغيردات سے۔ كى اسی کے قریب ہے یہ جبت اُن کی کہ اگر مبیولی مجرد ہوتو یا واحد موگی یاکٹیرور یه و دنول باطل میں کیونکہ اگر کثیر موتوکٹرت استدعا کرتی سے ایک ممبنری اور یہ صورت سيعهو سكتاسع اورائس كرتوايع يعضمف اروغيره سعاوريه نملاف مفروض سے۔ یا وحدرت سے اگر منصف ہو مبولی توانصا ب یا اُنس کے اقتصار وائی ببسه سع موگا- مكن ندموگي اس يرتكن اصلاكيو كد جوش بالذات موتى عده کہمی زائل نہیں مہو تی۔لیکن انش کی نکثیرصور توں سے اورانفصالات سے مہوتی ہے۔ پس تجرد کے وقت وہ وا مدنے تھی ٹوکرمفروض ہے۔ بج اكركونى كبن والايدك كوحدت صفت عقلي سي جوسوك ك عدم انقسام کی جہدن سے لازم ہوئی سے ۔ اور ممال موااش کے انقسام کابر سبب مرمونے شرط قسمت کے بے کہ وومقدار سے جیسے پہلے بیان موچکا ہے۔ (مینے حجت ا ولے کے جواب میں کہ مشے کمبھی انتفا ونشرط کی حبہت سے متنع مہوتی ہے۔ اور اس قیا*س سے ہیوالی کا انصاف و حدت سے بذات نو دنہیں سبے ۔ بکہ غیرسے ہے -*ليونكرائس كاانقسام شرط قسمت كے انتفارسے محال سوامع - ، جب كرم في بيان كردياك مسمنيس بعد كرمقدار فقط توبهم بروابس ہیوالی کی بحث سے الیکن ان مجتوب کے پہاں لانے کی غرض یہ سے کہ ان مجتوب میں کیا سہو ہوا ہے۔ ب ہو ہو، ہے۔ و مشائی صورت جسمیہ کی مجت سے فارغ مہوے تو انفوں نے ایک اورصورت مشائی صورت جسمیہ کی مجت سے فارغ مہوے تو انفوں نے ایک اورصورت تأبتك يعض سواك صورت جرميد كحبس كووه صورت نوعيه اورطبيعت كهيته مبراكز يس مشايكون ني كهاكرمبولى كے وجدوك يك محص صورت جسميد كافئنس

الناس موسكتا - كو کیونکه اگرجسم مطلق کا وجود ہوا ورجسم د وشقو*ں سے خالی نہیں ہے*۔ (۱) ایک متنع القسمت (بینے انفصال) جیسے افلاک ۔ یا (۷) مکن القسمت ہے۔

ہے۔ کیو کرمسم مطلق کے وجود کا تصور تہیں مہوسکتا جیسے مبیولی مجر دے وجود کا تصور

یس د وسری معورتوں کی ضرورت ہوئی۔ (مثلاً صورت فلکی اورعنصری وغیرہا) جومقتضی ان چیز وں کے ہیں۔ اوراً ن سے جسم مطلق کی تضیص ہوتی ہے۔ کو اور بیصورتین جسم مطلق کی پہائی تفدیص کرنے والی اورانواع کی حقیقتوں کو قائم کرنے والی ہیں ۔ بی

صورت نگید اورعفر بیسم مطلق کے پہلے مخصصات ہیں اور انواع کی تھیں و کے مقوم ہیں۔ اور مہولی اور مسیم طلق جس کے تحت میں انواع واقع ہیں اُن کی بھی تخصیص انھیں مخصصات ہیوائی اور مسیم اللہ کے مقارت پائے جاتے ہیں۔ اور ہارے لیئے ہیوئی اور مسیم طلق کا تعقل بغیر ان کے ممکن نہیں ہے۔ یعنے جب تک صورت نوعیہ کا وجود نہو ہم مہوئی اور موت ان کے ممکن نہیں ہے۔ یعنے جب تک صورت نوعیہ کا وجود نہو ہم مہوئی اور موت کو بھی نہیں نہیں مثل جسم کی مقوم ہے اور نوع اور جو کہی نہیں میں کے بعد ہووہ مخصصات تو انی ہیں مثل جسم انقسام کو بسہولت قبول کر ایج جو کہی اُس کے بعد ہووہ مخصصات تو انی ہیں مثل جسم انقسام کو بسہولت قبول کر ایج اور خواری وقت عارض ہوستے ہیں۔ یا بوشواری وغیرہ یو عوارض تخصیص کے ہیں۔ یا اُسی وقت عارض ہوستے ہیں۔

م كاتقوم ال في مخصصات مسد بوجائے . كيونكر مرحض استعدادا ستاي ان بالته تخصص اسي وقت مهوسكتا ہے جب كدائس چيز كالتخصص موجائے حب ك مائھ استعدا دات لگے ہوئے ہیں۔ کہا گیاہے کہ کام ان مخصصات کی طرف رحوع ارے گا۔ کیونک اگرجسمیت کے اقتصاب موں توجا سنے کہ عام احسام میں موجود ہوں۔ اورنقیض کانقیض سے استثنار کیا جاسے گا (یعنے یہ نمام اجسام میں موجود نهبی میں رلہنداجسم مطابق من کامتعتف کی میں سب مبوری و با جائے گاکٹ<sup>ان</sup> کا تشفضی رنهس ہے نداس حجت سے جو تم نے بیان کی ۔ بلک اس لیئے کیا ورکوئی چیزخارج سے افادہ کرتی ہے اور کہا گیاہے کہ فبول انقسام اور نشکل اور نزک شکا کسپہولت يابغيرسهولت المسكيليك إمفيدخارجي افادهكر ناسع يالنمس فادهكرنا دونول صور تول میں صور بوعیہ کی احتیاج مذہوگی۔ اور روکیا گیا سے کہ برا تنبار استعدا بهي يالااستعدا دات مبن وريه في نفسها لمبائع مصله نهب بهر جنسة تقوم انواع جسم كا مهو كيوك محال ہے كەمتقوم موكولى نوع جوہرى مثلاً يانى يائا سان بجرواستعدادك ا ورامرے بلکہ وہ توابع اُن اموریکے ہیں جن سے انواع جو ہری کا تقوم ہو اسبے اسلیم مه مفید خارجی نفس استغدا و کا افا ده نهی*ن کر*ا ما ملکه ایسے امرکا افا ده کرا ما بیر ستعداد قريب جس كى تابع ہے كيونكه بعيد امكان مطلق سے وہ ايسے لوازم سے ہے جو غيہ شفاد می*ں خارج سے جس طرح عطا کر تاہیے یا دہ ایسا مزاج کہ وہ یادہ مستعد ہوجائے* انفس کے تبول کے لئے یا افرنفس کے باصورت نوعیہ کے قبول کے لئے جس کی ابع میں استعدادات مذکوره اورعطاکر ناب حرارت شدید که مستنعد مهو حاسے قبول صورت ہوائید کے لئے یا ناریت کے لئے اورجب کہ محال ہوائن استعلادات كامخصصات اولى مبوناليس اواتي حوابر ببوسك را ورمصنط فينسف أن كے جواب مروف لومنع کیا ہے ۔ اس لیئے کہ جا ئز ہے کہ وہ اعراعن ہوں۔ اوراس طرت مصنع جی نے اپینے اس قول سے اشارہ کیا ہے ابنے اور کوئی کہنے والا کیے کہ بیمخصصات اولیٰ رحو تمهارے گمان میں بوہر ہیں) کیفیات ہیں خوا وعنا صرمی ہیں مثل رطور تتب اور يبوشت اورجواترت اور مرتودت محيضواه انلاك بس تووه ووسري ممتين (اعراص) میں راگر کہا جائے کہ اعراض لیف کیفیا ت عناصرا ورسات فلاک

ائن سے تقویم جو ہر کی نہیں مکن ہے۔ اور سم نے کہا کہ وہ جو ہرکے مقوم ہیں تواعراض مخصدهات، اول نهيس موسكتر ـ توجواب دياكباس - ي كه يه المورين كو كاصورمقوم بجوا هركسة نا مز دكريت مهو اگراس ليهُ ان كويسور مقومد كہتے ہوك أن سي يے بنيربعض كے بسم نهس يا يا جا اتوكسى شے كاكسى شے سے خالی نه مونا اس برولالت نهین کرناکه به شفه اس کی مقوم ہے کیو مکر بعض بوازم اعراض ہورتے ہیں۔ اور اوا زم عرضیہ مثالًا مقدار اور وضع اور شکل سے اُن کے ملز وہات کیعنے ا جِمام خالی ہندں ہو نے ۔ ﴿ وَبُودُاس کے اعراض اجسام کے مقوم ہندں میں کیونکہ ب اعراعن میں اگر تمہ س کر یہ اعراض اس ملتے میں کہ یہ بدلتے میں اورائن کے محل تہرس بدلتے تو کہا جائے گا کہ بعین ہی مبولے کے باب میں بھی کہنا چا سیئے کہ وہ نہیں بالتی ا در صورتین بدنا کرنی میں۔ اگر کہیں کہ متنع ہے تجروجیم کا صورت سے ند مقدار اور انتكى سے توكہا ما ئے كاك مكن بنس كرتم دعوى كروسم كے صورت سے مجربونے کے انتفاع کا باک یہ وعوے کریکے موک صورت یا اس کے بدل سے سم کا تجرومتنع ہے توجیے سم نہیں فالی ہوسکتا صورت یا اس کے بدل سے اس طبح سر نہیں فالی ہوسکتا تنکن وسقال ریا اس کے بدل سے ۔ اور اگرانسے مبم کا تقوم ہے کیونکہ وہم کے منسمات ہیں (سینے جسم کے وجو د کے متو مات ہیں۔ لہذا ہیوال مطلق کے وجود کے بعی مقوم ہیں) تريهم مخصص كي يشرط نهيس ب كه وه صورت اورجو بهرمبو -كيونكه تم في خود اعتراف كياسي كونوع ك الشخاص ميز بوت برعوار من ك ذريع سع اورا كرمض سات بوقة توسرور ندموجو ومموت الواع اورسوائنس كمش اطتناف اوراشخاص كے رخم نے بر تهي اعترا ت كياسي كه طبائع نوعيه (مثل انسانبت وفرسيت كم) زروس وجوو تام تربی اجناس سے اور اخباس کے وجود کا فرض متصور نہیں ہوسکتا یغیر مخصصات کے

ليس أكرجهم كمصفصعات صورناي ورجوسهي اسسبب ينئ كرجبه كاتصه بغيرمصه ي نهيں ہوسکتا بيں انواع كے مخصصات بوجہ اولى جوہر موں گے رکيونکرانواع كاوجود اتم ہے۔ برنسبت طبائع منسیہ کے) اورالسانہیں ہے بیس طائرزہے کہم مطلق کامحف (جو تھمارے زعم میں صورت نوعیہ ہے) عرض ہو-اور یہ جو کہا گیا ہے کہ انواع کے مصات مخصص نوعی کے ابع ہوتے ہیں۔اگر میر تخصیص اثنفاص ندع کی اُن (اعراض) وذرايد سيربورا ورعارض بوفارجي اسباب سواس فينع كي ماميت كاتقوم نهس ہوسکتا ریس اس کے شل میورنوعیہ کے بارے میں کھی کہد کئتے ہیں کہ وہ ما ہمیت جسہیہ کی تا بعہ ہے۔اگر دینخت میں اجناس کا اٹس کے ذریعہ سے ہوا ور وہ لاحق ہوجسم کو یا ہیوالکو (موافق اُن کے گمان کے) خارجی اسباب سے اور وہ (اعراض) مقوم ائن کے رجمے اور مبولے کے وجود کے موں اگرجہائن دونوں کی اہمیت کے مقوم نەمبوس- يۇ

عرض کبھی جر ہرکے تحقق کی شرط ہوتی ہے۔ جیسے انواع کے مخصصا م اعراض میں راوراعیان میں نوع سے تحفیٰ کا تصور نہیں مدسکتا گرعوارض کے ساتھ کو (اوربه جو کہتے ہی کہ اہیت نوعیہ بذات خود ام ہے۔ اوراگر فرض کیا ہے ک الحصار نوع انسان كاشخص واحدمين توكسي مينزى متيباج نهبوا ورنوع كيشخص واحدمين تخصر مرون كالويئ مانع نهيس سيحكر إمرخارجي ريس اسي كيشل الهيت جسيدك بارس مين معى كهدسكت بين - اوراكركها جائك الهيت جسمية اتام ع ليونكه وومختاج ميم محضصات كي توالسان بعي ما تمام مع كيونكه ووبهي مخصصات

ی متیاج رکھتاہے۔)

یہ جو کہتے ہیں کہ طبیعت نوعیہ حاصل مہولیتی ہے انس کے بعد عوارض اُس کی بيروى كريت بين ضعيف كلام ب كيونك المراميت نوعيه مثلاً انسانيت الريبيل مال ہوائس کے بعد عوارض آئیں تو بہلے انسا نیت کلیہ مطلق کا حصول موگا۔ائس کے بعد تشغص بوگاريد مال يے -اس كيك كرمسول نوع كابغير شفى كربهونبس سكتا اور المان مين مطلق كا وقوع اعيان مي اصلاً كهمي رئيس بوسكتا ما وراكر يحوارض طبيدت نوعيه كى تحقق كے شرائط نهيں ميں (يينے وجود خارجي ميں) اورجس سے يشخص متاز اولان

اشفاص سے صفیقت انسانی کے لئے لازم نہیں ہے لیس جائز ہوگا فرض انسانیت کا کہ وہ اطلاق پر باتی رہے میسے پہلے اس کا حصول ہوا تھا اور کچرلاحق ہوں اس کو عوارض غیر ممیز کیو کہ یعوارض جن سے تخصیص اشخاص نوع کی ہوتی ہے ۔ طبیعت لؤعیہ کے مفتضیات اور اس کے لوازم سے نہیں ہیں ۔ ور نہ کل اشخاص میں ان کا انفاق ہوتا ۔ لیس یہ امورکسی فاعل فارجی کی جبت سے ہیں ۔ اور جب طبیعت نوعیہ اس سے مستعنی ہے تو ہم اس کے وجود کو بغیرائ عوارض کے فرض کر سکتے ہیں۔ اور ایس سے مستعنی ہے تو ہم اس ولیل سے در ست ہوا اس کا جائز ہونا کہ عرض جو ہر کے وجود کا مقوم اس معنے سے ہوسکتا ہے ۔ ( ایکنے فارج میں اُس کے متحق کی شرط اور ایس کے وجود کا مقوم اس معنے سے ہوسکتا ہے ۔ ( ایکنے فارج میں اُس کے متحق کی شرط -)

پی اگر جائز ہوا حصول انسانیت مطلقہ کا پھرائی کے بعد آتے ہوں وہ
میزات بوتضبیص کرتے ہیں توکیوں نہیں جائز ہے حصول جسمیت مطلقہ کا اورائس
کے بعد آنا مخصصات کا اور جوعذر مشائیوں کا اس بارے (لیفے جسم طلق) ہیں ہے
اسی طرح واقع ہے ۔ انواع ہیں بھی عجب تو یہ کعقل مقتنی ہے جسم کی بہبب تعقل
امکان اس کی ذات کے مجیسا مشائیون نے کہا ہے اورامکان اس کی ذات کا بنا بر
امکان اس کے ذہب کے عض ہے ۔ (کیونکہ وہ موجود ہے ایک موضوع میں اور بنا برائن
کے ذہب کے جو چیزکسی موضوع میں موجود ہو وہ عرض ہے ۔ اور مدنوی نے کہاکہ
دفی دیں

عرض ہے بنا برائن کے ندہب کے اس لئے کہ امکان مصنعی کے نزدیک اعتبارات عقلیہ سے بہے ائس کا وجو و خارج میں نہیں ہے۔ )

اسی طرح تعقل امکان کا (عرض ہے دو وجہوں سے دجہ اول) کیونکہ تعقل امکان کا متغا ٹرسپے تعقل وجوب سے ۔کیونکہ اگر وہ دونوں ایک ہی ہوتے تقہ اُن دونوں کے اقتضا بھی ایک ہی مہوتے اور ایسا نہیں ہے (کیونکہ پہلے کا قضا جوہر جسانی ہے اور دوسرے کا اقتضا جوہرغیرجہانی سے ۔) جب کہ تعقل امکان کا غیرتعقل

لى جسم كن بوا پوروجود بوا دارناجسم كاوجود فرع بدائس كه امكان كى ورا مكان مشائيون كے نزديك عرض بيد الهذا فل برئ كرعن اصل ب واوجوم فرع بيعجب كى يات ب ١٢٠وجوب کے ہے لیں وہ عقل کی اہمیت پرزا کہ میں۔ (کیو بکہ محال ہے کہ و ونولفش عقل ہوں اس لیے کہ د و مختلف چیزیں اُس کی ذات نہیں ہوسکتیں اور نہ وہ دونوں اُس کی ذات میں داخل ہیں ورند اُن سے مرکب ہونا لازم آ ہے گا۔ نہ یہ کہ ایک اُس کی ذات ہود و سرا نہ ہو۔ کیو نکہ اس سے ترجیح بلام جح لازم آتی ہے ۔ اور نہ یہ کہ ایک اس میں داخل ہوا ورد و سرا فارج ہو ورنہ لازم آتا ہے ترکب اور ترجیح بلام جے۔) دونوں عرضی میں عقل کے لیے اور عرض میں وجو دمیں۔ تو تعقل امکان کا عرض ہے۔ بی د و سری وجہ ،۔ وجود جب کہ داخل نہیں ہے شے کے صفیقت میں (جس کا اوپر

ذکر مہو میکا سیمے) کی

(كيونكه وه موجود بايك موضوع يعني بدن مين) اور وه صولفسك

سله - بهان پہلے سیجولینا چاہئے کہ مکا کہتے ہیں کہ عناصری ترکیب سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کومزاج کہتے ہیں اور حب مزاج اعتدال سے ایک ورجہ قرب کا پیدا کرتا ہے توایک ایسی شعدا بدن میں ما دش ہوتی جومبد دفیا ض (عقل فعال سے فیضان نفس کے قابل کرتی ہے ۔ بہر نفس کا تعلق بد<sup>ن</sup> سے اس امتعداد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امھی استداد کی طرف متن میں اشارہ ہے۔ ۱۲۔ شرائط۔ سے ہے ۔ پس سیجے ہوگیا کہ عرض کو جو ہوں وخل ہو کہے۔ ہو اورجب نفوس ابدان سے جدا ہوجائے ہیں (بعدموت کے) توائن کی ایک دوسرے سے تحضیص اور اُن کا امتیازا عراض کے ذریعہ۔ سے ہو اسپے ۔ (یعنے وہ اعراف از قسم ہمگیات و ملکات جو ففوس نے جب بدان سے تعلق تھا تو اکتساب کئے تھے۔ پس درست ہوگیا کہ جو ہروں کی تحصیص اعراض سے ہوتی ہے۔ اور مقائق نوعیہ کے
لیئے اُن سے خصص ہونا مشروط سے ۔ بی

عبب یہ ہے کہ مشائی کہتے ہیں کہ جارت باطل کر دیتی ہے صورت ما سُیکو
ا ورعدم حرارت کا صورت ما ہُیہ کے وجو دکی شرط ہے جب یہ جا گزہ ہے کہ عام عن ا کا جو ہرکے وجو دکی شرط ہوا ورعلت ہو۔ توکیوں نہیں جا گزہ ہے کہ وجو دع ضکا علت
ا ورشرط ہو۔ اور آیا مقوم وجو دائش کے سوا کچھ اور سبے کہ اُس کو کو لی وخل ہو وجو ب شے میں ۔ اور مشائیوں نے اعتراف کیا ہے کہ صورت ہوا کیہ کی مت عی حرارت
ہے تو حرارت صورت ہوا گیہ کے حاصل ہونے کی علتوں سے تھیمری با وجو دے کہ
حرارت اعراض سے ہے۔ لیس ایسی ہی غلطیان لازم آتی ہیں الفاظ کو مختلف معنول
میں استعمال کرنے سے مشل لفظ صورت وغیرہ کے۔ کو

لفظ صورت دشائین کے نزدیک مقوم جوہر کے معنے میں مستعل ہے۔ اور قدما کے نزدیک مقوم جوہر کے معنے میں مستعل ہے۔ اور قدما کے نزدیک عرض کے معنے میں مستعل کی ۔ اس کے کہ بوت ہے کہ عرض ہے ۔ اور وہ تدا کے نزدیک عرض ہے ۔ نواہ وہ محل کے وجود کی مقوم ہوخواہ نہ ہو۔ اور ہیولی قدما کے نزدیک جسم مطلق کے معنے میں ہے اس حیثیت سے کہ جسم مطلق اور اشیا رکو قبول کرتا ہے ۔ اور مہیولی مشائیوں کے نزدیک وہ جو ہر لبسیط سے جوجسم کا جوزسے ۔ بوجسم کا جوزسے ۔ بوجسم کا جوزسے ۔ بی

بعض اغلاط السے قاعدہ کلیہ سے استثناء کرنے دیں واقع ہوئے ہیں جس کے شہوت کی حجت جو مستنظر اسے نسبت رکھتی ہے ۔ کو نبوت کی حجت جو مستنظر اسے نسبت رکھتی ہے وہی شکٹے امنے سے بھی رکھتی ہے ۔ کو دشلا وہ کہتے ہیں کہ جو پہر کسی چیز میں علول کرسے ۔ اور اپنے محل کے وجود کی مقوم ہو مشل صورت کے مقوم ہو مشل صورت کے مقوم ہونے کے شہوت میں جو حجت لائی گئی ہے وہ از وم یا استحالہ یا خلاسے ۔

یا تخصیص وغیرہ سے حبس کا ذکر یہو جیکا سعے ۔ا ورعنقریب آئے گا بھی۔ وہبی بعض عراض م كي كابت ب يس اس حجت كي نسبت مستنظ اورمست منه سعمساوي بي ؛ بعض مشائين نے اجسام عنا صرکے مخصصات کے جو سربیدنے پراس طرح اختیاج الدرت جناع لیاہے۔ کہ یانی اور آگ اور خاک اور ہوا۔ میں ایسے امور میں جو ابو (وہ کیا ہے؟) کے جوا ب کو بدل دیتے ہیں۔ نو یہ امورصورت بعنے جوہرمیں کیو کر اعراض ماصوکے جواب لونهس بدلتے۔ اورجومتغیر کر دے جواب امہو کو وہجو ہرسیے۔ اور مخصصات عناصہ جواب کومتنغیر کردیتے ہیں ایس و دجو ہر ہیں۔ یہ کلام متین نہیں ہے۔ (کیونکر دونوں اور ش مفدے ضعیف میں کیونکوا عراض بھی جواب ماہو (وہ کیاسے) کو بدل دیتے ہیں۔اور اینے ہیں۔ اسی کی طرف مصنف فی نے آگے کے فقر ہیں اشارہ کیا ہے۔ کی لیو نکه لکژی سے جب کرسی بنا بی گئی تولکوی میں جو کچھ ماصل ہوا وہ اعرض

ہی ہں۔ اور کرسی کو کو ائی نہیں کہنا کہ وہ لکوی سے جب سوال کیا جائے کہ وہ کیا سے ؟ تويمي جواب مو كاكرسي سام - بر

(اگر کہاجائے کہ ایش کواس لیئے لکوئ پنیس کہتے کہ مسئول عنہ دونوں سوالو<sup>ں</sup> میں مختلف ہی پہلے سوال کا جواب مجرد لکردی سے۔ اور دوسرے سوال کا جواب وہ رسی کی ہمیئت سے مکیف سے بھم کہیں سے کہ میسلم سے الیسا ہی ہے رلیکن كبنتى مس كديد كيون جائز نهس سيركه جونسبت صورت كومبيول سندي وهي نسبت رسی کی ہیئت کو لکڑی سے ہے ۔ ناکہ تغییرسوال کا ہیو لی سے عرض کے ملنے کی وجہ سے ے - جیسے کرسی میں ندجو ہرکے اقتران سے) ،

نون میں تنہارے نرز دیک صورتین عنا صری محفوظ ہیں۔ اور سواہ کیٹ كراوركيات جسس سے وہ خون ہوگيا (اورجب اس كے اضحاص سے سوال كيا مِا اب توكون نهس كهاكه وه عناصر مين ) إمثل اس كے كه يه اسطف ات يا ركان ہیں۔ بلکہ میں کہتے ہیں کہ خون ہے ۔اسی طرح بیٹھ موسا منے سے جب پوجیعا جائے کہ وہ

له اسطقس لفظيونا في م بيض عنصر البيط اسطفس ورعنصرم ادت الفظي بي عنصر وشي بذات خودمفر بهوامس ين كوئى اورف سوائس كے نيائى جائے ورباعتباراجزائے مركب بونے كائس كوركن كہتے ہيں - ١٢ -

کیا ۔۔۔ تو بیجواب ندیا جائے گاکہ وہ کیای مٹی (گارا) یا پیموسے ۔ بلا ہی کہیں سکے کہ مکان سے ۔ لیس کی لہیں سے کہ مکان سے ۔ لیس اعراض ماہو کے جواب کو بدل دیتے ہیں۔ اور غیر لسدیا حقیقتوں کو ترکیبات کے موافق باان نامون سے بیان کرنے ہیں جوان کے لیکے وفع کے گئے ہمائے (بینے مرکبات جن جیڑوں سے بنے ہوسے ہیں خواہ وہ جو ہر میوں خواہ عرض جیسے جسم مہر کی اور صورت سے کہ یہ دونوں مشاکیوں کے نزد کی جو ہر میں یا مشلاً عرض سے ۔ جیسے کرسی چوب اور میٹریت سے رک یہ دونوں عرض ہیں۔ یا جو ہر و عرض سے ۔ جیسے کرسی چوب اور میٹریت سے ۔) بی

اوربسائط کاکونی جز نہیں ہوتا کہ جواب ما ہوکا اس میں متغیر میو۔ اورائیا او مرکب میں منافیہ میں اورائیا او مرکب میں منافیہ کا میں اعراض کا سے جو کہ مشہور ہوں اوراس کے ماسواکی طرف النفات نہیں کرتے تاکہ بدل جائے جواب ما ہوکا (مثلاً کرس جوب ہے میں میں جمع ہوگئی ہے بہریت اوراء اص فاص جس سے وہ کرسی بن گئی جیسے شکل اور را بگ وغیرہ کی طرف النفات نہیں کرتے ۔) بو

صورت کوجو ہر قابت کرنے کے لئے مشائی کہتے ہیں کہ صورت جو ہر کا جزاد سے ۔ اورجو ہر کا جزاد ہیں ہے کا جزاد ہیں ہے کا جزاد ہیں ہے کہ جب کی جزالیسی شے کا جس پرلا کیا جائے کی جہت سے کہ وہ جو ہر ہدی الزم نہدیں ہے کہ جو ہر مو یشا کرتئی ہیں جہت سے کہ وہ جو ہر ہے ۔ اور کری کی بریت جو ہر ہو ۔ اور کری کی بریت کرو ہر دہ ہے جو ہر ہو اس کے سب اجزا کی جو ہر ہوں گے ۔ کیو تلہ اٹس کا بذات خو دجی جو جو ہر ہو اکا جو ہر ہو اگر اٹس کا جزائو ہر محف ہو السلیم کرایا گیا ہے ۔ اگر جس بیت کے اعتبار کے جزائو ہر محف ہو السلیم کرایا گیا ہے ۔ اگر جسمیت کے اعتبار کی جو ہو ۔ اور یا نی اور ہو اکا جو ہر محف ہو السلیم کرایا گیا ہے ۔ اگر جسمیت کے اعتبار کے

اله مرترکبیب کی تین صدرتین میں میار کان بیضی جو ہر مہوں میا اعراض ہوں ۔ فقط میا جوہم باعرض نی ونوں مہوں - 17

که دیند ترکیب کا عنباد از شهودا عرص سع موله به درواش کی ساخت میں داخل موں - ۱۲ -نکه دین کرس ا دو کے اعتبار سے کہی جاسکتی سے کہ جو ہر سے - ۱۲ .. جوہر میں اور پانی اور مہوا ہونے کی خصوصت ہی اعراض میں ہیں بانی جو ہر سیعے۔ ثع اعراض ندکہ ذات جو ہر۔ بج

پھرائن کا پہ کہنا کرصورت مقوم ہے جو ہرکی کیں تو دبھی جو ہرہے راقل اورلنو سے کیونکہ یہ تول کرار کامستلزم ہے یہ کی رمیدیہ استدلال ہے جو ہر ہے۔ ۔ اور اول کر مرضہ میں میں مدر مدر میں استدال کر کاکسر دوجوں ہو

مورت اس بے کہ وہ کسی موضوع میں نہیں سنداور ندمی اور اس کاکسی دہا ہے۔ میں ندمی نیاز موام کل معمار سے راور ندب نیاز مونا مول کا اُس سے برا

له وه مقوم ہے محل کی ۔ لیں ہارا ہوگہنا کہ صدرت مقوم ہے جو ہر کی لہذا جو سرہے ۔ گویا کہ ہمارا ہر کرنا ہے کہ صورت مقوم ہے جو ہر کی لیں میرہ متوم جو سرسے ۔ اور ہو

ہے کارکی کر ارسیج ۔ (کبکن بیاستدلال تمام ہوسکتا ہے اگریہ مان لیا جاسے کہ صورت کے کسی موضوع میں نہ ہونے کے یہ معنے ہیں کہ محل اس سے بے نیاز

صورت نے سی موصوع میں نہ ہوتے ہے ہیں تھے ہیں کہ طل اس سے ب میر گنہیں سیچے ۔ ) کچھ رہ ہے ۔ ) کچھ

نہذا ناہت ہوگیا ہمارے گذشتہ بیان سے کہ اعراض ہوسکتاہے کہ جو ہرکے عوم ہوں اورصورت کے اس کے سواکچے معنے نہیں ہیں اس کتاب میں کہ وہ ہر حقیقت بسیط نوعی سے خواہ جو ہری ہوخواہ عرضی ۔ اور عناصر میں کوئی سٹے سواجسمیت اور ہئیت کے نہیں ہے ۔ لہذا وہ صورتین دفع ہوگئیں ہی کم نے بیان کیا تھا۔ اور کہا تھا کہ وہ غیر بحسوس ہیں۔ لیں باقی روگئیں کیفنس جو کہی شدید

ہمے بین کے مصدورہ ماستان میر و حارب بین بین کی ایک میں۔ ہوتی ہیں کبھی ضعیف ۔ بچ لیکن جس نے کیا کہ حوارث جب شدید ہوگئی تو تغیبر اس کے نفس ذات میں

میدن جس نے ہیا رحوارت بیب سدید ہوسی توسیر سے سس در سے لسی عارض کے سبب سے نہیں ہوا (کیونکر اگر عارض سے تغیر موتونفس حوارت

سه و دعوی حوارت جنس ہے ۔ اور باعنبار شدت اور ضعف اص کے متعددا نواع میں۔ اور ہرمعین شدت اور ضعف نصل ہے ۔ کیونکہ ہر نوع میں ذاتی یا جنس ہے یا فصل منس مشترک ہے یعنے حوارت اپس دوسراذاتی فصل ہے ۔ مقصود یہ ہے کہ ایک حوارت دوسری حوارت سے نوع میں اختلاف رکھتی ہے ۔ جیسے ایک دائرہ دومرے دائرہ سے جوائس سے بڑا یا چھوٹا ہونوعی اختلاف رکھتا ہے۔ مصنف نے سے اس کو باطل کیا ہے ۔ ۱۱ ۔

یں وہ نغیر نہیں ہوسکتا۔) تو یہ نغیر فصل کے سبب سے ہوگا نبائے وعولے یہ ہے بميز اگرعرضي نهس ہے توذاتی ہے ۔ اور یہ ذاتی فصل ہے ۔ اس کہنے والے نے خطا کی۔ کیو کو اس دغوے کا بطلان تفصیلًا اور اجالاً ثابت سے ۔ پہلے اس لیے کہ د وچیزوں میں تمیز کئے جانے کا انحصار فصل ور**ن**ا صه پرینہیں ہے۔مکن ہے کہ دونو<sup>ں</sup> چیزی بالذات ممیز مهول اپنی اپنی ذات کے اعتبار سے رکیو کی حوارت میر بعنیر نہیں ہوا۔اس کئے کہم نے بیان کیا ہے کہ حرارت ایک ہے بعینہ وہ ش یونہیں ہو تی۔ بلکمنل ایس کامتغیٰر ہونا سبے اپنے اشخاص کے لحاظ سے (پینے اشخا*ص ایس* حارت کے جواس پر وار د موتے ہیں الیکن ان کے اشخاص میں فرق کرنے والی فصل نهس بهے که حرارت شدیدایک نوع بهو۔اورحرارت ضعیف دوسری بغ ہو۔ کیو کر جواب ماہو کا اُن میں نہیں بدلتا۔ یعنے جب اشخاص کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے توجواب یہی ہوتا ہے کہ حوارت ہے ۔اگرفصل کی جهت سے فرق مہو تا تو جواب بدل ما تا۔ اور نہ فارق عارض ہے۔ ورید تغیر فس حرارت میں ناہوا۔ بلکے تعیسری قسم ہے۔ اور وہ کمال اور نقص ہے (اور کمالیت حرارت کی ذات سے خارج نہیں ہے کیونکہ وجود خارجی میں کمالیت اور حارت موجود نهس برب ککه دونول کی طبیعت ایک می سے به حوارت اشدہے اس حرارت سے اس میں کوئی شے حرارت کے سوا بڑھی ہوئی نہمیں ہے۔ بلکنفس عوارت بڑھی ہوگئ ہے۔ نشدت کیا ہے ۔ کمالیت نفسر ماہیئت میں دورضعت نقص ہے نفس ماہمہ بناہی ہ دوسرى وجه برسع كهبس الحصاركو ببيان كباسب أكروه صحيح بمونونيا سيحك بڑی اور حیبوٹی مقداروں میں بفظی اختلات مہو ۔ کیونکہ بٹری مقدار حیو نی مقدارے کسی امرعرضی سے زائد نہیں ہے۔ بلکہ مقدار مہی سے کہ وہ فی نفنسہ کمیت ہے۔ اور تمهارے نزد یک اگراختلات عرضی نبهو توفصل کیجبہت سے ہو اسے یس بری مقدارا ورجيمو في مقدار دوجدا كانه نوعيس تفرس وريه تمهارك قواعد كم خلاف ب

ا کے کیو کر حرارت ہونے کی دیٹیت سے ایک ہی ہیں۔ ۱۲ کے ۔ بنیجان ان ورکھ وڑے سے سوال ہو توجواب جدا گا نہوگا کیو کر بیاں فصل فار ت ہے۔ ۱۲۔

اورا ہمیت عقیہ (حارت مثلاً) عام ہے نام اورناقص دونوں سم کے استخاص کی داتون کو۔ (جیسے طبیعت نوع مطلق انسان کی زیدد عمر و کرکے گئے۔ یا نگر اور مؤنث کی ذاتوں کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ معنی عام ہے سب کے لئے۔ کمال اور نقصان اگرچہ ذہن میں اُن کو جا گا نہ اعتبار کر سکتے ہم لیکن اعیان میں جب اُن کو مضا ت کریں مثلاً سوادیا مقدار کی طرف تونفس سوادیت اور مقدار سے سواکوئی ور سے ہوں کے (یعنے زیادہ سیامی یا زیادہ مفدار میں سیامی اور مقدار کے سواکوئی اور جیز نہیں ہے۔) اور کیوں کر سو سکتا ہے کہ فصل کسی شریح کے مقدار میں کی جو اُس کو دور بی ہے ہے میز کر ہے میں کے مقصد کا فہم آسان موجوا ہے گئے۔) جو مقدار کی مقصد کا فہم آسان موجوا ہے گئے۔) جو مقدار کی مقصد کا فہم آسان موجوا ہے گئے۔) جو مقدار کے مقصد کا فہم آسان موجوا ہے گئے۔) جو مقدار کی مقصد کا فہم آسان موجوا ہے گئے۔) جو مقدار کی مقصد کا فہم آسان موجوا ہے گئے۔) جو مقدار کی مقصد کا فہم آسان موجوا ہے گئے۔) جو مقدار کی مقصد کا فہم آسان موجوا ہے گئے۔) جو مقدار کی مقصد کا فہم آسان موجوا ہے گئے۔) جو مقدار کی مقصد کا فہم آسان موجوا ہے گئے۔) جو مقدار کی مقصد کا فہم آسان موجوا ہے گئے۔) جو مقدار کی مقصد کا فہم آسان موجوا ہے گئے۔) جو مقدار کی مقصد کا فہم آسان موجوا ہے گئے۔) جو مقدار کی مقدار کو مقدار کی کہر کیا گئے۔

مغالطه يهال اس كفيهوا كرمشا أيد في بزائ يعينه ذات خصى كو كلي يبينه الهيت عقلي كمعقام

رفض کریان اس اور نیاس کرے کانفیالیا بھی ہونا ہے جس سے است تبدیل موجائے۔ کو کوئی مانع نہیں۔ ہے کہ اگر اشتاداد یاضعت کے راستدیر جلیس تو اسیسے

واسطة کک پنج جائیں جوحفیقت میں طرفین کے مخالف ہوجیے سزمی درمیان

سیا ہی اور سفیدی کے فطرت سلیم مکم کرتی ہے کہ سرخی نہ ضعیف سیا ہی ا سبے اور ندالیسی ہی سفیدی سب بکر اُن میں سسے دونوں کے لئے شدت

ا ورضعت کے اعتبار سے مرتبے ہیں جن میں انحصار سے ۔ ابندا اور انتہا میں ۔ اور حبب اس مرتب سے نکل گیا توسیا ہی اور سفیدی شدید اور ضعیف نے کا گیا۔ اور دوسری نوع میں و توع ہوا ۔ مثلاً مشرخی (حکما کی عادت سے کرئب وہ مقولات

کا ذکر کرتے ہیں تو بیر بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اُن میں کون سے تقولہ شدست اور ضعف کو نہیں فبول کرنے اور کون سے مقولہ فبول کرتے ہیں میشہوریہ ہے کہ

جوہراور کمیت اور لعض کیفیت جو مختض ہے کمیات کے ساتھ جیات استقامت

 (سدهائی) وراستگارت (گولائی) شدت ورضعف کونهیں قبول کہتے۔ اور باتی مقد ارشدت اورضعت کو قبول کرتے ہیں۔ اور سصنف کے نزدیک نام نقولے شدت اورضعت کو قبول کرتے ہیں۔ کلام مشائین کا اشدا وراضعت کے باب میں محکم بر منی ہے ۔ کیو کر اُگن کے نزدیک کوئی حبوان ازر وسے حیوانیت و دسرے حیوان میں اشد نہیں ہوسکتا۔ بی

عرف البراشد كااطلاق جوببروں پرنہیں ہو اتو یہ کوئی بات نہیں۔ سے اس کیئے کرچھیفنتوں کی بناعرف عام پر پہنیں سعے جب مشاکیہ نے دیکھا کہ خط کو نبس كيت كداش فخطيت اشديد وسرا خطس ازرو لغنت نو ائجوه ب نے حکم کر دیا کہ خطاشہ رہت کو نبول نہیں کرتا مصنے کی جینیت سے اور یہ تیاس فاسد-بے۔*اگر چیع و*ٹ میں برنہس ہے کہ اس خط کی خطبیت اشابھیے اٹس خط سيه ليكن يه كين به كين باس خط كوطول شدست اش خطست اورطول مي او مفهوم خط كاسع راسي طرح شدت حس وحركت كي وسي حيوانيت كي مندت ب كيس مفهوم انن اوراضعت كابوا برمي مي موجود سيد الرحي فظ تصريح نه بوي الخفول فيحيوان كى برحد بان كى بدع جسم حاندار حساس توك بالاراده لپر وه حيوان جس كي جان توى ترسو حركت ويني بير، ورلحس زياده موكو وي شك تنهى كدأس كرحساسيت ومتحركيت تمام ترب حيوانيت انسان كي اشدي عيوان سي بس كي مرا ورحركت ضعيف مومثلاً مجمر- (الرعرف مين نهس كهيج كدائس كي حيوا نبيت تام ترب امس كي حيوانين سے توانس كا بكار في كحقيقت نہس موسکتا۔ اورائن کا پہ کہنا کہ یہ نہیں کہا جا "اکرائس چینزی مائیت اشدہے اٹس کی ما نیت سے اوراس طرح ارضیت اور مہوائیبت اور ناریت و ریم می مجازات عرفد کے

مله د واضح بهوکداسدارت مین متاخرین کوکام بے کیونکہ بید دائرہ کیا تدارت کما ورجمچو لے دائرہ کی استدارت کما ورجمچو لے دائرہ کی استدارت نے دور سے داور اس کا بیان متاخرین کی ریاضی میں بل سکتا ہے ۔ ۱۱ ۔ ملک دائرد وطین بھی کہتے ہیں لمبائی کواسی عبارت سے جس سے محض مقداریت کا مقا با مفضود نہیں ہوا۔ بلکہ اشدیت کا مفہوم نکلتا ہے ۔ شلاً لمبی سے جیل چلی گئی سے -۱۱ ۔

موافق عد -) يرجب اس دعوى يرمنع وار دكيا كيا اورلميت وريا فت كي كني اوراُن كالام كاتنا قفر كورمغالط م كرداً كيا تووه اپنے قول سے كچرے - (يعنه اس قول سے کہ جوہر شدت اور ضعف کو نہیں قبول کرتا ہی و کہتے ہیں کہ جوہر شدیت اور معف لونهیں قبول کرتا کیونکہ میہ ضدین ہیں ہوتا ہے۔ جیبے سیانہی اور سفیدی میں پیغلط معے بہ خود کہتے ہوکہ علت کا وجود ا توس ہے معلول کے وجودسے اوراُن میں کوئی وسرے کا ضد نہیں ہے ہم عنقر ب بیان کریں گے کرکس عنصر سے کونسی بیئیت مخصوص ہے۔ اور بیرکی عناصر میں ایسی *کوئی چیز نہمیں سیع جو محسوس نہو ینجلا* ف مشائین کھ میدا ورنوعیر محسوس عنا صرم اس و حد سے جو حقیقت معلوم میں وہ بھی مجہول موجا تیمں - | اس سکوم الشراشيا ومشائين كے نزد يك مجهول مرحن كاعلم بعد كما آل حاصل كينے اور مفارقت بدانا و الدستين ع نفس كي موكا ) اوريق اسر مسامي ال قدميه كي طرف ت مبيساكه دلائل كذشته معلوم موا- في في عده: ورا يك مغالطه واقع مبواه جو چيز بالقود بيم أس كو معل نرض كرنے كى وجہ ہے۔ كہنے والے كا يہ كہنا كه (يدمغالط بعض فدما كومثل دىم قراطيب اورجهوا تتكلمين كومواسع راثبات جزء لانتجزك يعنح وسرفروس ہے ایسی چیز میں جوخو ومنفہ مزنہ ں ہے وہم اورعفل میں ۔اس دلیل پرینبا کرکے کہ آگرہ قابان تسيم مرة ما والخير النهاليت توجسم ورجز وبسيم ونون مرابر مروجات - مشلاً سنكريره اوربها الدونون فعدايس براربوبائے كيوكددونون فالقيمت بس الے غيرالنهايت - يو اوراس سے لازم آناہے دونوں کا مساوی مونامفسدار میں لیونک<sub>ه</sub>محال *یے کہ جو چیز غیرتننا ہی ہو وہ زائد ہوغیر تننا*ہی سے کیونکہ اُن میں سے جونا قص مبوضر ورسيے كەائى مىن كونى جزوكم بهوائس سے جوزا كد ا یک کا د وسرے کے مقابل کیا جائے توزائد کے بیض اجزا کے منعا بلہ میں انصر ہں اجزا نہوں گے۔ اوراس نقصان کا تصور نہیں ہوسکنا۔جب تک آ قصب تننائبی نه مورا ورم سنے مس کولاتنائی فرض کیا تھا معت راورا گردونوں۔ اجزامين تفاوت منهو توائن كى مغدار مين معى تفاوت ندمهو كاله ضرورًا كيوكنفاوت مقدار کا اجزاکے تفاوت کی وجہ سے ہے۔ لیکن مساوات کسی نئے مے جزر

"O

بمسريوليل

مقداری کی کل کے ساتھ خصوص مقدارس محال ہے۔ کو مساوات جزوكل كى محال ب - اوران لوگون كويه نهييم علوم موا بالفعل موجود نہیں ہے۔ ملکہ بالقوہ ہے۔ اور فسمت کو مالفعل عدد حاصل نہیں میں ۔ اگر یہ کہ سکیں کرکسی شے کے مساوی سے ۔ یااُس سے متنفاوت ہے بھی لاتتنابى ييشرط نهس بي كه أس مين نفاوت نهو خصوصاً جب كه بالقوت مهو ليونكه منزار بمعنى مذكور مكن بمرعقل مير-الخيرالنهاميت اوروه شامل بب ینکروں رون کے شمارزیاد وہیں ہزاروں کے شارسے (اور برزیادتی دس كني سبي) اورية تفاوت كمي اوربيشي كالسسي خالي نهس كه وه دونول غير تمنا مي مِن مِمَال مِوْ اجزولا يتجزئ كاجوعقلًا اور وہِمَا تقشيم نهوسكے ظاہرہے .كيونكر يه جزوا گرجبات ميں ہے (جس كوجز ولا پنجزے كے اننے والے تسليم كرتے مي) توجود كسي جزوكاكسي ايك جهت مين مووه جدا كاند ب اس مصد سع جو رى جهت مين مويس تقسيم موكيا -اگريم كاكوني جز لا يتجزك مواتوان مي ب نرض کیا جائے و وحبز واں کے لمتعتی '(جائے ملا قات) پرتویہ تصور ہیں کیا جاسکتا که اُن میں سے کو ٹی بھی باقی د وکومس *ر*تا ہوا ہوگا ۔کیو ککہ اُگریہ فرض کریں توكوني أن مي سے لا تيجز نے نه ہو كا -كيونكه اس طرح تو وہ جز جو ملتقي يرسيع و ه : و نوں سے تقسیم ہوجائے گا۔ نہ بیکدایک ہی برقصر کرے ایک ہی کے مس کرنے بركيونكه به دونول مع ملتقي برواقع سے - بس ہرا يك جزوكم ايك معد كومس ار" الهواسيع - اس صورت ميں تينوں جزمنقسہ موجاتے ہيں -(بينے طرفين اورواسط) کا اور پیمبی که اگرا مک جزء درمیان د و طبزوں کے واقع ہواور میروسط ہو اگریہ دسط عاجب پینے طرفین سے ایک د وسرے کومس کرنے سے روکیے توجو اس کا ایک طرف سے ماتا ہے وہ دوسرے طرف سے نہیں متماتویہ وسط سے

 ہوگیا۔ اوراگر عاجب نہوتوں کا ہونا اور نہونا دونوں برابرہ ۔ اگر ایک چوتھا جزائ کے ساتھ جوڑ دیا جائے تواب جو وسط میں ہوگا اُس کا بھی ہی مال ہوگا الینے اگر عاجب نہ ہوتو وجود و عدم برابر ہوگا) علنے نہ القیاس (جہاں کساسلہ کو بڑھائیں ہیں حکم ہوگا) پس عالم میں کوئی جم باقی نہ رہے گا۔ اور یہ محال ہے ۔ (اوراس کے ساتھ ہی یہ فی نفسہ بھی محال ہے ۔ کیؤ کہ یہ اُن کی رائے کو نقض کرتا ہے کہ اجسام عالم اُن سے بنے ہوے ہیں اور یہ کہ وسط صاحب ہوتا ہے ۔ طرفین کے ایک دوسرے کومس کرنے سے ۔)

ا ورجب جسم کے لئے جزلا پتجزئ کا تصور نہیں ہوسکتاتو وہ (اعراض) جوجسمیں ہیں (یعنے مقادیر متصلہ فارج خط اور سطح اور جبم تعلیمی وہ بھی نقسم ہوجائیں گے جسم کے انقیام کے سبب سے بلکہ غیر قار و یعنے حکت کیو کہ وہ واقع ہوتی ہے مسافت میں جب مسافت منقسم ہوئی۔ النا غیر النہا بت نوح کت بھی نقسم ہوئی۔ اور یہ اس لئے کہ عقلاً حرکت اور مسافت میں تطابق ہے۔ کیو کہ حرکت تصف مسافت

الم کمتصل کی دو تسمیں میں۔ قار وہ جس کے اجزاسب کے سب موجود مہوں میش خط وسطح وہم کے اور غیر تاروہ جس میں ہرجز لاحق کے ہوجود مہونے فینا ہوجا تاہے بیلیے زاند اور حرکت - ۱۲۔
میں میں ہرجز لاحق کے ہوجود ہونے پر سابق فنا ہوجا تاہے بیلیے زاند اور حرکت - ۱۲۔
کروکہ ایک کرہ ہوہری ایک سطح پر رکھا ہواہے۔ اس صورت میں اس کروکا دائر و عظیمہ جو اس سطح مفروض کوجھو تا ہو اگذر تاہے۔ اس کا ایک ہی نقطہ کو ماس ہوگا بیلیا کہم ہندسہ داصول تلیدس مقال سوم کی تعلیم میں اس کے ایک نقطہ کو ماس ہوگا بیلیا کہم ہندسہ داصول تلیدس مقال سوم کی تکل سے ثابت ہے یہ سے نقطہ جو ہری جو ہری جو ہری جو ہر فرد کا دوسرانام ہے۔

نقطرح جہاں محم کر وسط کو ماس ہےجوہر فر دیے۔ یہ دلیل شکلین اہل اسلام کی ہے۔ اس کے جواب میں فلاسفہ کے طرفذار جواب دیتے ہیں کہ کر وحقیقی تابت نہیں ہے۔ تاکر نقط تعلیمی یا جوہر ن ابت ہو۔ بلکر کر و میں تفراسیات بعض و ندانے ہیں۔ دیمھویہ کیساضعیف جواب ہے۔ ۱۲ کی نصف حرکت ہے۔ اور پوری میافت تک پوری حرکت ہے اس طرح زمان ابھی نقسم ہو جائے گا حرکت کے انفشام سے کیو کہ زمانہ نصف حرکت کا نصف سے کیو کہ زمانہ نصف حرکت کا نصف سے کیو کہ زمانہ نصف حرکت کے زمانہ حرکت کی مقدار میسا فت کی جہت سے نہیں ہے کیو نکہ مسافت کے اجزا متقدم اور متا خرہ اکی ساتھ یا ئے جائے ہیں حرکت کے موافق بلکے تقدم اور تا خرکی جہت سے وہ مجتبع نہیں ہوتے یس حرکت بھی اجزا ساتھ بیا میں مرکب سے دند ما ماس سے یہ بھی طاہر سے کہ نفسیم زمانہ کی ازمنہ ثلاثہ ماضی وست میں اور جدایت ہے حال کی اور حدود مشترک ہو مقاویر کے درمیان مہاست ہے ماضی کی اور جدایت ہے حال کی اور حدود مشترک ہو مقاویر کے درمیان ہوتے ہیں آن کا کوئی جزونہیں ہوتا۔ بو

ا عدہ :- خلاک ابطال میں ۔ یا تو خلالات محض اور عدم صف سے۔
یا موجو دہے ۔ تو وہ امتدا دہے جس میں ابعا ذکلتہ طول عضعت فرض کئے جاسکتے
ہیں اس طرح کہ زاویہ قائمہ بناتے ہوں ۔ گریڈ کسی ا دہ میں ۔ اس بیان سے واضع ہے
کہ خلا نہ خطہ ہے نہ سطح اس کئے کہ خط میں ایک ہی بعد اور سطح میں دو بعد میں آگر ج تین بعد فرض کئے جاسکتے ہیں گرزا ویہ بناتے ہوئے نہوں گے ۔ نہ خلا جہ تعلیمی ہے ۔ ہیونکہ یشرط کہ کسی اوہ میں نہواس سے جست تعلیمی خارج ہوجا اسے کیونکہ جستم میں عرض ہے ۔ اُن کے کئے محل کا مہونا خروری ہے ۔ بی

واقع موگا اس حیثیت سے کہ سرایک دوسرے سے پورا پورا ملاقات کرے - (میان ک که مقدار مجموع کی شل ایک کی مقدار کے ہوجائے ) یہ محال ہے اور کیو کرمحال ہوکہ واو مقداریں جمع ہوں۔اور دونوں کامجموع ایک سے بڑا نہو۔ بج

صکومت: - اورمنجله غلط واقع موائع برسبب بدل دینے اصطلاح کے نقص کے وارد اور خراب بات موفيرية بوكونيم كنفس معدوم نهير واكيو كائس بي قوة معدد كرون كاورفعل اقرار من كاربيل لا نہیں ہے۔ کیونکہ وہ بالفعل موجود ہے۔ اوروہ وحدانی لذات یعنے ابک ہی چیز ہے۔ بؤ

یس براد کیا گیاہے مشائیں پر (اورایرا د کرنے والے بھی انھیں میں سے ہیں) له تم نے یہ مکم کیا ہے کہ مفار قات مکن ہں ۔ا ور وہ بالفعل موجود بھی ہیں ۔ اورجو چیز مکن الکون ہے وہ مکن اللاکون ہے (یعنے جس چیز کا ہونامکن ہے اس کا بْهُونا بھی مکن ہے) ۔ ( تو مکن لکون یعنے مفارق میں) قوت عدم بقیا کی ہے (اس سے اس سواک تقول میں قوت دجودا ورعام کی ہے۔ اگرمہ وہ اسبطائی استمار کو کی افرنبول کرنے والاموجود نہیں عالی وومقد رجسيس بيكها تفاكه سرمجور كي ليكوئي قبول كرنيوالانهي بماسك بطلان كي فوت نهيس ہے )اوربعض مشائر نے جواب دیلہے کہ معنے امکان کے مجردات میں پیم کہ و موقوف من اپنی علتوں بر اس طورسے کہ اگر علت کا عدم فرض کیا جائے تو و و بھی معدوم ہوجائیں نہ یک اُن میں خود قوت عدم کی موجود سے۔ ( بخلاف کائنات کے بو فاسد ہونے والے میں کیؤ کم معن امکان کے ان اشیاء کائن و فاسد میں وہ نہیں ہی جومفار تا ت کیے باب میں ہم نے بیان کیا ہے کیونکہ کائنات فاسد مکن سے کہ معدوم سوجائیں گوکہ اُن کی

ملے ۔ صورت بیان یہ ہے کہ نفس ناطقہ فانی نہیں ہے۔ کیونکہ اگرائش کو فانی انیں تو ما نناہو گا کہ اس میں فناہونا بالغوہ موجود ہے۔ اور باقی تربهنا بالفعل موجو دسیج ۔ لیس جبب و ہ فناہوٰ اقوت سے فعل مين ائے كانوو و بالفعل فانى بوگى - اور الى مالت ميں بالفعل باتى بھى سے راس صورت ميں فنا ا وربقا د و نوں ایک محل میں جمیع مرہ مبائیں گے ۔اور یہ دونوں تینا نئین ہرجیکا ایک محل مرجمع ہونا محال ہے -بس نفس باتی سیے۔ فانی نہیں سے۔۱۲

كے مفارقات اور كائنات فاسدات كافرق امكانى مفارقات كاعدم موقوف ہے۔ علت كے عدم پر کائن و فاسد بذات خود معدوم مهوسکتے ہیں۔ گوکہ علت با تی رہے ۔ ١٢ ۔

علتیں باتی رمیں برسبب ائس فسا دیے جوخود اُن کے جوہر کوعارض ہو۔) یہ عذر ( مھیک) نہیں ہے۔اس لئے کہ اُن کامو قوت ہونا علت پراور فناہو جا ناعلت کے ے فنامونے سے فی نفسہ <sup>اُن</sup> کے امکان کا تا بھے ہے ۔ اور وہ امکان خاص ہے۔ (امکا فاص سے كل موجودات سوائے واجب تعالے شاند كے موصوف بيس را ورامكان خاص جیع مکنات برایک می معنے سے واقع سے بنوا موموجودات دائمی بہوں خوا ہ غيردائمي - فاسدمهون فوا هغيرفاسد-)يس كيو نكرمهوسكتي سي تفسيرمكان كيفار فا كے إب مي السي جہت سے جو خود امكان كى مابع معے -جب اشكال متوجه موا (اورعنصر بایت میں امکان کے معنے اور کہے گئے۔ حالانکه مفار قات اورعنصر مایت د ونور امكان اورتوالع امكان مير مساوي بين- حبب بداعتزاف موحيكا بع كه واجب بنيره (خوا ومفار فات سے موخوا وعنصر پایت سے مو) فی نفنہ مكن ہے۔ اورائس کا امکان مقدم سے وجوب تغیرہ برازروے تقدم علی اورعقول سبه کے سب مکن ہں اور بذات خود وجود کا استحقاق نہیں رکھتے (مثل مدات کے) پھر عجب تو یہ ہے کہ مجیب نے جو کہا ہے کہ کا کنات فاسد معدوم بوجاتے میں گوکہ علت باقی سے۔ ندمفار قات اور میمطلقاً کہاسے اور یہ کال ہے۔ کیونکہ ملت مرکبہ کا کنات فاسد میں مثل علت بسیط مفارقات کے سے۔ اس بات میں کہ وہ رجوع کرتے ہیں وجوب کی طرف علت کے وجو ہے سے حظ كدا أرملت مركبه والمريه وكالنات فاسدمي تومعلول بعي والمي مبوكا يبكن وه دائمی نہیں مہوتے اور منجما علل کائنات فاسدات میں استعدا وائس کے محل کی ا ورانتغاائس چیز کاجو واجب کرتاہے۔ائس کے باطل موفے کو۔ (یعنے موانع باوج اس کے پراستعداد محل ورانتھار موانع الیسی چیزیں ہیں جوبدلا کرتی ہیں اور ایک مال ربا تی نہیں رسمتیں ۔) یس کا منات فاسد معدوم نہیں ہونے جب تک

کے بینے جب اعتراض ہوا تو مفارقات میں امکان کے مصنے بدل بیئے گراس سے کوئی فائدہ نہوا۔ ۱۷ کے ۔ کائن و فاسد کی علتوں سے استعداد محل ہے اورار تفاع موانع ہے ۔ شکار وئیدگی کے لیئے قابل ہوناز مین کا اور نہ موجود ہونا ایسے اجزا کا جور وئیدگی نہ ہونے دیں۔ ۱۷ کوئی جزیلت کامعد وم دہونہ یہ کونسا دائن کے جوہر کوعارض ہونا ہے۔ (جیسا کہ جیب کے کہا تھا کہ کائن فاسد فنا ہوجا اسے۔ گو کہ علت باقی رہے۔ یہ بالکل باطل ہے ۔ مجیب کا یہ کہنا کہ علت فیا ضہ جو مفار فات سے ہے باقی رہنے سے باقی رہنے سے کیونکہ کائنات با وجود باقی رہنے علام فارقہ کے معد وم ہوجاتے ہیں۔ لیکن فنا ہونا کا کنات کا موقو ف سے فنا ہونے یہ ووسکر اجزاد علت کے اور مجیب کے لئے یہ مناسب تھا کہ بقار فنس کی جت میں تو تا استعداد و فریب (تا کہ اشکال متوجہ امکان کا فنہوں ہوتی ۔) نہ کہ اصل امکان کا ضہوتا ۔ کیونکہ مفار قاست میں استعداد و نہیں ہوتی ۔) نہ کہ اصل امکان کا ضہوتا ۔ کیونکہ مفار قاست میں استعداد و نہیں ہوتی ۔) نہ کہ اصل امکان کا

اله مسله بره الم رحب علت تامموجود موتومعلول كاموجود بونا ضروري مع مثلًا بارود كادهم كے ساتھ شتعل ہوجا ناعلت امرك اجزاميں ايك قابليت مشتعل ہوجانے كى ہے دور ہے نهوناائيسي رطوبت كاجوا شتعال كوانع مهوا ورقربي مهوناآك كاحبب ييسب مورجومجموماً علت تا مەركىيىس بوجودىدن تومعلول يىن دىماكا دوراشتعال مرورىي بوگا-١٢-كم الركها مائے كەمفار قات كے ليك استعدا د نهيں ہے ۔ گراس میں كو كن ختلات نہيں ہے ك نغس نا لحقة كى استعداد اده مين بهوتى سبي جوائس ك وجود كا مرجع بهوتا ب عدم براس استعداد ك اعتبار سے جب كراستعدا دائس كے وجود كى مبدى مفارق سے ماده بدنى عيں موتى معاق بركيوں نہیں ہوسکتا کہ استعداد اکس کے عدم کی کھی اوہ ہی میں موجود ہو۔ اور اس استعداد کی جہت سے وه معد وم موجاتی ہے۔ اگر جی علت جوائس کے وجود کی مقضی ہے وہ باتی رہے ہیں اِتی تھی قبل اس كے مدوث ريين عقل فعال جس سے فيضان نفس المقد كا بهوتلہ و وجس طرح قبل مدوث نفس المقدكے موجو دكتى وہ نفس الطقہ كے ننا ہو بانے كے بعد كبيں! تى سىبے) حاصل بير سيے كہ كيميو نہیں ہوسکتاکہ بدن جرطرح ائس کے مدوث کامی سے اس الطرح ائس کے فسا دیے مکن ہونے كالجمي محل مبوءا ورحبب كم بدن وجودنفس كي شرطسي توواجب سيصيح مبونا مشروط كمعدوم بوجانے كاجب كم شرط مفقو دموجائے \_اس كےجواب يرسم كہتے ميں كه بدن كواس حيثيت سه كراس مي الساعزاج بيدام وجوصلاحيت ركمتاب تدبيرنفس كي وه اس مزاج ساستعدموا كرا يك جوبرمائن الذات كاكمال أسس سوا وريد جوبرميائن الذات أس كاكمال نبي

## ا بكاركرتا اور ندمفار قات كے استحقاق وجود كا انكاركرتا - ( دفع اشكال كے ليك

(لقرماشيه صفى گذشت - گريكه وه ني نفسه موجود مهونهين تو فديد وه موجود نهو كا-اور ش اس کے لئے کمال موگا بچر حبب باطل موگیا وہ مزاج جس سے بدن کو استعداد اس جو مہرائن کے کمال ہونے کی ماصل ہو تی تقی تو باطل ہوگیا اٹس کا کمال ہو نا اس جو سرکے لیئے۔ کیو تمکہ استعداد مذكوراس كمال كأشرط كتمي ورجب مشرط باطل مبوكئي مشروط بهي باطل ببوكي - أوس ہو سرکے کمال ہونے بدن کے لئے بدلازم نہیں آگا کہ وہ جو سرفی نفسہ بالمل ہوجائے کیونکہ کوئی سے جود وسری شے کے لیے موجود نہ بوائس کی قنفنی نہیں ہوسکتی اپنے مجرد مفہوم سے کہ وہ-فى نفسه مسلوب الوجود سے يتم نهس ديكھتے كه كھوڑ ائتھارے لئے سے اس سے لازم سے كه وہ فى نفسه كهى موجود مهوا ورا مر كهوم المتمارك ليئه نهوتو وه خود موجود كهي نهو ملكه اكراكيا اقتضا موگات و وکسی اورسبب سے موگا جیسے عرض کداس کا وجو دائس کے محل کے لیئے ہے (میصنے جوسرکے ليئًے) تو وہ فی نفسہ بھی موجود مہوا ورمحل کے فنام و جانے سے وہ اس لیئے ننام و جا اسم کروہ بذا شرح نا نی ہے ۔ کیونکہ اٹس کا وجود وعدم فی نفسہ مامل میں ہے ۔ بخلا منجو ہرمہائن (نفس ناطقہ ) کے اس كے ننا ہونے كے لئے غير كا ننا مونا كافى نہيں ہے۔ اگر جي اس كے ثبوت كے لئے غير كا ثابت موناكا في تعا كيونكه شف كامعد وم مونا يا تولدات موناسيه كدوه متنع لذاته مع باغيرسه موناسيم-ا وربه مكن به تو وه مضعدوم نهين مهوجاتى - پس نفس معدوم نهين مبوسكتى حب تك اسكم عدم کاموجب نہ ہو۔لیکن عدم استعداد بدن اٹس کا کمال نہیں ہے۔ نہ وہ اُس کے مدم کاموجب ہوسکتا ہے۔ پس نفس اس سے عدم نہیں ہوسکتی کہمی کہتے ہیں کہ بدن ایک جال سے عبس میرنفنس گرفتار م و جا تاہے اپنے مبدرمفار ف سے ہیں حبب جال میں گرفتار موگیا تو (شبکہ) جال کے بقاک احتیاج نہیں ہے۔ بلکنفس اپنی علت فیاضہ (عقل فعال سے بقا کے ساتھ ؟ قریقہا اور حوایک وقت اس کے وجود کامرج مہواتھا ضرور نہیں ہے کہ دوسری وقت بھی مہو۔ کیونکہ اکرکسی چیز کوکسی چیز کے وجود میں دخل ہوتواس سے یہ لازم نہیں سے کہ اس چیز کے فنا ہونے میں بھیائس کو دخل ہو مثلاً بڑھئی کے بسول کو کرسی کے وجو دیس دخل تھا مگرکرسی کے فنا مہونے میں اس کو دخل نہیں ہے کیونکہ وہ شرط مدوث تھا نشرط بقاراسی طرح بدن کی استعداد شرط مدوث سمے۔ نشرط بقا -اس كواچى طرح سجه لوكيونكه به دفيق او رنفيس مسئل سيد - ١١٠

لیونکہ یہ صیح نہیں ہے بخلا ف اُس ندہائی کے جو بھر نے اختیار کیا ہے کہ وہ صیحے اور یہ مقام طول دینے کا نہیں ہے۔ بلکہ غرض یہ ہے کہ غلط کی جہت سے آگا ہر دیا جا منجل اُن حیلوں کے جود فع اشکال کے لئے گئے گئے ہمں ایک یہ سے کہ وحدت واجب الوجود میں سلبی ہے لینے وہ جو قابل قسمت نہو۔ اور سوائے واحب الوحو دا وراشیا ہیں حد ایجانی ہے یعنے واحدمبد دعد وسے ۔ اورعد دشنے وجودی ہے ۔ اوراس طرح مبدر بھی کس کا وجودى بيركني والاكهه سكتاب كربه واحدص كوتم مبدء عدو كتية مومكن سيم كه واجب الوحود كلجيائس سے موصوف ہو۔ کیونکہ ہم کہتے میں کہ قیوم تعالے ایک سے اور د ومراعقل ول ورنسيراعقل اني ورجيوتهاعقل الث - اس بيان مين هم نيموص<sup>ف</sup> ليها واجبب الوجو دكوانس واحدسي جومبد وعددسير كيونك بمرني السركوا عداد وجودي السائد شاركيا كيونكه وه أن مي سه ايك مع رئيس كوني نفع نبوا اس عذر سه ا وراصطلاح کے بدلنے سے (کہ وحدت واجب میں اور معنے سے ہے۔اور مکن میں اور معنے سے۔ بیجیلہ غلط انداز سے۔ حق بیسے کہ وحدت صفت عقل سے نەكونى ورىشے بىيساكەم بىيان كرمىكے مېن-(وجدت اعتبارات عقليە سے ياور لئے وہ کسی علت سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکرجس مامہیت کوعقل غیرمنق ترخ رے اُس کولا زم ہوتی ہے۔ کو

ی شنے کی مثال کو بچائے اس شے کے مان لینے سے جو اغلاط واقع موتے اس اللط مېرىنجاراُن كےمشائين كا قول بطال مثل فلاطونيد ميسيے۔ كي

افلاطون كايه ندمب تفاكه انواع جرميدس برنوع جوعالمجس سي اش كى ايك مثال عالم عقلي مي يهي موجود سبيد وه صورت بسيط تورى بيد جو زات خود قائم ہے۔ وہ کسی این (مکان) میں نہیں ہے۔ وہ کو یا صور نوعیہ جسانیہ کی روصیں ہیں۔ اور ورنوعیدحسانیدائس کے اصنام ہیں۔ یعنے اس سے پر توا وراس سے ایک رشحہ۔ یہ اوری

سله به واضح مهوکه مستنع کنزد یک کائنات کی علت نامه مرکب سیمه نفار تاسته و رغیرمفار تات يعفى عنصريات سے رہی فسا دغېرمغارق اجزاعلت تامير موقون ہے۔ اور علت كا وہ جزمومغارقات سيسبع ننا نهين سوا ١٢٠

ل*قرم*ِنعب مش*نائیہ*۔

صورتين مثالين بي- ع يه كه صورت النيانيت و فرسيت و مائيت و ناريت كي اگر نيات خود قائم موتی تو نتصور کیا جاسکتا طول ائس صورت کا جو حقیقت میں اٹس کی شرک ہے سی محل میں۔اس لیے کہ ہر حقیقت نوعی کی طبیعت ایک ہی ہے۔ اورانس کا مقتضا خلات ا یک د وسرے کے بنہیں ہوسکتا ۔ یس حقیقت نوعی کے جزئیات سے اگر کوئی جزئی محل ك مختاج بد تواس كى حقيقت ذات مي احتياج محل كي بدريس أن مي سعكوئ بعی سنغنی نہیں ہے محل سے (یعنے و وجس کوئم مثال کہتے ہو) لیں اس معترض سے لولی کونے والا (من جانب اہل اشراق) کہرسکتا ہے کیاتم نے اعتراف نہیں کیا ہے کہ صورت جو ہر كى ماصل موتى مع ذمن ميں اور وه صورت عرض مے عقے كه تم نے كہاكه سرنے كا ا یک وجوداعیان میں ہوتا ہے۔ اور ایک اذ ان میں ہے اگر جائز سے کہ حقیقت جوہر ذهن مين حاصل مبوكه وه عرض ميه توييهمي جائز هيه كه عالم عقل مين ماهتين بذات خود قالمُ بهوں کیونکه اصلی نوری حفیقتیں مذات خود کامل ورتام ہیں۔ (اور ببکال اورتامیت قیام النیرسے استناکا اقتصار تی ہیں۔ کیونکہ بیغیرکا کمال نہیں سے کہ ان کے ساته وه قائم موں-) اور ان کے صنم اس عالم میں ہیں۔جو بذات خود قائم نہیں میں کیونکہ وہ اقص ہیں۔ (اس میٹیت سے کہ وولوری مقیقتوں کے پرتوم سے کیو کوئی گا كمال نغيرهم - (اوروه غيروه اجسام مي جن مين أن كانطباع سي ) اوران كوكمال ا ہیات عقلیہ کا عاصل نہیں ہے جس طرح مثالیں اُن اہیتوں کی جو دہن سے خارج ہیں۔ (مثل اجسام اور نفوس اور عقول کے ، ذہن میں ماصل ہوتی میں اور بدات خود

د در دید به کره تفیقت نوعیه عالم خارجی میں جزئیات کے ساتھ ملی ہوئی پائی جاتی ہے جس کو کل طبیعی کہتے ہیں۔ مشلاً انسانیت زیدا ورعمروا ور کر کے ساتھ یا اس طرح کہو کہ حقیقت انسا نیدان جزئیات میں ملول کئے ہوسے ہے۔ بہ صلول کرنا انسانیت کا ذاتی اقتضا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ سین حقیقت نوعیہ عالم عقل میں ہے۔ کیونکر ہوسکتا ہے کہ یہ حقیقت کسی جزئی میں حلول کرنے کی استدعا منہیں کرتی یہ سی مقیقت نوعی نہوتی توکسی جزئی میں مطول کی خود تا کہ ہوتی سے کیونکر اگر حقیقت نوعی ہوتی توکسی جزئی میں ملول کئے ہوتی ۔ نہ مجرو بندات خود قائم ہوتی ۔ عالم عقل میں ۔ ۱۲۔

قائم نهیں ہوتیں کیونکہ وہ مثالیں کمال اورصفت ذہن کی ہیں۔ اوراُن کو وہ استقلال ماصل نہیں ہے جو اہیات خارجیہ کو حاصل ہے کہ وہ بذات خود قائم ہوسکیں بیرائنم انہیں ہے کہ حکمے ہے کا اس کی مثال برجاری ہوسکے ۔ یعنے جو اہنیں ذہن سے خارج بذات خود قائم ہیں اُن کا حکم اُن کی ذہنی مثالوں بر (جو ذہن بیقا کم ہیں نہ بذات خود) بذات خود کا اورجس طرح یواس طور سے جو بیان ہوالازم نہیں ہے اسی طرح لازم نہیں ہے کہ حکم سے یہ سے اورجس طرح یواس خورہ کی مثال (یعنے وہ صورتیں جو منطبع ہیں اجسام میں اور اُن کا قیام اجسام ہے ہے پرجاری ہوسکے ۔ شارح فراتے ہیں یہ بیان اجسام میں اور اُن کا قیام اجسام ہے ہے پرجاری ہوسکے ۔ شارح فراتے ہیں یہ بیان اس فرض کے موافق ہے کہ صورت منطبعہ کو صورت منطبعہ کو مثل یا نیں تواکی اگراس کا عکس ہو یعنے صورت مجد وہ کو مثال اورصورت منطبعہ کو مثل یا نیں تواکی اگراس کا عکس ہو یعنے صورت مجد وہ کو مثال اورصورت منطبعہ کو مثل یا نیں تواکی ہی حکم دونوں پرجاری نہیں ہوسکا۔ بھ

وبودایک می منفسے واجب الوجود اورغیر واجب الوجود پرواقع سے اور واجب الوجود پرواقع سے اور واجب الوجود میں وجود عین ذات ہے۔ اورغیر واجب الوجود میں غیر ذات اور ماہیت پر المہیت پر المہیت پر المہیت ہو الائم سے کہ سکتا ہے کہ استغنا وجود کا اس اہمیت سے ائس کی طرف خسوب ہو۔ اگر ائس کی ذات سے ہوتو چاہئے کہ سب میں ایساہی ہو۔ اور اگرکسی افرزائد کی جہت سے ہو واجب الوجود میں توبیہ تھا رے قاعدوں کے خلاف سے کیو تکہ اس صورت میں وجود بحث کے سوالچھ نہمیں سے۔ اور اس تجویز سے لازم آتا سے تو گر جہات واجب الوجود میں کیونکہ وہ دسب لفرض کرکب ہوگا (وجود اور امرزائد سے جو مقتضی استغنا کا ہے ائس امیت سے جس کو واجب طرف وجود منسوب ہے) اور بینا اس کردیا گیا کہ محال ہے۔ اور استغنا وجود واجب کی اور واجب کی اور واجب کی اور واجب کہ ایس کے دیا ہونے کی وجود غیر معلول کے کیونکہ اس کا مستغنی ہونا علمت سے اس کے واجہ سے میں مونے کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ اس کا مستغنی ہونا علمت سے اس کے واجہ سے میں مائر نہیں سے۔

یعنے یہ مننے واجب الوجو دکے نہیں لئے جاسکتے کہ وہ غیر معلول ہے کہ سیح ہوتعلیل اس کے استغناکی غیر معلول مونے سے ۔ کمکہ وجوب علت استغناہے جیسے مصنف ف نے کہا ہے ۔ کا

واجب كاستغنا علت سے وجوب كى وجه سے بيم - كيواكر وجوب زائد ہوائس کے وجوب پر تو کھڑلازم اناہے۔ (اور کٹر اس کے لیے متنع ہے) ا ورعود كريك كلام اس كے وجوب يرك وه زائد ہے -وجود يرك وه صفت سب موجود کی اگریتا بع موموجود کی من حیث موجود بونے کے اور لازم موائس کو تواليا مى جيني موجودات مي موكاريا وجوب كسي عارت كي جبت سے موكا - (يكمي محال ہے واجب لذا تدمیں) اگرنفنس وجو د سے ہوتو وہی اشکال متوجہ ہوگا لیس كها جائے كاكد اگراستغناعين وجود كى جبت سے بوت وجل موجودات سي اليسا ہى ہونا چاہئے۔ اگر کہا جائے کہ وجوب ائس کا ائس کے وجود کی کمالیت اور تمامی اور ناكدسته جيسے شدت سے سيا وكسى امرزائدكى وجدسے نہيں بوقا بلكرسيامى كى وجه سيعهو المسيح ندكسي جيزس جوزا كدمهو سيامي راسي طرح وجود واجب نعالے کامتاز ہونا وجود مکن سے برسبب اپنے موکد اور تمام ہونے کی جہت کے ہے توبہاں معترض نے اعترات کرایا کہ ام ہتوں کے لیے ذاتی تامیت ہوتی ہے جہتنی ہے مل سے اور میں کوائس کی احتیاج ہوائس کے ناتف ہونے کی وجہ سے جیسے واجب تعا کے وجود میں ہے تواعتراف کرنا چاہیئے ہمارے مبحوث عندمیں کھی کہ صور نوریہ بینے مثل فلاطونيه كي تاميت ذاتى سيراور ومستغنى يم محل سے اور صور عنصر يركوبيب این اقص ہونے کے اُس کی امتیاج ہے۔ اوراس میں کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ ؟ قا عده: - مائز ب كرش بسيط كى علت مركب بواجزا سهد ؟ رجيب بعض عقول جوصادر موتى مين جلى عقول سے جوتم سے عنقربيب بیان کیا مائے گا۔) اورائس شخص نے خطا کی جو یہ کہنا ہے کہ شے اسبط کی

سلے۔ آگر دجوب صفت ہویا لازم ہو موجود کو موجود ہونے کی دینٹیت سے تو پھر ہر موجود کی صفت وجوب ہوگی ۔ اور یا حقیق ہے۔ ١٢ علت كا دو في المنوع بے ۔ اور و شخص انع اس طرح استدلال كرتا ہے كہ شے وا حد كى علت اگر دو جزسے مركب ہو تو حكم اكس شے كى عليت كا بالكليد يا نسبت ديا جائے گا ہرا يك جزسے اور يہ محال ہے كہ جو چيز ايك سے ثابت ہوائس كے ليئے دوكى احتياج ہويا ايك سے بجی حكم عليت نسوب نہو گا يہ الانفراد كسى ايك كا اُس پر اثر نہ ہو گا۔ تو بحرائن میں سے كوئى جن علت نہواكيو كلہ وونوں كا كوئى اثر نہ ہوا تو بجہ علم علمت دمہوا۔ يا يہ كہ ہر جزعلت كا كچے كچے واس شے پر موثر مہوا واس صورت میں وہ شے مركب ہموگئی۔ (بينے معلول مركب محراحالا كہ السيط مفروض سے) ي

فلطی اس میں اس طرح ببیدا ہوئی کہ بانع کے گمان میں اگر سرحز دکا انفرادی
افرنہیں ہے توہروا مدجز دعلت نہیں ہے ۔ اور اس کا باطل ہونا ظاہر ہے کیونکہ
شے بسیط کی جز دعلت کا انفرادی افرنہیں ہوتا۔ دوسرے سے علنی ہ جواس شے
سے تعلق رکھتا ہے۔ بلامجبوع کا افر وا مدمو تاہے۔ ندکہ روا مدکا اس معلول میں
افر ہمو با نفرادہ ( اور اس سے یہ لازم نہیں کا کامجبوع کا بھی افرنہ ہوے اور نہیں لائم
ان حکم سر وا مدکا مجبوع پر (تم نہیں دیکھتے کہ وش کا ہر حززوج نہیں ہے اور موجوع
زوج ہے) بلکہ مجبوع کا افر ہے ۔ اور وہ سنے بسیط خود سے اور حس طرح علت
مرکبہ جو نختلف المحقیقة تہ اجزا سے بنی ہوئی ہوائس کاکوئی جز بالاستقلال معلول کا مقتضی
نہیں ہے۔ نہ بیلازم ہے کہ جزمعلول کا مقتضی ہوائیس ہی وہ علت بھی جو متی دالنوع

مله رسوال به که باشد بسیط کی علت مرکب مهوسکتی سے یا نہیں رمصنف کے نزدیک یہ مکن اور واقع سے اور مانع کے نزدیک ایسا نہیں مہوسکتا ۔ انع کا استدلال بیان کیا جاتا ہے ۔ بی لینے ہرائی جبز نے اُس پوری شفے کو بنا دیا اُس صورت ہیں دوسری شفے بیکا رمہتی ہیں ۔ بی دینے ہرائی جبز نے اُس پوری شف کو بنا دیا اُس صورت ہیں دوسری شف بیکا رمہتی ہیں بنیا یا ۔ بی دوسرے شف میں نہیں بنیا یا ۔ بی تنبسری شق یہ ہے کہ کچھ ایک نے بنا یا ۔ اور کچھ دوسرے نے ۔ بی مصنعت کی ہوت ہیں چاروں ملکے علت ہیں نا افرادی طورسے ۔ جیسے ایک وزنی ہی کو در آدمی ملکے اور مائیک با نفرادہ ۔ ۱۲۔ ملکے اور مائیک با نفرادہ ۔ ۱۲۔

اجتزاسيه بني مهو وُيهوائس كاكو نُي جزيهي بالاستقلال معلول يا جزمعلول كالمفتضى نهبي موما كيونكه الربزارآ دمي طكيكسي وزن كوكسي مقدار معين وقت مي معين مسافت میں حرکت دیں (فرض کر وکدایک ساعت میں دس گرز حرکت دیں) تواس سے به لازم نهدس آتا که ایک شخص اس وزن کوایک چز حرکت در اش کے حرکت دینے پر قادر نہو گا۔ (اورجب انفرادی طورسے تحریک پر قدرت نہیں رکھتا اگر میسب کے ساتھ اس کا اثر شامل ہے اس سے معلوم ہواانفرادی وجود كالعدم ہے۔ كوكہ و جموعًا حزوعات ہے۔ اورحالت الفرادي ميں غيبر موزر مون سے بدنہ بن ازم الك مالت اجتماع من هي غيرموزر موري يه جوكها جا ماسيح كه الرجيسم عديم لميل بو (اور فرض كروكه وهسم اسب) تو قبول نہس کر تا حرکت تسری کیونکه اگروه حرک<sup>ا</sup>ت قسری کو قبول کریے ۔ بیس ہم فیض کریں کے کہ اس کی حرکت ایک وفت اور ایک مسافت میں ہوگی۔ فرض کر وکہ ایک کھفٹ میں دس گزمشلاً اور حوکت کرے ایک ابساجسم جومیل رکھنا ہور فرض کر وکہ وہ ب سافت میں کیس ضرور ہے کہ تحریک عدیم المیل کی اس کمترز انے میں ہو (بینے میل کھنے والی کی تحریک کے زمانے سے فرض کر وکہ وہ رو کھنٹرسے ورند اس می حرکت جس کے ساتھ روکنے والا ہے اس حسم کے برابر مبوجائے کی حب کے ما تھ کونی روک نہیں ہے) یس ہم فر*ض کریں گے کہ* ذی مبیل کی کھر کیب سے ک فدركى بولئى زماندس ايد اورجم عديم الميل كحس كاميل يهدف يميل ساكترب فرض كروكه ية تبيسراجسم ب اوراس كاميل ب كيس سي نصف ت كريك كاب آليسي قوت سي اسي مسافت مين (دس كز) توكوني شكر نہمیں ہے کہ اس کی حرکیت کا زما نہ ہے کی حرکت کے زما نہ سے اُسی قدر کمتر سوجائیگا ائس کے بیل میں کمی ہے۔ بعنے نصف کیونکرنسبت دونوں زانوں کی شل دونوں مبلوں کے سے یس زا نب کالیک ساعت ہوگا مثل زمانه عدیم المیل سے تومسا وی ہوجا ئیگی حرکت اس کی عدیم المیل کی سرکت کے کیونک یه دونون دس گزایک ساعت می قطع کریں گے۔ اوریہ محال ہے۔ کیونکہ محال ہے لد حرکت اس مے ساتھ روک ہواس کے برابر ہوجسیں روک نہو۔

نین که بیکته که به زنهر تسلیر کتے که د ومیلوں کااس نسبت سیم مونا كيونكر بهوسكتاب كرميل كرايك مدبهوطس سے تجاوز ندمهوسكے - بج مرسخنے مانالیکن حرکت اس حیثیت سے کہ وہ حرکت ہے عیامتی ہے و قت کی اور جا ہتی۔ ہے میل کی حبرت سے ایک اور مقدار اور بی*ں لازم بہیں سے کینسبت د و نول ز ما نوں کیمشل نسب*ت دونوں ميلول کے ہو۔ يو يرتجهي ما ماليكن محال لازم آتاسيه تجهوع المورم فروخه م مدیم المیل سے۔ بج انا۔ لیکن جبت میں بو کھ ہے اس کے تسلیم کرنے کے بعد د لالت کرتی معائق (روكن والے) كے وجود برحركت طبيعه سے لياتم كيول كہتے ہوك وه میں سیے کیونکہ عائق اعم ہے (میل مو یا کھھ اور) اور لازم نہیں ہے عام کے وجود سے وجود فاص كا . ؟ تواس كا وجود وعدم برابرسے اور تام تقرر مدسے كه لازم نهس سے كەحزىركى مَّا نَيْرِ كُلِّ كِنَّ النِّيرِي جَنِّوْمِ هِو مِثْلاً وس أَدْمَى أَكْرا كِيبْ يَبْحِر كُو وس كُرِ مسافت

مذہب صوبر بسیط کامرکب سے نہیں ہوسکنا۔ ملے۔شارح فراتے ہیں ہمارے بعض معاصرین نے یہ فدم ب مرجوح اختیار کیا ہے اور کھوڑا سائغیر
کرکے وہی است الال کیا ہے جواس فدم ب کے فائل نے کیا تھا جس کی خطااس قاعدہ ہیں بیان ہو جکی ہے۔
اورا کی منع فدم ب راچے پروار دکیا ہے ۔ یہ کہہ کے ۔ کہ صد ور لبسط کا مرکب سے جا کر نہمیں سے ۔
کیونکہ اگرائی کا ایک جزعلیت میں منتقل ہو تو مکن نہیں ہے استنا و معلول کا بی کے ساتھ ۔ او۔
اگرا یک جزمستقل بنی اثیر میں نہو بلکہ معلول کے کسی جزمین اٹیر کرے نکل معلول میں تو پیخلاف فرض ہوگا ۔ کیونکہ معلول میں تو پیخلاف فرض ہوگا ۔ کیونکہ معلول اس صورت میں اسبط نہوگا بلکہ مرکب ہوگا ۔ اورا گرعلت کا کوئی جب نہ معلول کے وقت کوئی امرزا کد معلی موٹر نہواس صورت میں اگر علت مرکب سے اجتماع کے وقت کوئی امرزا کد معلول بھی اور وہ علت ہوگا کیونکہ کی امرزا کہ معلول بھی میں ور نہ ( یعفے امرزا کی جو موسی وجودی ہو) تو تسلسل لازم آئیگا کیونکہ کو کہ کر اسبط سے میں ور نہ ( یعفے امرزا کی جو ماصل ہوا سے وجودی ہو) تو تسلسل لازم آئیگا کیونکہ کو کہ کہ میں موٹر نہوا صل ہوا سے وجودی ہو) تو تسلسل لازم آئیگا کیونکہ کو کہ کہ اسبط سے میں ور نہ ( یعفے امرزا کی جو ماصل ہوا سے وجودی ہو) تو تسلسل لازم آئیگا کیونکہ کو کہ کے وقت کوئی اسبط سے میں ور نہ ( یعفے امرزا کی جو ماصل ہوا سے وجودی ہو) تو تسلسل لازم آئیگا کیونکہ کو کہ کہ اسبط سے میں ور نہ ( یعفے امرزا کی جو ماصل ہوا سے وجودی ہو) تو تسلسل لازم آئیگا کیونکہ کوئی کوئیکہ کوئی کی کوئیل کوئی کوئیکہ کوئیل کے دور کی کھوئی کوئیل کے دور کی کھوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کھوئیل کے دور کی کھوئیل کی کھوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کھوئیل کوئیل کی کھوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کھوئیل کوئیل کوئیل کی کھوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کے دور کی کھوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کھوئیل کی کھوئیل کوئیل کوئ

## ا وتصالبجائيں مثلاً توا يك أومى الميكر: اوٹھاسكے بلكه اس كو حركت بھی نہ دے سكے گا

﴿ لِقَيْهِ مَا شَيهِ صَعْرِ كُذِ شَتْمَ ) تومرك سے كيوں كر حاصل بوا اوراكروه مركب ہے توبسيط اس سے كيوں كر حاصل موكا اورا كراجهاع سه كوئي امرز ائدنهين ماصل موا توويسا بهي راجيسا قبل جهاع تعاله بهذا كل موثرية طعير اس تعسا غرمب نے بریمی کہاکہ اس سے مازم آ آے کہ علت حادث کی مرکب ہو۔ اس لیے کمرواجب سے اس کا حادث ہونا اگر حاوث نهروتوجوما دف اسسے ماصل مواائس كائس وقت مادن موفى سے ترجیح بامر ج لازم آت ہے (کیو کرنسبت قدیم کی طرف کل دفتوں کے بکسان مواج سیئے بہواس وقت کیوں معلول صاصل موا اور بہلے کیوں نہوا) اور اگر علت حادث کی بسیط موتو واجب ہے اس کے مدوث کے لیے اس کی علت کا حادث مونا اورائس کے بیطمونے کے سبب سے اس کا جات بسيط بونا ورلازم آئ كالسلسل جوكم متنعب -كيونك اكك سلسلطل ورمعلولات كالبوحا اليكا-جوکہ غیر تمنا ہی سیر بخلاف اس کے اگر علت حادث کی مرکب ہو تو تسلسل متنع نہیں لازم آسا۔ کیو کرمائزے کہ وہ امرحادث اورا مرقدیم سے مرکب مو- اورحادث اس کے عدم کی شرط مو جکہ وہ موجود موگیا موعلت فدیر سے اورشرط کے لئے جائز سے کہ وہ عدمی مو اس صورت س امورموجوده ایک ساته مجتنع نهرول کے جن میں ترتیب طبیت اور معلولیت کی برغیرنہایت عک - اورکها اس نے که سرحاد ث خرورسے که مرکب مو- ور نه علت ا**س کی خرویے که بسط مو** بكر برابسيط قديم مودا وراس سعلام أتاسب كنفس فديم موجوك غرض اصلى بهان مباحث سے۔ یہ ہے عاصل کلام اس فائل کاراوراس رفض تفصیلی اوراجالی وار د سبو اسد اور معارضه ابھی ہوسکتا ہے۔ ک

اولاً اس فرض پرکدکوئی ایک جزعلت کا علت موسنین مستقل نهیں ہے جائز ہے کا کل معلول میں اس کی تاثیر ہو۔ اوراس فرض سے خلاف مفروض نہیں لازم آتا (کیمعلول بیط درسنے کا۔ بکد مرکب ہو جائیگا۔) کیو کد مفروض عدم استقلال بالتا ٹیر ہے۔ اور ضرور اس کا مخالف سے ۔ استقلال بالتا ٹیر مہونا یا اس کا ملزوم ندکت اٹیر کل معلول میں۔ کیو کدوہ نفس استقلال نہیں ہے نہ ملزوم اس کا ۔ اس لئے کہ جائز سے کہ کوئی شے اٹر کرسے کل معلول میں اور مستقل بہ تا ٹیر نہیو۔ بکد اس کی آئی موقوف ہوغیر بر جیسے وزنی چیز کی حرکت دینے کی شال اور مستقل بہ تا ٹیر نہیو ، مورک کل معلول لیف وزنی جیر کی براٹر رکھتا ہے۔ بگرائس کی میں گذر میک براٹر رکھتا ہے۔ بگرائس کی میں گرد کی اس کے ایک اس کی معلول کیف وزنی جیر کی براٹر رکھتا ہے۔ بگرائس کی میں گرد کی اس کی اور کی جائز دیکا سے ۔ (کہ ہر جز و محرک کل معلول لیف وزنی جسم کی تو یک پراٹر رکھتا ہے۔ بگرائس کی

لفض فصبلي

پس وجودانفرادی اور عدم مساوی ہے کیو کراٹس کی انٹرمشر وط سے انضام کے

(ب**قیمه حاشیه صفحهٔ گزشته) تحری** مو تو من بے د و سرے اجزاد محرکه کی اخیری) اگر تائی کے قوالی ما نیرسے مطلق ا بیرمراد سے - اوراگرائس کی مراد سے - اوراگرائس کی مرادستفل انیرسے جس پر ام كا وه قول دلالت كرّاب كمعلول كيكس حزين الش كي التير مون كل من اورائش كوائس بن فلات مغروض کہاہے۔ (اس لیے کہ معلول بسیط سے) ہم اس مقد مہکوتسلیم کیے لیتے ہیں اوریہ کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اجتماع سے وقت اجزاست کوئی امرز الرزائد نہیں عاسل موا له وبى علىت مبوا ور يا قى را مكى علىت جىسى كقى ويسى بى كيونكر نبعي لازم انتفا را مزما كرست . وبه علمت بهوالنفا وامرزا كدكه وه شرط ما شير مبو (بيغيفه وه علمت نهبونسهي شرطهي سهي) مشل اجماع کے اس بحث میں ( یعنے اجماع علت بنیں ہے بلک شرط ا ٹیر ہے - جیسے وزنی سم کی تحریک متعدداشخاص سے) وراس نیاس سے اجزا ربیے تھے ولیے سی ابق ندرہے ۔ اور ند كل غيرمو ترتميرا بلكمو ترموا مصول شرط ما ثيرك ليهُ - ؟

د ومرس : يهاس ك كالرميج موجوقا كل في ذكركما هم تونسلسل لازم آسيجوكه الفض جالي متنع ہے ۔اس لیے کو جزرصوری برحاوث کامرکب حادث ہے ۔ کیونکہ وہ جزرصوری اس کے ساتھ ے۔ بالفعل الكذران كے ساتھ اوروه اكريبيط موفهوا لمطلوب اور الرمركب موتوعودكر-عكا کلام اورسلسل بہوگا کیونکر محال ہے۔ النہایت کسی شے کے اجزاک بلکہ یسلسلہ منتہی ہوا ہے بسيطير اوراكركون مادت بسيط مويس كرميح عوده بات جوقائل في كهي بقولازم ب اس كساطت ست بساطت علت كى ورحدوث ساس كامدوث اورائس سه لازم آئيكا تسلسل جوكم تن ب جيساكة م كوملوم بوا

المسرى : جودليل تمن بيان كي بيم اكرائس سے بسيط كا مركب سے حاصل موا ا منتف موتو ہارے پاس الیسی دیس سے جس سے اس کا جائز ہوناکیو کر اگر است ہوجائے کو ای مادث بسيط جس طريق سے كديم كومعلوم مع يس بم كہتے بين كر ضرور سے اس كالمنتنى ہونامركب برورنةسلسل لازم آئے كا جوكم متنع ب رئس كابيان كئى بار موچا م - كو شابع فر لمتے ہیں کہ یہ فوائداس اوشاہ کے نتائج طبع سے ہی جس کا ام اس کتاب کے مركا اجهد جب كم باطل موكيا اتناع صدورلبيط كامركب سے ريعے ابت مواكلبيط كى علت مركب بهوسكتي سيئ تو إطل بوكبا و مسب جس كي اس مسكر برنبائتي حضاك قدم نفس كميونك

## ساتهاس طرح ميل قوى الرمانعت مين موثر مبوتولازم نهسي آتاكه ايك جزواس ميل كا

(لقید ماشیصفی گزشته) بوقد حاصل پر بهوده سراست کرتی ہے فرع میں - اور غرض اس کے وارد کرنے ہے اور غرض اس کے وارد کرنے سے یہ تھی کہ قائل نے اس مسلکا ایجاد اور کہا کہ بھے سسے پہلے ان پرکسی نے سبقت اور اس کی بربان کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا - اور کہا کہ بھے سسے پہلے ان پرکسی نے سبقت نہیں کی ہے ۔ بجب تو یہ سبے کہ وہ خریدار نہیں ہے ۔ بلکہ اوصف کسا وبازار خائن ورسارت ہے کا مہاں کہ ہے سبے یہ تو یہ سبے کہ وہ خریدار نہیں ہے ۔ بلکہ اوصف کسا وبازار خائن ورسارت ہے کا مہاں کہ مارے اور کی کا لکھنا بھی فالکہ مارے ساحت کے اس معرف پراکے تبصرہ کیا سبے ۔ اگری کا لکھنا بھی فالکہ م

سے خالی نہیں ہے۔ وہ فراتے ہیں نہ

كواس فاكل كاقول قوت سے فالى نهيں ہے مرابت ميں جواس نے كہى ہے الاقدم نفس يراكي وجدسى (معن منه) اور قائل برامور ثلاثة نقض تفصيل واجالي ورمعارضه وارونهين بوت - نفض تفصيلي میں شادح نے حبر منع کی طرف اشارہ کیا سے اپنے تول سے کہ جائزیسے تا ٹیرشنے کی لامعلول میں متعقل نهو للكرمو توف موغير بيصيه كذر حيكاسه شال ندكورمين مآخر كلام تك يمنع متوجز نهيب قائل کے کلام برکداگر ہر محرک اکن دنٹاوں سے اگر متنقل نباشیر سبے کل معلول (جسم تقیل) میں بشرط غيربر كوشارح في جائز قرار دياسيه توانس سع جائز بهوجا تاسبه تحقق دنس متعقل علتون كماجهاع كا دا دراس كابطلان واضح بهربيان ما زمت يه به كداكر بيسب دناون اكائبان ايك مهى درجيس مون ورنسبت واحدين اوربرايك أن عب سي بشرط نو باقى اكائيون كعلت متقل ہوتولازم آباہے وہ جوہم نے کہاہے۔ اور اگرصرف ایک ہی موثر موبشے ط إتی اکا میوں کے توعلت موجبه ورحقيقت وبهي ايك ب واوربه خلاف مفروض به (مغروض بيسه كرسب موزبي) اسى طرح شارح كاير تول كهم نهبر تسليم رين كداجزاس وقت اجتاع كوئي امرزائد نهدي ال موناكه وسى علت بها ورعلت جبسي تقى وبيبى مى رسى آخر كلام تك كيونكه بدا جباع يا حواس مل قائم مقام ہواگر محض امراعتباری ہے لیس ایس کی کوئی تاثیرامرخارجی عینی کے حصول میں تنہیں سبے۔ ا وراگر کو اُن امرموجو دہے تو وہ حادث کھرے گا تواٹس کے معدوث میں ہم کلام کریں گئے۔ کی نقض اجالى كاجواب برب كمم برشق اختيار كرنے ميں جزامدورى مركب كامركب ميم اورنتهي سوتله جزربسيط يراليكن بهنهين تساييم كريني كمهرجزراتن اجزارها وشهست خروره يمكرها وث وجودى بو-يعف قديم زما في موعدم وا فعي اس في يهل نهو - اكرا ورمعنى سع حادث مواوروه

تعلیقات ۱۲۰

بقدر جزر ما نعت کل کے موز ہو علی ہزا اگر اقتفنا کرے میل قوی ایک زماند کا اس الازم نہیں ہے کہ ضعیف بھی ایک زمانہ کا اس کسیت سے اقتضا کرے ۔ جو ضعیف کو تو ی سے ہے ۔ اس لیے کہ مانغت کل کی مشروط ہو انضام کے ساتھ

(بقیہ حاشیصفی گزشتہ) محدود کردے ذات کو مرادائش کی یہ ہے کہ نام مرکب صورتیں تحلیل ہو ماتی ہیں بسا نظمیں اور وہ قدیم ہیں ازر وے زماندا ور جدید ہیں جسب ذات موصوف ہیں۔ حدوث سے جوزا کد ہے۔ائس کی ہوست جدیدا تصالی پر جیسا کرا جزا رزبان اور حرکت (کہ زماندا ور حرکت خود قدیم ہیں اوراکن کے اجزا جدید ہیں) شنے کہ احتیاج ہواس جزر بسیط کو علت حادثہ ابساط کی اور لازم آئے ائس سے تسلسل جو کہ نتنع ہے۔ بی

اليه جرم سه كرمكم الس كا حكم طبيعت متجدّوه كاسبع - كيونك نفس نتنظم سبع د وجهتو ل سع ايك

اس بیں سے القوہ سے ۔ اور دوسرے بالفعل۔ اگرچہ یہ دونوں جہتیں ذہنی ہی کیوں ہون

ابلال مدمنض

جو قوتیں اٹس کی ٹرمعنی جائیں اور بغیرانضام کے حکم میں عابم کمپیل کے ہوجیس کی مثال گذر حیل مصنف نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے 'بیس کو بی کہنے والا کہے کیوں تہیں ہوسکتاکسل ضعیف جوکہ جزرے دو سرے میل کااش کی کوئی نسبت کل سے معتبرنہیں ہے۔ائس میں قدرت مانعت کی نہیں سے جس کی کل مانعت کرے یں و وہ حکم میں عدمم المیل کے ہے۔ انسی طورسے جیسی مثال بھاری بوجید کے اوٹھانے کی دی کئی سنے۔ کو بهم بيلي بايت كايه جواب ويتي بي كهيل نصعت بهم كانصف كل كيمبر كاب ا ورجس طبع حبسون كي تنسيم كي كو أي انتها نهيس يج ا وريذنيا و تي كي انتها مع اس مذلك سے زیادہ نہوسکے 'گریانتہا انع کے سبب سے ہوتی ہے جوہم کی طبیعت سے فارج ہے لیں ہی ماامیل کا کھٹے اور برسے میں ہے۔ بو دو مری بات کا بیجواب سے کر حرکت مرکت ہونے کی میٹیت سے اگرچہ مشدعی زمانه کی به لیکن وه اس زمانه میں تغیر نهیں کرسکتی۔ نگر بسبب کسم خصص کے بیں حرکت مطلعہ زمان طلق کی مشدعی سے ما ورحرکت معینہ زمان معین کی مشرک ہے۔ لہذا مرکت کا مخصص ہی زا نہ کا مخصص ہے۔ اور حب سوامیل کے اورسب ميں رابری فرض کی جائے تو کوئی مخصص زبان کا با تی ندرہے گا۔ گرسل-تمیسری بات کا جواب بی*سے که مرا* یک اُن فرضوں سے اگر واقع ہوئیں محال نہیں سیعے۔ گر فرض سے عدیم المیل کے۔ بی چوتھی بات کا جواب بیہ کریز نقدر فرض مساوات سوامیل کے اق فرراتفاوت زماندس كريسب ميل ك. يج انچوش بات کاجواب یہ ہے کہ اس شال سے میں کے مقالیہ میں ایک كطريعي واس ليئة كرميل كے كوئی معنے نہيں ہیں۔ گرمدا نعت کیں جہاں كہيں فعظ

نظرید اس نیخ کومیل کے کوئی مفتے نہیں ہیں۔ گرمدانعت کی جہاں کہیں ہدات اور مانعت نہ ہوو ہی میل بھی نہیں ہے ۔ اور مفروض بیسٹے کومیل موجو دہے۔ اگرچہ ضعیعت ہو۔ اور میل کو اس شال میں جاری کرنا اسی صورت میں جی جہوسکتا ہے جبکہ مدا فعت اور مانعت اس کی انثرات سے ہو۔ نہ یہ کہ وہ خود اور مکن ہے کہ اس فطر کا و فع اس طرح کیا جائے کہ جہاں کہمیں مدا فعت اور مالغت نفس الامرسی نہو

بإرسل نهيس ہے۔ ناس حیثیت سے کہ جبال کہیں مدافعت اور مالغت محسوں نہو ليونكهم السامولسي كمه إوجودموجودكى كفعف كرسبب سيمحسونهي ہوتا مثلاً گیا ہ (ضعیف) میں اجواس کے مثل مہوا ورجب تا سرمحرک محسوس مہو تھ اس كا وجود وعدم برابيد برسبت قاسرك وربي مطلوب ، جب مصنف نے مقدمہ برمنع وار دکر کے نقض تفصیلی کردیا تو بھر سارادہ اكنقف اجالى بجى كياجائ اسطرخ كأكر مقدم صيح يهونو لازم يع كدا فلاكت بجي ميل جهاني ركفتهول علاوه ميل لفساني كيجوان تي نفوس سيه حادث موام ليو كر حجبت عام مع كاحبهو ل كي لي يس صادق أتيكى حجبت افلاك ريعي مبيت لى حيثيت سع كدوه ميل جمانى ركعة بول جوميل نفسانى كوروكف دالامور) كو عجب برسيح كديه حجدت واحبب كرتى سيما فلاك اورمحدوللجهان مے لیے کہ اُن کے اجرام میل رکھنے ہوں سوائے اس میل کے جوائن کے نفسو ل سے ماوٹ مواسے ر رمقام كالطلان معلوم موا الى كے بطلان سے اور وہ يہ ہے) ا درمسند مرکی وضعیس ننسا وی موتی میں۔(ا درائش کی اوضاع مکت سے کسی ایک کو يرزجيج نہيں ہے۔ اور حبب اوضاع مساوي من توان كے احرام كيہو إ بھی برا برہیں اور جب برابری ہے تو مدا فعت کہاں اور حبب ما افعت نہمس تومیل کہاں کیو کمیل کے کوئی منے نہیں ہی گرمدانعت اس سے مصنف مجے تے الماسي-) ؟

كبي متعين تنهين بهوسكتا استحقاق كسى جانب ندمبار كسى مت معين مير. د حاصل مين كه الرحجبت صيح مهو توا فلاك مين ميل جساني مبول اورا كرافلاك مين

مل رمکا کے نزدیک فلاک درکت ادادی کفتے ہیں۔ اگریا نا جائے کہ ہرجہم ایک میں طبعی رکھتا ہے کسی سمت میں حرکت کرنے کا تو افلاک پر بھی بیعموم جاری ہوسکتا ہے۔ مصنع ب فرما نے ہیں افلاک مشدیر ہیں۔ اور مشدیر کے جلدا وضاع یکسیاں اور حرکت طبعی کسی جنر کی کس سمت میں ہوگی ۔ لیکن کو بئی وجہ مرجے موجو دہنمیں ہے کہ یہ جزو خاصل سمت نہاہی میں حرکت کرے ۔ یس حرکت طبعی افلاک میں محال ہے۔ ۱۲۔ جسانی مل ہوں تو ضرور ہے کہ اُس کے اوضاع مساوی ہوں کیونکہ ہم ٹابت کر چکے ہیں کہ جن کے اوضاع متساوی ہوں اُس میں میل جسمانی نہمیں ہوسکتا لیکن اوضاع متساوی ہیں۔لہذا حجت ماطل ہے۔ جائز نہیں سے کہ ایک شنے جزی کی دوعلتیں ہوں کیونکہ اگر ہرا کیہ کو

جائز ہیں سے کہ ایک سے جری ی دولامیں ہموں بیونارہ اربہ ایک ہو دخل ہے اس کے وجو دمیں یپ ہرایک اُن میں سے جزء علت سے۔ ندعلت امیا اور اگران میں سے کسی ایک کو فقط دخل نہ ہمو۔ لیس علت اُن میں سے ایک ہی ہے جو

امرعام بعنے كلى كے لئے جائز ہے كراك سے زائبطلتيں ہوں جيبے حرارت

کبھی اس لئے مبوتی ہے کہ ایک جبتم گرم اس کے پاس ہو۔ (شاکا دکہتی ہو ای آگ) اور کبھی شعاع سے ہوتی ہے۔ (اور حرکت سے اس لئے کہ ہوسکنا ہے کہ اشیار کشیرہ کا ایک لازم ہوجس کی نوع ایک ہی ہو) اور اس مجشِ میں چند حکومتیں میں یبض اور اکات

اور مدر کات کے بارے میں جن کوہم بیان کرنتگے ۔کیوٹکہ اس سے طالب علم کوآگے چلکے نفع ہوگا ۔ (عقلی مجتوں میں جو مکا ئے متا الہیں کے لئے نہایت اسمیت

ر کھتی ہیں۔) بچ

صکومت: بین اوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ شعاع جسم ہے۔ (لطبیف اورانی جوجسم روشن گرسے جدا ہوکرائش جسم سے جسے روشنی پنجی سے الما اسمے ۔ مع حرارت کے جوائس کولازم ہے اوراسی وجہ سے پیچسپر مستقضی گرم ہوجا آ اسمعے) میں امار سے کی گھریں میں اور اس کا استان ہے۔

اطل ہے۔ کیونکہ اگر و وجسم ہوتا توجب روشن دان دفعتًه بند کر دیاجا اتوجیسم باقی رہتا۔ غائب منہو ما تا۔ اگر کہا جائے کہ باقی رہتے ہیں جیوٹے بچھوٹے جسم (ذرے) اریک جنگی روشنی زائل ہو گئی ہے تواس کہنے والے نے تسلیم کرایا کو شعاع

بذات خود شم نہیں ہے۔ اور معی اس کئے کہ اگر شعاع جسم مہوتی تواش کا انعکاس بہا سخت (مثلاً بہاڑسے) بیشتر ہونا بانسبت جسم نرم ریانی) کے اور واقعہ اس کے

اله - علت سے ملت تامہ مراد سع بجو مستقل موانی تا شرطی - ۱۲ - اللہ مطعنی روشنی دینے والاجیسے آفتاب ۔

مستانيكي روشني ليننے والا جيسے چا ند-١٢\_

ر وتشی کے جسم نہونے پر دوسری لیل

ظاف ہے۔ (مثلاً ایک گیند کوزورسے دیواربرا ریں تو وہ نوراً زور کے ساتھ پلیٹے گا بنسبت اس کے کہانی رباراجك ليكن شعاع كالعكام صبم نرم سے بیشتر سے ر بنسبت اجسام سخت کے۔ کم مهوجانا برم آنتا ب کا جب مس سے تعول کا تھوڑی روشنی حبلا ہوتی جاتی ہے توایک زائد ا رازمین سی اجرم الکل اتی ندر بریکا کیونک فتاب کاجرم مناسی بها ورزما نفیرمناسی نه عالیموتی عاع كرزوايا ك قائم يردايك مي جهت ميل سي كي كرف والدسمون كي تركت مركز كي طرف موق سب يمنتغيمين كديهمود مبوسطح ماس زمين يراور شعاع مسقط يراس مهود محركم ألميونك ہی جیوٹے سے چیموٹا خط سے جس رمسافت طے ہوتی۔) نہ دکھا ئی دیتی نختلف جہات میں۔(اورخطوط غیرعمودی یہ)کیونکہ ایک ہی سمطبعی طورسے جہات مختلفہ میں حرکت نہیں کرا۔ عالا کہ روشنی میراغ کی حرکت کریے گھڑکے فرش اور دیوار وں اور حیبت کوروشن کردیتی ہے۔ بج

بهت سے چراغ روشن موتے توائن کی روشنیال بجتمع بہو کے ایک عمق بہدا رتين اور مبننا شارجراغون كالرعتاجا أاس كاعمق زياده موتاجا أاورابسانهين ہے۔ اگر عمق زیاد و مهوجا تا توجوچیزائس کے دوسری طرف ہوتی وہ دکھا ہی ندبتی اِس لية كروشني مبصر سع - اورجوجسم صلاحيت مبصر بهون كى ركفت مي وه اين وورب طرف کی بینزوں کے الصار کو مانع ہوتے ہیں کیپو کہ وہ کثیف ہو باتے ہیں۔ اور شفاف د کھائینہیں دیتا لیکن نورجس فدر قوی تربیو اجا کہ ہے اُس کے دوسری طرف کی چیزین زیاده صاحت نظراتی ہیں۔ بج

يس كيهة فتاب يااورر وشن جيزون سے نكليا نہيں ہے جوامك علسے د وسرے محل کوجا آمہو بلکہ روشنی ہئیت (عرض) ہے۔ اوراع اص منتقل نہیں مونے

له مربكه بنا بريذ مب مكما جوا فلاك وركواكب مسكة فأس بي جاميني تتأكر جرم افتاب كا بالكل باتى نه ربهتا ـ يعنه اب مك فنامبُوگيا مبوتا ـ ١٠ ـ

سله - ييغ روشنيان ته پرنه چرم ميك ايك مونى چا درسى بن ماتى اور بدائنى مونى موتى كدادهم سے ا د معر نه د کھائی دیتا ۔ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ شیشہ کتنا ہی موٹا ہو گرنغوزشعاع كو مانع نهيس موتا-١٧-

الهذاجو جنزمقا بلشمس مح مهوائس میں پیدا مہونا سے علت اُس کی وہی جمضی ارتون لننده سے بواسط صفاف مثلاً موا - ب گمان په سې که نشعاع هی رنگ سهے۔ دور وه شعاع جوسیا وجسم بریش تی سم واے اس کی سیامی کے اور کچے بنہیں ہے۔ ؟ سباه یا نیلارنگ جو کچواجسام میں پیدا سوامے وہ در تقیقت وہی شعاع ہے جوبسم مضى سيمستضى كو وصول موتى ب راضلا ت رنكوب كامستضى كي فالبيت کے اختلاف سے ہے۔ رنگ ٹاریکی میں فنا ہوجاتے ہیں۔ (اریکی میں ہم کو رنگیہ نہیں دکھائی دسیتے اور میرنہ دکھائی دینا د و وجہوں سے ہوسکتا ہے۔ یا تو یہ کہ رنگر بذات خو دمعدوم مروحاتے ہیں۔ یا یہ کہ اریکی اُن پر پر دا ڈالتی ہے اور دیکھیے جانے سے روکتی ہے۔)مصنعت فراتے ہیں کہ:۔ " ماريكي بر داننهس ڈال سكتی - کيونکه وہ معدوم سے جس کا بيان مہو ڪيا ہے (یا تاریکی عدم ضور سے اس چیز سے جس کی شان سے روشن میو نام و مشائین ک<sup>ی ہے</sup> لے موانق یا عدم ضوء سے فقط جورا کے افرمیہ والوں کی ہے۔ اور عدمیات ی نیز کوچیدا کینے ہیں۔ نکسی چیز کو دیکھنے سے روک سکتے ہیں۔ور نہ جوشخص اسی ناریک غارمیں مہوتا اور اس کے باہر روشن جسم مہوّا تو وہ ایس غارسے نہ وکھا گی دیتا کین ایت موگیا که وه معدوم می کوئی شے نہیں ہے۔ بن رنگ کی رنگ سوائے کیفیتول کے اور کچے انہیں ہی جو ظاہر موتے ہیں۔ ماسک بھرس الراشعاع كماليت اس ك ظهور كي من والدونيين بر- رجب الريم مي أنكم ينطا برينبو س-يس وه موجود بهم نهبس مين ماريكي ميس اورجب تاريكي ميس وجو د نهول ا ور مشداع باروشني ميں بالے جائميں تولوقىيت بالذات شعاع ہے۔) ب كوئى كہنے والا اس سے كہدسك اب حب تم كوتسكيم بے كدر كے جب روشنى نہیں ہونی توموجو دنہیں مواتوائں سے بہلازم نہیں آگا کہ وہ بالذات شعاع ہوں۔ (مصنفى ليجب مم كوسليم بداس كي كهاكدر بكون كالاريم مين فنا بهوجاناموض

ك مشائين ك نزديك نورا وزطلمت مين تقابل عدم وطكه كاا وراقد مين كنزد يك شاني مع فقط ١٧٠

منع میں ہے کیو کہ ہم پزہمر آسلیم کرنے کہ وہ موجو دنہس ہیں۔ لک ہم اتنا تسلیم لىغىرم ئىمس-(يعنے دكھائئ نوس دينے )كيونكەر وتيت كىشرط كموجو د نومس یعنی شعاع کہ وہ رنگ کے دکھائی دینے کی شرط ہے۔ اورائس کو لازم ہے۔ نہ و خود) اور آشیا رکے للازم سے یا ایک د وسرے پرمو قوت مبولے سے حقیقتوں کا تحا ہونا نہیں لازم ہے اور جو نئے ولالت کر نی ہے کہ شعاع لون کے سواکو بی شے ہے يرسي كدلون سے يامرا دلى جائے أنكوس فل مرسونا يا ظرور حببت خاص سے ريف سياه یا سفید وغیبره رنگ) رنگ سے آنکھ میں طاب رمونا مراد نزمیں کے سکتے کیونکہ روشنی جیے اور باساروں میں ہے۔ وہ بذات خود رنگ نہیں ہے۔ اور پہ ظاہر ہے اس طرح روشنی حب غالب مهوتی ہے بعض صیفل کئے ہوئے سیا ہ انتیار میں جیسے سیاه مهرسد (سیاه مهرون کی سیامی ضرب المثل بے) اُن کارنگ عائب موجا کہ ا ورظهور کا تحقق روشتی ہے ہوتا ہے۔ رور ما ناجائے کہ ربگ مجرد ظهور رنہیں سیے (ليف أنكوم بن ظاهر مونا) للكه الك مخصص كاساته (ليف سياه اورسف كساتم پر انسبت ظهور کی طرف سیا می اور سفیدی کے مثل انسبت اونیت کے طرف سیامی اورسفیدی کے بے۔اس بات میں کہ ظروراعیان میں زائد بنہیں ہے نفس سواویرس کو ہم نے لونیت کے باب میں بیان کیاہے۔ (کدلونیت اعیان میں نفس سوادیرزائد ہیں ہے۔)لیں ہنیں ہے اعیان میں الاسیامی اور سفیدی اور شل اس کے اور ظہور محمواعقلی ہے۔ نہیں ہے طہورسفیدی کا عیان میں گروہی سفیدی توجو ہیزسفیدی میں بوری ہے وہ طہور میں کھی بوری ہے ۔اسی طرح جوسیا ہی میں بوری ہے وہ طہور میں بھی پوری ہے ۔ اور ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کجب ہم نے رکھا باکتی دانت لوشعاع میں اور برت کوسا بدمین توہم مشا بدہ سے ادراک کرنے ہیں کہ برف سفیدی مں بہت پوری سے بانسبت المحقی وانت کے اور باکھی دانت شعاع میں زیادہ روشن ورنورانی ہے اُس برف سے جو کہ سایہ میں ہے ۔اس مشا ورہ نے ولالت کی اس امرىيكابيضيت سوائ انورىت كيد اور رنگ اورچيزيد اور نورا ورجيز اسى طع جوچيز سيانى مى پورى ہے جب ہمنے اس كوسا يہ ميں ركھا اور ناقص كو شعاع میں رکھا تو اتص زیا دہ نورانی ہوئی اور جبر میں سیاسی شدت سے تھی ہونور

میں ناقص ترکھیری اوراس ریھی دلالت کراسے که اسو دست اور دینے انوریت ے اور رنگ اور مع نور اور سے اگر کہا جائے کہ جوچیز الم سے بیاض اور سواد میں وہ ظہور میں بھی اتم ہوتی اگر کوئی معارض نہوتا اور بہی مدعیٰ سبے ۔اور تصادی الزام سے یدلازم آتا سے کہ ایک امرعارض ہوا اُن دونوں کو جیسے دونوں مثالوں میں سایک وہ تاریکی سے خالی نہیں سے بیس اس سے رعی لازم نہیں آاے لہذا (یعفساید کے معارض مونے سے اتم بیاض اورسوا دکو) ممیز سو کئی انوریت ودبیت سیم اور رنگ نورسے اور بدیا ہمی انتیار (انوریت اور السوديت اورا بيضيت كا) اركى كرسبب سے نہيں ہے (يينے سايلي موتے اعتبارسے) کیو کرحب ہم نے جو میز سواد میں اتم ہے اٹس کو شعاع میں نتقل کر دیا۔ اورجوجيزانقص يبع ائس كوسايهين يؤجوسوا دمين ائتمسع وهزيا ده نولاني موكثني مع باتی رہنے شدت سوا دکے اِسی طرح جب ہم نے جو چیز سفیدی میں اتم ہے اس کو شعاع میں رکھ رما توزیا دہ نورا نی ہوگئی شدت سفیدی کے باقی رسے برکھی۔ جب کیا بی رہی شدت سیابی اورسفیہ یی کی مع انوریت کے توانوریت اُن دونوں سے مناز ہوگئی۔ اور دلالت کی اس امریر کہ سفیدی اور سیاسی اور چیز ہے اور انور بیت اور شے ہے۔ رنگ اور نور جدا جا امیں۔

گریدکه مروظهور ( یعنے طہور سوا دا ور بیاض کا آنکہ میں) عیان بینے وجود خارجی میں کوئی اور شے سوائے سیاسی اور سفیدی کے بیہ مطلوب ہے بہارے بیان سے دانسے واضح ہوگیا کہ شعاع رنگ سے جدائے اگرچہ تحقق لون کا بغیر شعاع کے شہور ( یعنے اُس کے ظہور کا نہ اُس کے وجود کا۔) اور بیمئل رنگ اور نور کے جااگانہ ہونے کا بہارے مہا ت مسائل سے نہیں سے ۔ اور اگر حق مشائیہ کے ساتھ ہوکہ شعاع غیرلوں ہے تو ہم کوکوئی ضرر نہیں کرتا نہ اُس پرکوئی مہتم بالشان مسئلہ بیار اسن سے ۔ ی

حکومنت : لبض لوگوں (ارباب علوم ریاضیہ خصوصاً اہل مناظی کا یکمان ہے کہ ابصاراس طرح ہو تاہیے کہ آئکھ سے شعاع خارج ہو کے مبصر سے ملتی سبعے (اوراس کمنے سے ابصار مہو اسبے) اور یہ باطل ہے کیونکہ یہ شعاع یا توعرض ہے

مسُلِخروج شعاع کو مبطلان- یاجسم ہے۔اگرعرض معے تونتقل کیونکر مبوّاہہے (کیونکہ اعراض کاایک محل سے دوسے عل میں انتقال کرنا محال ہے اوراگر صبح ہے تو اگر ہمارے ارا وہ سبعے حرکت ہے توہم کو قبضہ میونا چاہیئے روک لیلنے پر شعاع کے اس طرح سے کہ با وسعت تحدیق (تیز دیکھینے)کے کچھ ہم نہ دیکھیں۔ (کوئی شفے نوا ہ وہ خود روش مہوخوا اُس ر وشنی بڑتی ہو حمیونکہ شعاع کو یم نے روک لیاسہے کیونکہ بیتومحال ہے کہ خود شعاع ارا ده رکعتی مو - اوروه ایک حیوان ذی شعور بو - اس صورت میں اوراک بھی اُنسی کو ہوگا۔ نہم کو ) اورا لیسانہس ہے۔ اوراگر شعاع کی حرکت طبیعی ہوتو مختلف جہتوں میں وہ حرکت نہیں کرسکتی ( فَلَمِ ایک ہی جبت میں مثل عنصر مایت ہے۔) اور شعاع کا نفوذ رنگین ایدات میں مثل مرکه با گلاب اور نیل کے بہتر ہو بانسبت صاف شیشہ کے (کیونکه ایمات زم میں ورشیشه سخت ہے۔ بیکن اس کانفوذ ایعات رنگین میں ہنر نہس ہے رکیو کو ہم شیشہ کے اس طرف ویکھ سکتے ہیں ورزگین ما دیمات میں سے ہمیں ومكية سكتة كبونكا أن كارنگ، بصار كالمانع بيوناسيد . ورمصنفتْ نه رنگين سي ليهُ زحن لیاہے تاکہ تالی کانفی کرنامکن مو کیونکہ صاف مایعات سے بھی دکھا ٹی دیناہے ، اور شعاع كانفوذ سفال سے بهتر موربنس بت شیشه کے کیونکر سفال میں مسامات زیادہ مہو۔ تے ہن ۔ بنسبہ بن شیشہ کے ۔اورکیوں و کھائی دینے ستارے ہو تربیب ہم جیسے چاند-اورجو دورمی جیسے نوابت ایک ہی ساتھ بلکے مسافت کے لحاظے ابصار بنتلف بهوّا الکیونکه صبر شعاعی قربیب کب جلد مینچنا به نسبت بعیدی) اور سنتهای و نعتَّه آنکه ہے نکل کے آسانوں کو بیھاڑ دیتا ہے اور نصف کرہ عالم پر دفعتًا بھیاجا ہے،

اله مناخرین کتے ہیں کرخروج شعاع کاجسم روشن سے ہتواہے طرف آنکھ کے اور ہو کہ روشن ایک سرعت ماص کے ساتھ متحرک ہے ۔ چنا کچہ آنا ب کی روشنی نامیت کی تقریباً آنٹے منٹ میں آئی ہے۔ اس کے معضے ہم میں کہ طلوع آفی اب کے آئی منٹ کے بعد ہم کوآفیا ب دکھائی دیتا ہے اور بعض کو اکتب دکھائی دیتا ہے اور بعض کو اکتب اسال میں اور لبعض کی مدت ہاسے ور از سے لواکب ایمی کی سال میں اور لبعض کی مدت ہاسے ور از سے بعد پہنچہتی سبے ۔ اور لبعض ایسے کو اکب بھی ہیں کہ جن کی روشنی ابھی مکس زیمن ہر نہمیں کہنچی ۔ المحد میں سبے ۔ ۱۲ ۔

جوں ہی آنکھے سے نکلتا سیج اور پیسب محال سیجے یپس رویت خروج شعاع کی دجہ سے منہیں ہوتی۔ پچ

> بدِّمئل اللباع

بعض الم علم (معلم اول ورائس كا تباع متاخرين اورمتقدمين) كنية من رویت شے کی صورت کا انطباع ہے رطوبت جلیدیمیں ان پرشکلیں بڑتی ہیں۔(حوار اب سنعاع نے اُن پر ڈالی ہیں۔)منجامشکلات یہ ہے کہ یہاڑیا وجود اس کی خطرت کے حرب ہم نے دیکھاا ور روبت صورت کے ذریعہ سے ہوتی ہے یہ صورت اگراتنی ہی بڑی ہے جتینا پہارٹ ہے توانطباع کبیرصند میں لازم ہو اہے۔ (اوراگرصورت بڑی نہیں ہے توہم بہا ڈکوبڑا نہ دیکھ سکیں گے۔) کو بعض نے جواب دیا گئے که رطوبت جلبه یفسمت کوالے غیرالنها بیته قبول *رسکتی ہے جدیباکہ بھیام کے باب یں بیان ہو پکاہے۔ اور بیبا ڈی صورت بھی* قسمت المالے غیرالنہا بہت قبول کرتی ہے (حب دونوں لانہا بہت فنسب می*مشتر کا* میں اوراس باب یں دونوں برابر ہیں۔ تو ہوسکتا ہے کہ طری مقدار جھوٹے سے حدقہ مِن آ کے ۔ اور یہ باطل ہے ۔ اگر جہ پہاڑ اور حدقہ حیثم دونوں قابل قسمت ہیں۔ الخاغيرالنهاية ليئن مقداربها لأكي بنبت زياده بيع مقدارسے حدننے دونوں میں کوئی تغاوت نہیں ہے جو حبز ہیہا ژمیں فرض کیا جائے وہ نسبتًا زائد۔ ہے اُنکمہ سے اجزا سے توکیونکرمنطبق مہوسکتی ہے بڑی مقدار جھو ٹی مقدار بر۔ (بہ توالیسی ہی اِت ہے جیسے کوئی کے کہ بہاڑا کی را بی سے برابرہے کیونکہ و ونوں الے غیرالنہا میت ت كو تبول كريسكته من يه كلام نهايت ركيك اوريايهُ اعتبارت ساقطهي بعضوں نے کہاہے (کد اگرصورت منطبعہ کی مفار ارصغیر بہوتوہم یہا وکو بڑا نہ و کیمعس اس کوہم نہیں کسلیم کرتے کیو نک نفس استدلال کرتا ہے اس جیوٹی صوت سے اگرچہ وہ مبصر سے چھوٹی ہو ۔ لیکن یانسبت لگائی جاتی ہے کہ اگر صورت اتنی ہوتواصل مفداراس قدر مہوگی یہ باطل سے ۔اس کئے کہ بڑی مفدارمشا بدہ سے دىكىمى ماتى عدنداستدلال سے - ك

اله يهو في عرض بري جيز كاجعب ما نامحال سهدا-١٠

نتبح بمعنى كي

بعض نے تجویز کیاہے ک*دایک ہی* ما دومیں (جیسے مادہ **جلید پی**رس کی پہا<sup>ی</sup> بحث سبے) ایک مقدار حیوتی مواور وسری مقدار بٹری موسکه و و مثال مواور شے کی (بینے شبیہ ہو مبصر کی)خصم اُن کوار ام ریتا ہے کہ جو مقدار بیراٹر کی ہے اگر وہ منطبع موجليديدين نو بالفرض مجتمع إلى منضم بنون يعض جزااس ميداوك ووسر اجزاکے سائتھ ایک ہی محل بینے ایک ہی جیزمیں جلید یہ کے کیونکہ اگر ایسا ہو مجی **تو** مشابده ترتیب کا باتی ندر ہے گا۔ ( یعنے مقداریں طول ورعرض ورعمق کی حوامیک د وسرے کے ساتھ مرتب ہیں کیونکہ بہا اسکے امتدا دمنضم اور مجتبع مہوں چھو اٹسے جزامي جليد بركع) اورجب مجتمع زموے اجزائے مفروضراس امتدا وكي توان میں کا ہر جزکسی اور چیزمیں جلیدیہ کے ہوگا۔ لیں اگرمقدار جلید برکی بیال کی صورت امتدادیه کی مقدار کے ساتھ مساوی بھی ہوتو بھی پہاڑ کی غطمت کامشا ہدہ متصوری بوئا۔ (اور الی باطل ہے کیو کم ہم بیاڑ کی غطبت کو دیکھتے ہیں۔اگرز انکر مہو بہاڑ کی صربت امتدادیه طبیدیکی مقدارسے اور تمام اجزائے جلیدید کام میں آچکے میں ۔ نوب الرکے ا جزاا ورامتداداً نکھ کی حدیث باہر مو گئے توبہا طبیبات ویسا دکھائی نہ وسے گا۔ لکه وهی حصه دکھائی دیگا جوجلیا ببیس نطبع موگیا ہے۔ اوروہ ایک حصد پہاڑ کا۔ پر بورا بها ونهس ہے۔ اورجو مقلار زائد مبور کی ہے آئکھ سے وہ کسی محل میں نہوگی اور بہ كال ب يوشف انصاف كريكاش كومعلوم بوجابية كاكه شبيه تر انطباع مين ں قدرصعوبت سے ریہ ناعدہ نہایت اہمیت رکھتاہے۔ ہمارے آئندہ مبحث مين (جيساً) منجث الزارمين ظاهر موگا) بي

فاعده:- أبينه من جوصورت وكهائي ديتي مع اس كي حقيقت كربيان مورت آئيز مين آئيند سيم در دسيم مرشه حكني صاف يهان مك كدياني بلور مليدير (بيريم في ال پانی اور بلور کے ہونی ہے بیصور تین جونظراً تی ہیں وہ شے مقابل کے اشیاح اور مشطرِ روطانی ہیں۔) پو

معلوم ہوکہ صورت ائینہ میں نہیں موتی ور بنتھارے مواضع نظرکے ا ختلات سے تمھاری چیزوں کی رویت میں توٹی اختلات نہونا (اس لیے کہ جوہئیت (عرض) اجسام میں موتی ہے مثلاً سیاہی وغیرہ مقا مات نظر کے بدلنے سے ان کی رویت

نهیں مدلتی ) اس لئے بھی کہ جب تم انگلی رکھتے مہوا کینہ پرآئینہ کو جھو تی مہو ای توانگلی اور انتلى كي صورت من تفريبي مطابقت بهوتى به ورتمهما راجيره اس سايك وراع ك فاصله ربعوتا مي من كوعمق كينه كاو فانهي كرا بين مورت كيندين نهي ي ليونكه *أگر*صورت *امكينديين مهوتي توافش كي سطخ الما سرمين بهو تي كيونكه و مهي بساف اورڪيني ٻ* رصيقل شده) سے - اوراليمانهيں سے اور ندسوالي سے - (كيو نكر سواشفا ف سب ائس میں کو نی شف خلاہر رہمیں ہوتی) اور نہ وہ تمھاری صورت ہے بعینہ جدیہ ایعض کا خیال ہے۔ اس قیاس پرکہ شعاع منعکس ہوتی ہے آئینہ سے تمھارے جہرے کی طرف اور ہر شے کی طرف جو دیکھی جائے خلاف جہت آئینہ کے بولوگ اس کے فائل میں کہ وه بعین صورت سے وہ ارباب شعاع میں - اور م بالحل کر میکے شعاع کو- اور بنہ وہ تماری دانی صورت ہے جس کوئم کسی اور طریق سے دیکھتے ہو (سوائے طرافیہ انعكاس وانطباع كى كيوكرتم النيخيره كي شال كوابنے جهره سے بہت جورة ا ديمين مهوبا وصعف كمال مئيت لجميع اعضائه اوراس لين كمي كدائس كارث خ متمارے چبرے کے رخ کے خلاف ہے۔ (اگر ہماری صورت ہوتی ندکد اُس کی شبج ا ورمنیال توجیعونی کیوں ہوتی ا ورائس کارُخ کیوں خلات جہت میں ہوتا) اور اس رين گر ليان به کار آل نعکاس شعاع سے ہو انوجو کچھ شعکس ہو اجھوٹے آئینہ سے ورتصل ہوّا پورے چہرہ سے تو دیکھاجا تاجہرہ اپنی مقدار کے برابر نہ کہ چھو ااوراکم مقبل ہونا ایک حصہ سے جہرہ کے ایسی عضو کے توبورا جہرہ اور بورا عضو نہ دکھائی دینا ( الكريسي حصه دكھا في ديتا) اور نه مكن مهو باكد يكيف والا ديكيف اپني انگلي كوا ورائس كي صورت كوكيوك شعاع بصحب تصل بوتى انكلى سے اور ال جاتى اس شعاع كے ساتھ بهی جوآئینه سیمنعکس مبوتی ہے خوا داتجاد سے خوا دامنزاج سے خوا داتھمال سے یس نه دیکمعین جاتی گرانگلی ایک بار -کیونکه ایک مهی شعاع سے اور صورت نه دکھائی دبتی را ورانسانهیں ہے لکہ ہم انگلی اور صورت کو ایک ساتھ دیکھنے ہیں۔ اور اگر شعاع و ولي ورنعكم تعليه مروس توليد ونول من اخل و نااور يممال بي مارك ان من الك معد ابتدارك ليرمنفر دوكام أتى توم إيك شعاع سي وصصورت كافطرة الوردونول شعاعوت الإرى صورت نظراتى اوراس سے يالار آن انج اجو شمر أي مشا مره كي كئي سے وه ايك بي بورت

بوزادد صورتين يا اول بدل كے أئيں۔ اوراس سے لازم آ اے كرا كے ساتھ نہ ملی جائیں۔ اور اس سے یہ لا زم آتا ہے کہ تم اُن کوایک ساتھ نہ دیکھ ۔ اگر جرجو ز د کیم*ھی جا*تی ہے وہ ہمیشہ ریک ہی ہوتی ہے ۔ *اگر کہا* جائے جائز ہے کہ ترا<sup>اگر</sup> (ایک پردوسری) دونوں کا بوتوج جواب دیں گے کہ تراکم سے شے کا فلورزیاد ہونا ضروری سبے۔ نہ کہ آعد د نہیں توجب ہم کسی شے کو ایک آلم یہ سے و محصفے کے م رئ آنکهائس شه پرکهولته تو هم کو د و چیزس دکھائی دبتیں جب ایسام تو د ه بهی نهدل سبے۔ کوئی کہنے والا بیکہ سکتا ہے کہ انتخلی دکھائی ویتی سے کیغیت ابصار " و وصول ہوئی سبے۔ روزائس کی شبیہ د کھائی دیتی سبے ا*ئس ابصار سے جو پر*ہلے ابصار کی فرع ہے ) اوراس سے بھی کہ جوشخص مثال سنارے کی یا نی میں دیکھیے (حركت شعاع) بيعين شعاع منعكس كى ستارى يك و فعت و افع موى كيونكه إنى كى وست اورستارے کی مثال و فعت دکھائی دیتی ہے (تومرکت شعاع کی اِن سے فل*ک ثوا بت تک د فعظہ وا تع*موتی ہے کو بئی وقت ا*ش کے لئے ور کا رہبی* ہوا۔ او یبمال ہے ) جب نابت ہوا کہ صورت ن<sup>ی</sup>آئینہ میں ہے ( ڈکسی اور مبرمی ہے) <sup>اپند</sup> جلیدیہ کی مبعدات سے وہی ہے جونسبت آئینہ کو ہے ( یعنے ظاہری صورت کے لِلهُ كِيوز كُر جليد بيهِ بِي أَنبينه سِيغِفْس كے لِيُحْجس مِين صورت اشيا وكي ويكيمنا سيح ب جلیدیه کی منابل ہوتی ہیں۔ تو مال اُس صورت کاجو جلید ریمیں دکھائی رہتی ہو مٹل کینے کی صورت کے ہے۔ (جسے صورت آئینہ کی کئینہ مں پنیں ہے اسی طرح ت جليديه كي مجي مليديمين نهس سع - بلكه وه صورت مقابلة كهوقت حادث مہونی ہے اُس وقت وا قع ہو اُسے نفس میں اشرا نی حضوری اس شے کا جوروشن مهوگئ سے اگر وہ خارج میں مہتی رکھتی سے اور تم اس کو دیکھتے ہو۔ اوراگر بيكر محض موجيه أئينه كي صورتين توايك اورمظهر (حائے ظهور) كي ضرورت موتى سع اور وہ آئینسے حب جلید برآئین کے سامنے ہوتی ہے جس میں صورت اشیاء کی فها هرمهو ئی ہے۔ اس عال میں نفس میں اشراق حضوری ہوتا ہے ۔ اور پرچیزیں ہوا سطہ

له کوراکم سے دوچیزیں دکھائی دیں۔ ۱۲۔

آئینہ ملید ہے کے اور ائینہ خارجہ کے دکھائی دہتی ہیں۔ لیکن جب شرطیں موجود ہوں اورجوا مور انع ہوں وہ دور مہو جائیں۔ یہ عالم ص کا وقوع ہے۔ گرخواب کے عالم میں اورائی عالم میں جو در میان خواب اور بیداری کے ہے اُس کا حکم دور ایے جو حالم صسے جداگا نہ ہے جس کوئم بحث انوار میں معلوم کر وگے انشاء التوالغرز ہو جب مصنع ہی نے اشارہ کو دیا کہ صورتیں اشیاء کی اور ان کے پیر جلید بیر بین ہیں اجو تواب ایک الیسی مثال بیان کرتے ہیں جس سے ثابت ہو جائے کا افلیاع اشیاء کا جلا ہے ہیں جس سے ثابت ہو جائے کا افلیاع اشیاء کا جلا ہے ہیں ہیں اور مقدارائن کی بہت بڑی ارتسام اور کئی ہوت بڑی کے بہت ہوں کو فرور ہے کہ ہی سمت میں مور توں کا اور در دریا نی مسافتیں ہیں اور مقدارائن کی بہت بڑی ارتسام اور کی مورتوں کا اور در دریا نی مسافتوں کا ایک ہی سمت میں جلید ہیں واقع موکیو کر و فاکر سکتی ہے جلید ہیا ورائی کی بیا کش کر دیا جا ہے ہی اس کے لئے لیمیت کا داز اور آئینہ اور تعیل کی صورتوں کا بیان قسم ایوان کی بیا کش کے لئے لیمیت کا داز اور آئینہ اور تعیل کی صورتوں کا بیان قسم ایوان کی بیا کش کے لئے راستا سان کی جا ہو گا۔ بہاں اس کے اور آئی کے لئے داستا سان کردیا جا جائے۔ (ان امور کا بیان قسم ایوار میں ہوگا۔) یکھی کے دیا آئی کے لئے راستا سان کردیا جائے۔ (ان امور کا بیان قسم انوار میں ہوگا۔) یکھی کا دیا جائے۔ (ان امور کا بیان قسم انوار میں ہوگا۔) یکھی کو کر کیا جائے۔ (ان امور کا بیان قسم انوار میں ہوگا۔) یکھی کے دیا آئی کے لئے راستا آسان کردیا جائے۔ (ان امور کا بیان قسم انوار میں ہوگا۔) یکھی کے دیا آئی کے دیا تھیا کہ کے دیا تھو کیا گائے دیا کہ دیا جائے۔ (ان امور کا بیان قسم انوار میں ہوگا۔) کو کا کھیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گائی کیا کہ کا کھیا کہ کو کیا گائی کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کہ کی کے دیں آئی کے دی آئی کے در اور کیا کہ کو کی کی کو کو کہ کی کی کر کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کو کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کی کو کی کی کی کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا کی کو کیا گیا کہ کو کیا کی کو کو کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کی کو کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کی کو کو کی کو کیا کی کو کیا کہ کو کی کو کی کو کی کو کو کیا کہ کو کو کو کی کو کو کو ک

حکومت: - (مسموعات کے بیان میں - اور وہ آوازیں اور حروفہیں۔ مشائی کہتے ہیں کہ سماعت کا سبب جسم سیال کا تموج ہے بیسے پانی اور مہوا۔ جس طرح پانی میں تیھر کے پیسکنے سے تموج پیدا مہو اسے اور دائرے بنتے ہیں۔ اور کمتوج کے دوسب میں قرنظ یا قلع۔ اس سے جو ہوا قریب ہے اس میں ایک فیست پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ اسی کیفیت کے ساتھ صافے (پر دہ گوش) کی پینچی ہے رہماں ایک جملی سے کمراتی ہے جوالک مجوف جسم ریسنڈ میں ہوئی ہے (جمیسے طبل یا کا شہاس

مل - قرع ایک شنت جسم کا دوسرے جسم سے زور سے طنکر کھانا - ۱۲ -ملک - قلع ایک جسم سخت کا دوسرے سے جن میں شدت سے انصال ہوائس کو زور سے جا اکر نا ۔ سخت جسم کا زور سے کرکھانا اس طرح جیسے روئی کے گالوں پر نرمی سے اسمال ماریں ۔ اس سے کوئی آوازنہ پیدا ہوگی - ۱۲ -

مهوعات

اس سوامی جواش عضو مجو ف میں بحری ہوئی سے۔ وہی کیفیت بیاا موتی ہےجوفارجی بوائی ہے جوفارجی بوائی ہے جوفارجی بوائی میں جوصل خے سطح بان میں میں جوصل خے سطح بان میں بوائی میں جوسل خے سطح بان میں بھیلا ہوا سے احساس اوازا ورحروف کا موتا سے یہ

خوش وازی اوربد وازی کا تعلی تناسب اجزار صوبت سے ہے ۔ اور یمعقول ہے نامحسوس۔ اگر ہوائے متکیف صاخ تک ندیمنچے توساعت مکن نہیں ہے۔ اور یاس طرح معلوم ہوا کہ ایک شخص و ورلکری پر کلھا طری مارر اسہے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ نگرائس کے ساتھ ہی کو از نہیں سنتے یکھوٹری دیر میں کا واز محسوس ہوتی ہے۔ اس سے ظاہرہے کہ ہوائے متکیف کا کان تک پہنچنا ضروری ہے۔ یہ خلاصہ

مشائيد كے مذہب كاسبى - كى

ا وراس میں یہ شک کیا گیاہے کہم وہ آواز کھی سفتے ہیں جس کے مخریح
اور ہمارے کان کے در میان دیوار حاکل ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہوا حافل آواز
ہے وہ دیوار کے مسامات سے نکل آئی۔ اور کیفییت حروت کی بھی اس خروج ہیں
بعینہ یا تی رہی کیونکہ ہدیہ نے حال کا ہر جز اس کیفییت کا حال ہے۔ اس صورت
ہیں ایک ہی آواز ہار ہارسنائی دیگی۔ با ہے شا رمز تبد (بقار را جزیدے مواے جو
ہیں ایک ہی اور اگر بجوع ہوا مائل ہے توایک آواز کو ایک ہی تی خص ایک بار
سن سکتا سیم ۔ اور حس دیوار میں مسام ہی نہوں اُن میں سے آواز ہر کرون سنائی

تشکل ہوا کا مقاطع عروف ۔ میں باطل ہے کیونکہ مواشکل کی خاطت نہیں کرسکتی اس لئے کہ مواسر مع الالتیام ہے ۔ ( یعنے اگراس میں اس تشکل سے انفصال واقع ہو تو بہسبب اس کی سیالیت اور رقت اور لطافت کے وقشکل فوراً فنا مہوجائے گا۔ اور منفصل مقابات میں ہمدا بھر بھر جائیگی۔) کان کے پاس مواکی پراگندگی اور پریشا نی سے نہیں چاہئے کہ کوئی اوازیاحریت شنے جائیں۔ کیونکہ مہواکی پرائیا نی سے متوجات بدل جائیں مجے۔ ( الی باطل ہے کیونکہ ہم با وجود شدت موا بات شنتے اور سمجھتے ہیں ) نؤ

یہ بہا مذکر ہوا قود بھار ویتی ہے ہواکو باطل ہے۔اس لیے کہ کان کے

یاس جوبہواہے وہ سب کی سب پریشان مرکمی تو تھوڑی سی مبوا میں توت نفو فہ ا ورانتیاز کی اور میوا یا قی نهیس روسکتی ـ اور قرع اور قلع بالفعل واز کی خفیقت میں داخل نہیں میں کیو کر آوا زائن کے مبوجانے کے بعد باقی زہرتی ہے۔ (اس لیے . رورسے کلیماری کالگانا چوب وغیرہ بردیکھا جا تا ہے۔ اور آوازاش کے بعد موع بہوتی ہے۔ اگر قرع اور قلع حقیقت آواز میں داخل ہوتے تو آواز کا تعقل بغیران کے تعقل کے زمہو سکتا۔) بو

للوازي تغريف كسي چيز سيمنهين بيوسكتي - (كيونكر) واز كاتصور بديبي سيع. مكن نبرع اليي خص كے لئے جومائ سماعت ركمتنا ہے- اور حوصات سماعت نہيں ركمتنا

اس کے لئے آواز کاتصور متنع ہے ۔) ؟

محسوسات كالسائط كي تعريف نهس مبوسكتي كيونكه خرورسي كتعريفيات ايسے معلوبات برتمام ہوں جن میں ماجت تعربین کی نہو۔ نہیں تو پسلسلہ نمتہیٰ ہوگا ورحبب كسلسانع بفات كانتهى بواسب- اوركوئي شفي مسوامات سيزاده فالهر نهیں ہے جس رانتها ہو۔ کیونکہ ہارے سب علم محسوسات سے منتزع ہوتے ہیں۔ ئىسى مىسوسات قىطى بىي رائى كوئى تغرىيەن ئېنىس سىم يەكەبھارىي جىيىع علوم ئىتىز ع میں محسوسات مزئیہ سے یعنے لموسات مذو قات مشمومات مب*ھات مسموعات* سے کیوکر انسان ابتدائے مال میں علوم سے خالی ہوتا ہے۔ لیکن بدر بیدا حساس كجزئيات مذكوره كاعلم حاصل كرتاب ورامش كوجوامورمشترك مبسان ے آگا ہی موتی ہے۔ اورائن امورسے بھی جس سے ایک محسوس دوسری تحسوس سے اختلات رکھتا ہے اس کے واسطہ سے اس کوعل کا ماصل بهوستهمين ورو وتصورات اورتصديغات بيئ تمنيس ديكه في كموه موجودات ے امور مشترکہ کو اخذ کرے اس کھنس کہنا ہے۔ اور جو چیز ممیز ہوتی ہے اس کھیل كهتاسيع اورمنس اورفصل سيجومرك مهواسي أس كونوع كهتاسي ا وراشترك ع ننهی کوءرض عام کہتا ہے ۔ اورممیز عرضی کو خاصہ کہتا ہے ۔ اوراس طرح جمیع علوم نظریہ محسوسات فطریه مسی جو فروری (بدیمی) دورتعرتیف سیمتنغنی میں عاصل کرلتیا ہے ) ك رماحب تعليمات فرائع مي عجد بسي شيخ قدس سروست كد أنهول في ان محد

م داری تعز

لیکن وجو دکے شل جوچیزی تعربیت سے مستغنی میں اُن میں محسوسات سے زیارہ فیط ہوا ہے۔ اور محسوسات سے زیارہ خبط ہوا ہے۔ اور محسوسات میں محسوس مونے کی جیٹیت سے اختلاف خبری ہے۔ یہ کہ وہ سیا ہی سیم یا آ وارز سیے۔ یا بو سیم اگر چہ خلاف اور جہتون سے واقع ہو لیے۔ اگر کہ وہ بسیط سیم یا مرکب ہے اور اگر مرکب ہے تو آیا ایس میں دوجعل مونے ہیں امک جعل جنا ورد وسراجعل فصول کے لئے۔ یا ایک ہی جعل ہے وغیر جس کی طرف اشارہ کیا جا تا ہے۔) ؟

(القبير حاشير صفحة كذشت) - بين اكثر تفتير واقع كي بندا وركها به كدكيفيات يانفساني بن يااستعلاوى يامختص بين كميات سے يامحسوسات سے اور محسوس ياحس ظاہر سے بنديا حس باطن سے اور محسوس حس ظاہر سے يامبھرات بن يا غير مبھرات يا بالذات بين يا بالعرض اور مستصر بالذات يا صنوع ہے بالون ہے اور لون ياسوا د سے يا بياض ہے ياسوا التن كے على ندا و رتقسيم نہيں سبے گرضم كرناكسى قبدر كامقسم عام يك ساتھ ناكر قسم حاصل مور اور يرمين تعربيت ہے يجود يرمكم كيوں كياكر محسوسات كى تعربيت بى نہيں ہے سات

ائس مں ترکیب نہیں ہے کہ کہا مائے حقیقت اٹس کیالیہ کا ورائیبی ہیدے (لیکن آمس کے سب میں کلام کرنایہ دوسری بات سے کہ وہ قلع کے سبب سے سے یا قرع کے ے سے اور پر کہ ہوا اس کی شرط ہے۔) اگر جہ ہوا اس راہ سے شرط انہیں کہ اُس میں مقاطع (الفاظ) کے ماصل ہوتے ہیں۔ بکر دوسرے طریق سے شرط ہے۔ (حبس کی تحقیق نسم انوار می عنقریب بیان مهوگی یکی لصل ٰ: بيروبيزوا حديم من جبيع الوجو وكسي وجه سيمنعسم نهيس بوسكتي نداجزا وكميه مينائس كقيهم كمن هجه نه اجزاره عليمين اور ندانقسام كاتف كالأشرك حزئيات ميں (جيسے واجب لذا تذحب مي کستي سم کي تقسيم نہيں مبوسکتي -) بو وا حدثن وجهه وه مبيس كاس وجه سيقيس برنس موسكتي حس وجه سے وہ و اگرچها وروجوه سے موسکتی ب (مثلاً نفس انسانی واحدمن وجہ سے اجزار کمیہ سے اس کیفسیم، ہوسکتی لیکن اجزار حدیہ سے ہوسکتی ہے۔ اورجزئیات میں عقل قبول نہیں کرتی قسمت کمیہ نالقا ام کلی کاجزئیات میں۔اس لئے کہ منحص<sup>ہے</sup> نوع کل عقل کیائ*س کے شخص میں اگرچیا جزا*، م*از*یر میں تقسیہ ہوسکتی ہے اس لیے کہ و وجنس ورف اس مرکب ہے ذہن ہیں۔ اگرچہ خارج میں بسیط ہے جیسے فلک ا ورکوک وا صدم ، مُن کنفته مکل سے جزئریات بن نہیں ہبکتی کیو کمہ انحصار ہرا کی کی نوع کا تخصر واحدبين سي - اگر ويتقسيم كى اور حدى موسكتى سى جيسے خطادرسطى اور جسم كيونكر يه واحدمين - ازر وس الصال وربالفعل منقسم نهين سي - الرجه بالقوم فقسم لبي صي كرسى - كيونكه يه واحد ب ازروك اجتماع - اور برواحد بالانصال ورالاجماع اگر حاصل مو بر صرح واس كے يئے مكن سب تو وہ واحد بالتمام سے - اور واحد بالتمام يا وضعى مبوتا مع ميس ايك درسم! واحدصناعي جيس كريا واحدطبعي جيدايك انسان ۔ اوراگرسب حاصل نہو جوائس کے لیئے مکن سبے تو وہ واحد نافض سبے۔ يعنه وحدت ائس كى ناقص سبع رنو وه كثير سبوا - يرسب اقسام جوبيان سوسية

سله - اجزار کمیه یعن مقدار وعدد وغیرو پانصن وثلث وغیرو ۱۷۰

مله ماجزا ومدييمنس ونصل ١٢٠

سل - جیسے مبنس حیوان انسان وفرس وغیرویس یا ندع انسان زید عمر و بکریس - ادار

واحد تقیقی کے اقسام ہیں۔ یعنے الیا واحد جس میں بالفعل کر تنہیں ہے۔ لیکن واحد فیر تقیقی کے اقسام ہیں۔ یعنے اور وجیزیں ایک شے میں ترکیب ہوں۔ آگاتی و میں مہوتو مجانست کہتے ہیں۔ اور نوع میں ہوتو ما نکٹ کہتے ہیں ۔ اور کیف میں ہوتو ما نکٹ کہتے ہیں اور خاصہ میں ہوتو مسا وات کہتے ہیں اور خاصہ میں ہوتو مشاکلت کہتے ہیں۔ وضع میں ہوتو مطابقت اور نسبت میں مناسبت جیسے کہتے ہیں مشاکلت کہتے ہیں۔ وضع میں ہوتو مطابقت اور نسبت میں مناسبت جیسے کہتے ہیں نسبت نفس کی طرف بدن کے ایس ہے جیسے نسبت اوشاہ کی طرف فرانس کے ایس ہے جیسے نسبت اوشاہ کی طرف فرانس کی وحدت کی مناسبت کے دیت کے واحد کا کثیر مونا محال سے ایک جہت سے مُدا ہوتی ہے۔ کیونکہ واحد کا کثیر مونا محال سے ایک ہی جہت سے مُدا ہوتی ہے۔ کیونکہ واحد کا کثیر مونا محال سے ایک ہی جہت سے مُدا ہوتی ہے۔ کیونکہ واحد کا کثیر مونا محال سے ایک ہی جہت سے۔ کو

و مدت کی جہت یا مقوم را ایکت) ہوتی ہے یا عارض ہوتی ہے اگریقوم

ہو۔ اور جواب میں اصوکے کہی جائے تو وہ واحد بالجنس ہے۔ اگرچ کہا جائے

اُن چیزوں پرچن کی تقیقتیں ختلف ہول (جیسے نرس اورانسان) اور اگرایسی چیزوں

پر مقول ہوجن کی تقیقتیں متفق ہیں تو وہ وحدت نوعی ہے۔ اور اگر جواب میں ای مشتبے بھو ( وہ کیا چیز ہیں ۔ کے مقول ہوتو و حدت بالفعل ہے۔ اور اگر عارض ہو

تو وہ واحد بالموضوع ہے۔ جیسے کا تب اور ضاحک انسان پر کیو کر جہت وحد کہ وہ و ونوں کوائن کی حقیقت کہ وہ دونوں کوائن کی حقیقت کہ وہ دونوں انسان پر محمول ہوتے ہیں عارض ہے۔ دونوں کوائن کی حقیقت اور اگر نہ عارض ہونہ مقوم جیسے نفس اور بادشاہ میں یہ وحدت اعتباری ہے۔ اور اگر نہ عارض ہونہ مقوم جیسے نفس اور بادشاہ میں یہ وحدت اعتباری ہے۔ اور اگر نہ عارض ہونہ مقوم جیسے نفس اور بادشاہ میں یہ وحدت اعتباری ہے۔ (باعتبار تدبیر و تصرف کے)

پس اس کواس طرح یا در کھوجو میں نے کہا ہے۔ اور بجوزات کو ترک کر د و بجیسے ہمارا یہ قول کہ زید وغمر وا یک ہیں یعنے انسا نیت میں اُس کے مضے یہ ہی کدائن کی ایک صورت عقل میں ہے۔جس کی طرف دونوں کی نسبت برابر ہیے۔ اسی طرح

ک تجوزات یعنی مجازی یعنی مثلاً بها درآدمی کوشیر کهنا - ناسف مین تفیغی معنے سے کام چاننا سبع نه مجازی سبع - ۱۲-

اورجواس کے ملاوہ ہیں۔ (یعنے غیرتجوزات جیسے ہمارا قول زیدا ورعمرو واحسد فی النوع ہیں۔ انسان فرس داحد والجنس میں) اور یہ وہ امور ہیں جن کے بیان کا ہم نے ارا وہ کیا تھا۔اس طرح قسم اول نہام ہوئی ۔اور نور الا نوار کوصہ لا تنیا ہی ریزا وارسیے۔ ﷺ

## دوسری قسم افرار الہی کے بیان میں

نورالانوار واجب لذاته اورمبادی وجود (مبدرا ول سے پیولی کک بنو مصنف کے نز دیکے جسم طلق ہے) اورائش کی ترتیب ۔ اوراس قسم میں انج مقالے میں۔ داس قسم میں جبیع انوار الہیں سے بحث کی گئے ہیں ۔ خوا ہ فحالی ہوں بینے انوار قائم بالڈات مودجن کو انوار مجرد ہ کہتے ہیں ۔ جیسے عقول ورنفوس خواہ عرضی ہوں یعنے جو قائم پڑات نو دنویں ہیں۔ بلکر مخاج محل کے ہیں جن کے ساتھ قائم ہوں۔ نوا وائن کے محل انوار تجردہ ہوں ۔ نواہ اجسام نیتہ ہ ۔ اور ایسے نور کو ہئیت اور نور عارض کیتے ہیں ۔)

مقان بها :- نورا ورائس می حقیقت اور نورا لا نوارا ورجوائس سے صادر مبوا پہلے ۔ اوراس مقال میں نصلیں اور ضابط میں - بی

منصل (اس بیان میں کہ نورجس برینائے کلام ہے اس تعمیراس کا نفرہ ریدیہ ہے کئی نعریف کا ممتاح نہیں کیونکی وہ سسید سے زیادہ تعریف سید منتفیٰ سبعہ ) کی

انوارالهية

ما جهت سے کہ وہ عدم سے نکلے وجود ہیں لیسے ہی ہیں جیسے خفاسے نکلے نہور میں اظلمت سيه نورمين ليس وجوداس عتبا يسيم بالكل نورسد -) يو فصل ، ـ نغربیت سی غنی کی دانس تغربین کے پہلے لانے کی ضرورت ب لیئے ہو بی کہ نور کی تقسیم کرنی ہے بغتی اور فقیر میں -) غنی وہ سیجس کی وات اور اُس کا لونی کمال غیر برموقوت نہیں ہے . اور فیتیرو ہ سیم جس کی ذات یا کمال غیر مرمو تون ہ<sup>یا</sup> معلوم موكه شے كى مفتير منفسم موتى الله الله معنوں ميں جو اسسس كة ال رب ) . میں ہیں ۔ اور ان صفتوں میں جو کسیب غیر کے اس میر بہیں۔ اور سلی منقسم میونی ئامار عن بور اس شد كوغير كالسبت سه وروه بدئيات مكن بن جوشكر وس ئى داتىس جىسے شكل أور جوعارض موں شے كوغير كى انسدت سے أور وه مِنْكَاتْ کمالیہ اضافیہ ہیں۔ اورجو کمالات اٹس سٹے کو فی نفسہ ساصل ہیں۔(مباوی *آن اضافا*ت كجوي ركي نسبت سيميم مثل علم وقدرت كيدوس افيا فات محض جيب مبدئرت اورخالقبت. ؟

عَنى مطلق وه به جوعنى موكل وجوه سے - شوه جوكر غنى مريس وجود سے اعنى طلن ا در اینجن وجو ه سه نهوجومو نوفت نهوغیر سرننی شیئون می (۱) اس کی زان (۱) میمکیات مكند جوسمكن بور الس كي دات مي اوردس بهيئات كماليد جواس كوفي فنه ماصل ہں۔ یہ مبادی اُن اضا فتوں سے ہیں جوائش کو غیرسے میں اُس کو اضافت محسن سے کوئی ل نہیں عاصل میو تاغیرے سائٹر تعلق مبور فے سے کیونکراس غیر کے تغیرسے کوئی نَعْيِرُ إُس كَى دَات مَيْنِ بَهْس مِنْ مَا مِهِ وَلَا اس لِيَّةً كُدَّارٌ زِيدٍ بِا فِي خِرسيمِ اور اَ صَافَت مبدئسیت کی باطل مہوجائے اُئس سے کو بی تغیرمبدہ کی دات میں نہیں لاڑم مہوتا۔ عيسه كوئي تمماري دمنى طوف سيأته كع بائيس طرف بيته حاسئة تواس سيه تمماري ذات میں کو اُن کنیبرنہو گاشانیا رازائس کا پیسی*ے کدائس کا علم حضوری اشرا*قی ہے۔ ىنە يەكەرىش كى ۋات بىس كونئ صورىت ھاھىل مېو تى سىچ كەڭس صورت بىي ۋى ھورت كەتىنىرى تىنىرىبو- فىتىرە ەسىم جوتىن شىئول سىكىسى مىن دومىرى برمو قو**ن بو-**ك والله المنت متكنه البيات كماليه من و ما صل غنی کا راجع ہے وجو یب وجود کی طرف ۔ اور ماص

امكان وجود كاطرت - يج تصل : - اس بیان میں کہ شنے یا نور سے یا ظلمت اور ہرا یک ان میں نوروظمت اسے یا جو ہرسمے یاعض اور یدک نورجو عارض سے جم کواش کی علت امرفارجی ہے اس کی دات عے اوراش کی سریت مظلم سے مشتقشیم ہوتی سے نوروضور میں جوائس کی ذات کی حقیقت میں بورا وروونوراورضورجوائس کی حقیقت ذات میں ندمو-اورنورا ورضووس بها سالك مى چيزمرادسى ميساس سے وه نور نهيں مرادلینا جوکه مجازاً مثل ائس نورکے سے جوعقل کے نزدیک واضح سے اگر جماصل اس كاجوعقل كے نزو يك واضح بے بالا خراسى نوركى طرف بے كيوكي ور ظهور ہے اورعقل کے نز دیک واضح جب اس برطا ہر سے تو بہی بور سے ) نور کی لقسیم اس نورس جوغيري سبيت مهو وه نورعارض سبع - ا دراس نورس جوغيري سبيت منهو ا وروه نورمجردا ورنور محض يب \_اورجونورحقيقت نفس مين نهو و «منقسم مرة ناسبم اس طرح كه جومستغنى ب محل سے اور وہ جوہر ناريك سبع - يعنے جوہر حسانی حويدا سي تاریک سے اس میں نور نہمیں ہے۔ کیو کہ اس کی نوریت ذاتی نہمیں ہے۔ وری<sup>ر</sup>ب جسم ایک سے ہوتے ۔ ہلکہ انس کی نوریت غیرسے ہے کہ ایک ہئیت نوری اس کوغیم سے ماصل سے ۔ وہ جس کی ہیئت غیر کے لیئے سے ۔ ریعنے وہ جو محل سے ستعنی نہدینے اس كى مئيت غيرك يئے سے ، اور وہ ہئيت ظلماني سے (اور وہ مقولات تسفيم ضيه میں سوائے ندرعارض کے -) برزخ وہ شے سے جو د وجیزوں میں حائل ہو - اور اجسام كنثيف ماكل مين اس يئ جسم كوبرزخ كها برزخ جسم ب اوراس كارسم اس طرح بے کہ وہ ایک جو سرے بوکد اشارہ حسی سے مقصد دمہو اسے - (کہ وہ بہا ل سے اور وہاں سے۔) اور برنے کے بارسے میں یمشا بدہ ہواسے کہ جب نورائس زائل بوگیا تو تاریک باقی روگیا در جیسے وہ اجسام جوسورجسے نور ایتے میں یا سارے آفنا ب يخووب كے بعد إجب كوئي ميز مائل موجاتى سے اطارت سے عدم نورمراد ہے اسكے سواكينهي سے يبوطائ اقدميد كى دائے ہے۔ اور بدأن اعدام سے نہيں سے صرم مرامكان شرطام

ملے ریعنے نورو ظلمت میں عدم و ملک کا تقابل نہیں سبے بلک تنا نی محض سبے -۱۲

د جوکہ شائین کی رائے ہے ۔ کیونکہ اُگر فرض کریں عالم کوخلاریا کو ٹی ایسافلکہ جس میں نورنہیں ہے (مثلاً فلک غیبر کوکب) تو وہ تا ریک ہوگا۔ اورلازم اٹس کی تاریکی کانقص ہے۔مع عدم امکان نورایس عالم یا فلک میں (ئیپزیکہ خلا ،عدمی سیما و رفلک شفاف سهے ۔ ایس نابت موگیاکہ سرحیز غیرنور و نورانی تاریک سے ۔ (جورائے فارمیں كى ہے حكما ومثالهين سعے) اور ترزخ سے حب نورنفی كبا كباتواش كواني ناريكم کے لیئے اورکسی شنے کی احتیاج نہیں ہے ایس بربرانے جوا ہرغاسقہ بیغنے بٰدات محو د ناريك من راوراس طرح وه جن سے مندو كاز وال نهيں موتا رجيسے آفتاب وغيره اور بسوائع قرك اوريرزخ من سيعنوركاز والنهي بوما وروه جن سع نور کا زوال ہواسیے برزخیت میں شرکیہ ہں۔ اورص امرسے غیرزائل النواورائلالنو مين فرق سبه - يعن نوركا دا كمي مونا يه زائد سبه برزخيت برد بيانور عارض سبه ٔ کیونکه اس کوا منتیاج حامل کی ہے جس بریہ نور قائم ہو۔) اور حامل اس نور کاجوہر ے سے بیں ہر مرزخ (خوا وائس کولازم ہوخواہ نہر) جو ہر تاریک ہے اورجونو<sup>ر</sup> اش كوعارض سے يوكه محسوس ميوناسے بذات خود غنى نهيں سے وريدائس كوا متباج غامق کی نہوتی یس جب ائس کے ساتھ فائم ہوا تو وہ مختاج مکن سیے۔ رکیو کہ جو شینے غیرگی مختاج سبے مکن ہے) اور وجوداس نورعارض کا بوہر تاریک کے د ذاتیات ہے) مں ہے۔ در ندائش کولازم ہوتا اورائس کے ساتخدر ہتا۔ بیکس طرح ہوسکتا ہے۔ لیونکه کوئی شنے اپنی ذات سے اشرف کی موجب نہیں ہو تی۔ (اس لیئے کوعفل کوہمی دینی سے کہ علت کا جو ہراشرف ہے معلول کے جوہرے ۔ حالا ککہ نور اشرف ہے جومرتار یک سے بی تمام جوابرتار یک کوائن کے انوار کی عطا کرنے والی ان کی ناريك اميتين نهيس من اورتم كه عنقربيب معلوم الإكاكه اكشر الريك ببتي - (وه جهانيه مي لامحاله)معلول مي نوركي الرجيه نورعاً رض موية وكيور كرجارنيه كمهمياً ت جسمانيه ظلمانبه عارت موس نور کي . كو اور كبى اس كي كرجساني منتفرخهي بين بذات خود وه كيول كرموجيب

ووسرى كيل

مله مرادمصنف كي بين كداكر اعراض حساني معلول أوريك مين أرَّجيه أوراً ودعوض مع الاست

با ب*ىدگراختلات كيون بې*وما - يخ

لتی ہیں نوائس چیزی جوائن سے نفی تر نہویا مثل اُس کے ہو رکیو نکہ علب افضار ہوتی م معلول سے بس سزا وارہ کہ برازخ کوانوار کاعطا کرنے والاغیر برزخ اغیر ) ہموجوسر ار یک نہو۔ ور نہ داخل ہوگا یہ برزخ یا جوسر ار یک اس عکم س سب أم بريبن مطى انوار كوئى امرسيم جوخارج سيراجسام سعد اور مئيات تأريك سي رشأر فراتر بن كمعطى نوارجوا برعقليد بن جن كابيان أئنده بهوگا) ب تصل بيجسم ورسيئات نوريبا وزطلما نيدايني ستىمين نورمجرو كمصمتاج نورنجردگا۔ اہیں۔ائمور طلمانیہ غواسق برزنجبہ (بیضے اجسام ماریک) کے بئے ہیں۔ یعنے ہوئیات، ور عوارض مثلاً شكلين وغير في ريخ رنگ ا ورمزه اوربو وغيره ) اورخصوصيات مقدار کے۔اگر چیمقدارزائد نہیں سے جسم رجبیا کہ تم کومعلوم ہو پیا سے۔ ليكن مقدار كي خصوصيت اورمنفطع اور حدمهو تي ہے جس سے ايک مقدار دوسرى مقدار سے منفرد ہوتی ہے لیں بجیزی بنے سے برزخوں میں اختلاف سے برزخوں کے ذاتیات سے نہیں ہیں ور ہنسب میں شرکی ہوتیں اور نمقدار كى حدين ذا تي من -ورندسب اجسام برا بربهوتے رئیں بدامور غير برزخ سے ہيں -ليونكه أگرشكل وغيره هئيات ظلمانيه بذات خودغني مبوني*ن توان كا وجو د اس برزخ* يرموقوت نهو ابوكه أن كامحل معيد اورا الرحقيقت برزخيد بذات خودغني اور واجب ہوتی توائس کے وجود کے تحقق کے لیے مخصصات طلما نیہ کی حاجت د موتی لیکن برزخ ان کے محتاج ہیں۔ ا كبو بكه أكر مرزخ مقدار ون اور مئيتون سے مجرو مہوتے توان كاكلنر مكن نه تخفاراس ليه كه جو مبئيا تين ايك د وسرے ميں فرق كرتی ہيں جب ناہو ہو تواكب شدد وسرس كى متيزند بوسكتى - ي يرتجبي ممكن نهبس ميے كه سرايك كى ذات كامخصص د وسرا بهو۔ كيونكم اس سے د ورلازم اسا جوک متنع سے ۔ ؟ اور يمجى جائز نهس بي كد كها جائے كه بنات ميزه ماميت رزفت لوازم سے میں ۔اور ماہیت تحودائس کا اقتضا کرتی ہے ۔ کیونکہ الیسا ہوتا تو

حدمس عکم کرتاہے کہ جواہر تاریک مردہ کی مہتیاں ایک و وہ المسيس كيوكيب حفيقت ايك برزخيت مرده كوكيا اوليت ب درس پرکه به علت موا ور و ه معلول مو- اوراش کاعکس کیون نهو- ، ا ورئم کوعنفریب د وسرے طریق سے معلوم ہوگاکہ ایک برزخ دوس بوا بجاد نهيس كرياء اوريذاس كي ميئات نوريدا ورظلما نبه كورا ورحبب كه وجود لس ایک کا د وسرے سے نہیں ہے برتبیل دورکیو کم متنع ہے کہ ایک س وقوت مود وسرى يروا وركيم يدو وسرى موتوت مواسى بروا ورايف وجدكو ابجا دکرے اورائس برمقدم ہو۔ اور اپنے نفس برمقدم یہ محال ہے۔ اور جب غنى لذانة نهيس من توكيو كه سربرزخ اور مئيت غير كى متماج سے توسب محسب مختاج ہیں طرف غنیرجو ہر غاسق کے اور جوم ئیت نوری اور ظلما نی میں یاغیتر ہو سکتے ممتاج ہی بور مجرو ہے کیو کہ عوہ رغاست اور مئیت نورانی اور ظامان کے سوا تقريب نورمجروس وورصركوانع بنس مصيبولي اورصورت جسيدا ورنوع ليوكر يرتميول مصنف كي نزد يك وجود ننس ركفت جو برغاسق رجس مي بورنهو كى جوبرت عقلي سے - اور غاسقيت عدمى سے مينے اس كامفهوم عدمی ہے کیونکہ اس کے معنے یہ س کہ ووس میں نور نہو لیں نہیں موجو و ہوگاتا جوبرغاسق عيان مي اس حيثيت سه كه وهجوبرغاسق ب ركيونكه جوبرين، ارعقلی مع ا ورغاسقیت مفهوم عدمی ) بلکرجو سرغاسق ضرورسدی که موجو د مهو اعِيان ميں اپنی خصوصيات کے (ليبنے مع شکل اور مقدار و وضع دابن وغيرہ جو رایک کے لئے معین ہے۔)

بر من البطرة : جبکه تم کوتمعلوم ہوا کہ ہر نور سکی طرف اشارہ حسیہ ہوسکتا ہے۔ وہ نور عارض ہے (جیسے آفتا ب اور ستار سے آگ یا جوائس کے شل ہو) اگر نور محض ہو (غیر عارض) تواش کی طرف اشار ہ کہیں ہوسکتا ۔ اور نیکسی جسم میں

کے عقلی سے یہ مراد ہے کو اس کا وجو د خارج میں نہیں ہے کیونکہ تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ جو ہر ہے۔ کمال ہے شنے کی اس سے کا اس طرح کراپنے قوام میں محل کی محتاج نہو۔ ۱۴

طول إسيداور شاس كك كوئي جبت بوتى ب اصلا- ي ضالطه: ونورمارض بنفسدنورنس مع ركيوكداس كاوجود غيرك يك چ ـ بس وه نورلغيرهه (ييغ اش مل كانورسې سري وه عال سې) - ٠٠ نورى دخص نفسدنورى كيوكروه اينى دات سي فاكم ب اورسرنو رانفسدنو ومف محرية قصل اجمالي اسبان مي كرجوجزاين ذات كااوراك رن ب شانفس اطقه ك و و نورمجر وسن يان سے لازم الله تجرد تمام نفوس كا خوا والسانى ہوں خوا وجیوانی غیرانسان کیونکہ و وہمی اپنی ذات سے غافل بنس ہوتے ۔بیان اس کا پەسسے جو چیزایسی ہو کہ وہ اپنی ذات سے غافل نہیں ہوتی تو وہ غیبر فاسق (غیرجو ہرجہان اریک) سے کیونکہ اس کی ذات امس پرنط اہر ہے۔ اورجوا ہزناریک اپنی ذات پر طاہر نہیں ہیں۔ اورجواپنی ذات سے غافل نهوده مهيت ظلمان غيرس مثلاً جسمين نهيس عيد كيو كرميت نوري هي لذات نورىنېس ہے ۔ ظلمت كاكيا ذكر جوائيني دات سے غافل نہو وہ نورمجردسے۔ جىكى طرف اشار ەسى نېسى بوسكتا. يۇ جوچيز جو سرتاريك بنود اورنه مئيت نوري مونه ظلماني مو وه نورمجرد فالمُ مذات خود ہے۔ اُس کی طریف انشارہ حسیہ نہیں ہو سکتا۔ اور نہ وہ کسی صل : \_ تفصيل اسى سيان سي جوا بهي مواسع - اي سن قا مم بذاته جواینی دات کاادراک رق موده اینی دات کواینی دات کی کسی شال ت بنس جانت - (اسم الديراس طرح الشدال كياسي) كيونكه علمسي شه كوايني زرن كالكريدريدكسي مثال كے ہو۔ اور مثال انائيت كى نہيں ہے۔ ي رکتا ب مکهنه الاشرن کے مشہور نسخوں میں لفظ انا نیت سعے *لیکن حو* ننغه عندة في كي نسخه ي نقل هيد - اس مين النائبيت ( والم كربيد بهزو) ع شايع مح

الم يكيونك الرنفس بني ذات كوكسي شال كروا سط سے اوراك كرے تواس شال كوننس الفظ الا دميں) سے تعبير تركي كلك معود وه ) كہے گا۔ ١٢ نزدیک بیمی نسخه بعنه انائمیت میمی انائمیت بلکه بهسبت انائمیت کے پیشال معو (و ہ ضمیر غائب مذکر) سبے - اور مدک وہی مثال ہے (صورت مفرونہ بسر) بس لازم سبے کہ اور اک انائمیت کا بعید اور اک ایسی شے کا ہو جو کہ اس کی مثال ہے - اور یہ کہ اور اک ایسی شے کا ہو جو کہ اس کی مثال ہے - یہ مخال ہے - دکیو کہ دس کی مثال ہے - یہ مخال ہے - دکیو کہ دس کی مثال ہے - اناسے اشارہ کر جو کہ دس تعرف اور اک اپنی ذات کا کرتا ہے وہ اس کی طرف لفظ اناسے اشارہ کرتا ہے ۔ درکسی امرکا جو اس کی صورت یا مثال کے طور سے جس کی درف انشارہ کو خور سے جس کی درف انسازہ کو خور سے جس کی درف انسازہ کو خور سے تو ہے اور اک اگر جدر بعد مثال کے بھی ہوتو یہ محال جس کا ذرکہ گیا گیا ہو کہ بہ مثال ہے وہ ونوں معوجی - یکی اور اس لئے بھی اگر علم مثال کے ذریعہ سے ہو اگر یہ نہ جا نتا ہو کہ بیشال اس کے نفس کی ہے تو وہ اپنے نفس کو نہیں جا نتا ہو کہ بیشال کے واس کے نفس کی ہے تو وہ اپنے نفس کی جہ تو وہ نوان سالے کہ بیشال اس کے نفس کی ہے تو وہ نوان وہ ناما کہ وجانے نامال کے واس کے نامال کے واس کے نفس کی ہے تو وہ نوان سے تو وہ اپنے نفس کو نہیں جا نتا ہے کہ بیشال اس کے نفس کی ہے تو وہ نوان کو وہ بیا تا ہے کہ بیشال اس کے نفس کی ہے تو وہ نوان کا دیا نوان وہ نامال کے وابی نفس کی ہے تو وہ نوان کا دیا نوان وہ نامال کے وابی نام کو وابی نام کی کو وابی نام کی کو وابی نام کی کو وابی نام کو وابی کا کو وابی کو وابی

ک بعض متاخرین کایه و عوی ہے کہ م جل افتیا و کو بنروبید آن کی صفات کے جانتے ہیں ھئے کہ نفس کو بھی مصفات کے جانتے ہیں ھئے کہ نفس کو بھی مصفاحی نفس کو بھی مصفاحی اس وعوی باطل کو بخو بی روکیا سے معال

بب مکن نہیں ہے کہ صورت یا کسی امرز ائدسے ا دراک مولیس توانیی ذات کے ادراك كرية سي عبركامخناج مو - دات اپنے اوير خودي ظاہرے - يا غائب المدر مع رائل وات سے ایس واجب سے کہ ادراک اُس کا (بعض تسخو ا ار راک نیرا) اسی کی ذات سے مو -اورجب تیری دات فائر بنہیں ہونی سرگزنتیری ذات سے ۔اور نہ جزنتیری ذات کا (اگر فرمن کیا جائے کنفس کا عزمكن ب، كيونكه وراك كل كابغيراوراك جزكے مكن نبس ب) ورصس تیری ذات فائب سے جسے اعضا فلی اور کبدا ور داغ (اعضاء اطنه کااس ذكركيام كاكامي موجائ كنفس ورسى - اوريداس كے غيرم - اوراعضاء رئیسہ کااسی سے ذکر کیا ہے۔ کہ اگر نفس اعضائے بدن سے ہوتا نو یہ عضا راولی م كنفس أن ميس سے مو-اور حونكه وا وعطف كلام عرب ميں ترتب كے لئے المنس ألا واس يلي مصنف في في الم على مقدم منه سي الشا يد فلب كواس سع مقدم کیاکہ وہ رئیس منطق ہے بدن کا) دور جبیع برازخ اور معینات ظلمانیہ اور نور ترجم بدا تها أبكار دراك نهس ہے۔ (ورنة توكيوں غائب ہو اان سے جب نوايني ذات كا مدرك ب كيو كم محال ادراك كل بغير جزوك )س نبس باوراك الجهدس بذريعه كسي عضوياكس امررزض كيدورنه توغائك بهوتااص جيزس اس مینیت سے کہ بچھ کوشعورا بنی ذات کا مدیشہ رہتا ہے کیمی زائل نہیں ہوتا۔ اورجين كميتوغائب عبدن ساوراعضار ساوربرجيزس جوتويم كيجام له دېني نفنس هې ياجز رنفنس هې . ۱ ورتنبراشعو رايني دات کا دانگي هې بغيرغفلټ اوزروال کے لیس کو فی چیزان میں سے تیری وات نہیں ہے ۔ اور دائس کاجزرہے ۔ ور ندایک ہی سائدایک ہی سٹے کاشعور کھی ہونا۔ اور شعور نہمی ہوتا اور بیمال ہے۔) جوبرت جوذات كى است كاكمال ب . ياجولتبيركيا ما أ

مله - واضح بوكريها لجوبريت كرتين معن كه يك بي-

ا- كمال اميت ذات-

۷ - موجود گا فی موضوع - وه موجو دجوکسی موضوع بس نهیں سہے -علام موجود لا فی محل - وه موجو دجوکسی محل میں نہیں سہے -

سلب موضوع بامحل سے رصبے کہتے ہی بو مربت مدنا موجود کا نکس موضوع میں یا ناکسی محل میں باکوئی و مرستقل نہیں ہے کہ تیری ذات جو ہریت ہو۔ (کیونکہ جو ہریت يهلمن سے اعتبارات عقليہ سے ميس كا وجودا عبان ايس انهيں سے ووري اوزنميسرے معنے سے وجو دا مراعتباری اور لافی موضوع یا لافی محل امرسلبی۔ متنع ہے کہ امراعتباری اِسلبی کوئی شیم متنقل لیعنے ذات مدر کہ ہو۔) اور اگر توجو سرم معنے مجہول فرض کرے (جیسے کدرائے بعض مشائین کی سے) اوراپنی ذات کا اورا دائمی بچھ کوکسی امرزا کہ سے نہیں ہے بیں جو ہریت تیری ذات کی کل ہے نہ جز رکیونگ ب سے تبری دات سے خائب ہے۔ اور نیری ذات جو ہرست مجهول مونے کے سدر تیرے لیئے ماضہ ہجب توتفحص کرے تو ندیا کیکا اس چیز کوجس سے تو تو ہے الا یک ا کیب شے مدرک بذات خو دہ وروہ نیری انائیت سے راور شر کے ہے تیرا بڑھ كونى جوانني ذات اورا نائيت كا دراك كرام عدي مدركيت ماكوني صفت ع نذا مرزائدا ورنه جزسه تنمري الأكبيت كاكبو كمدد وسراجز اس صورسنامين المعلوم رہے گا۔جبکہ و رای مدرکسیت ا ورشعوریت کوئی اورسننے میوتو و ومجہول۔ ا ورتیری دات سے نہیں ہے جس کاشعورائس پرز ائدنہیں ہے ریس سیان ہوگی اس طریف سے کهشیئیت بھی زائد تنہیں شعود کرنے والے بریاب وہ اپنی ذات-اپنی ذات برخودی طاہرہے۔ اورائس کے سائٹہ کو ای خصوصیت بنیں ہے کہ طورائس كالك حال مو- لمكه وه بذات خود ظاهره لاغبريس ده نورنيف يه توه ه نورمحض به ردوس شابطيس ببان بوج كاب كركل نوركف نورفض بوتاسه رونطور قيقت نور کی اوراظهاراس کی صفت ہے -) مدر کیت دوسری اغیاد کی (یفند انکاطا مربونا تجدیر) تیری دات، کا أبع يه ركيونكه بيراس كي صفت هيد يس أس كي ذات نهيس سير راسي طرح استعداد مرركيت كى فارچ من نفس كى حقيقت مس مصنف كونت مسى) وراستفدا و مدرکیت کی عرضی ہے ۔ تیری وات کے لیئے ۔ا وراگر تواپنی وات کو اِنیت ریعنے حقیقت) د چوه ه فر*نس کرسے جو*اپنی ذات کا ادراک کرنی سبے ۔ پس مقدم سبے اس کی ذات بريريس بيانبت مجهول ہے ۔لهذا مدرک لذاته کو بی چیز نہمں ہے ۔الاوہ جو

کہاہے (کہ وہ نفس ادراک اور طہور روحانی ہے۔ نہ کوئی ورشے کا دراک اُس کا آبع ہو۔) اگر تم چاہتے کہ نور کا کوئی ضا ابطہ ہوتو وہ یہ ہو گا کہ نورا پنی حقیقت دات سے ظاہر ہے۔ اور غیر کا مظہر ہے۔ (بیفے موجودات جسانیہ اور روحانیہ کا بذات خود مظہر ہے ) اور وہ ہرایسی چیز سے جس کی حقیقت پڑھ ہو رزا نگر ہوا طہر فر طاہر تر) ہے اسی کئے نہیں مکن ائس کا اکتباب حدا ور رسم سے۔ بئ

انوار عارضد کے طہور بریمی کوئی امرزائدنہیں ہے کہ وہ فی نفست فی ہوں۔

بکہ ظہوران کا اُن کی ذاتی حقیقت سے ہے۔ اورالیا نہیں ہے کہ بیلے نور ہو بیجرائس کو ظہور لازم ہو۔ تو و و نور ہو ۔ اپنی صد ذات ہیں نور نہو ۔ اکہ ظا ہر کرے ائس کو دوسری شے اور یہ ممال ہے۔ بلکہ نورخو و ہی ظا ہر ہے۔ اور نظہورائس کی نور بہت ہے۔ اورالیا انہیں ہے جو بیک تھے ہیں کہ آفتاب کے نور کو بہاری بینا ائیاں ظا ہر کرتی ہیں۔ بلکہ ظہورائس کا دہی اس کی نوریت ہے ۔ اگرتمام انسان عدم ہوجائیں۔ اور کوئی فی حس ندر ہے تو کھی اس کی نوریت باطل نہوگی ۔ چو کہ مجت نفس اہم سائل حکید سے ہے بقول وحی فذیح اے انسان اپنی آپ کو جان اس لیکے مصنف نے ایک اور عبار ت سے اس مسئلہ کو بیان کیا ۔ اگرخوب ذہن نشین ہوجائیں۔ ایک اور عبار ت سے اس مسئلہ کو بیان کیا ۔ اگرخوب ذہن نشین ہوجائے۔) ؛

د و سری عبارت: بخه کوماتز نهیں ہے کہ کہ کہ بری انیت ایک شے ہے کہ اس کو لازم ہے ظہور آور نوریت ہے۔
اور جھ کومعلوم ہو جیا ہے کہ شیئیت مجمولات سے ہے ۔ اور صفات عقلیہ سے ۔ اور را اس کا اس کل حضیفت اور اہمیت ہونا۔ ( یہ بھی اعتبارات عقلیہ سے ہے۔ اس کا وجو داعیان میں نہیں سیے ۔) اور عدم غیبت امرسلی ہے۔ تیری اہمیت نہیں موسکتا۔
وجو داعیان میں نہیں سیے ۔) اور عدم غیبت امرسلی ہے۔ تیری اہمیت نہیں موسکتا۔
یس نہ باتی را سوائے طور اور نوریت کے۔ توجو کوئی ہوا بنی وات کا اور کر کرتا ہے وہ نور محض ہے بذات نو وظاہراور بذات نو د مدرک ( مدیک اور مدرک اور اور اور اک بہاں ایک ہیں ) بؤ

مله راصل شهود وشاید ومشهودایک بهایت توشا بدسه تیرافعل شهوداورمشهود نیری وات سید. پس اوراک وات کے وقت تینوس کی بین - ۱۲-

حكومت: - اس بيان پر م كجدا ورزياده كرتے ہيں - ليس ہم كہتے ہيں -اگریم فرض کریں طعم (مزے) کو برزخوں سے مجردا ورمواد کولازم نہیں ہے۔ گربیر کہ مہومزا بذات خود نه غیر-اور نور کوجب مجرد فرص کریں تو وہ نورندا<sup>ے خود</sup> بهو گا به ازم سبه که نبفسهٔ طام ربیو- اور و بهی ادراک سبه- اورلازم نهس سبه که مزاجب مجرد مروتو بنفسه طاهرمو كيونكه وهمزا بذات خودس ونقطيخ اكركافي مبوا اس شيرك يئ جس كوبذات نود شعور مواس كامبولي برزخ سے مجرد ہونا تو میولئ جس کومشائین نے نابت کیا ہے وہ ضرور نلات فو شعور رکھتی۔کیونکہ وہ کسی اور سشے کی ہئیت نہیں سیے۔ ملکہ ایس کی اہمت اُس کے لئے ہے۔ اِس وہ ذات ہے۔ اور وہ مبولی سے مجروبے۔ اس لئے کہ مبولی کا رامپولی نہیں سے۔ اور نہ غائب ہے اپنی وات سے غیبت سے میری مراد ہے، اُس کی دوری اپنی ذات سے (کو ٹی چیز اپنی ذات سے دور نہیں موسکتی ۔) اگر ے مراد ایس شعر (بالذات نوصیح نہیں ہے کیو کر اگرایا ہوتی) تو رجوع مر نیا شعورمفار قات میں عدم غیبت کی طرف (جیسے مشائی کہتے ہیں کہ مفار قات کا اپنی ذات کوا دراک کرنا یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے غائب نہیں ہیں۔) مجکہ عدم غیبت کنا یہ ورمجازے شورے بوجب اس فرض کے ۔ اورمشائین کے نزد کیستے کا ا ده سے مجرّد مهونا أس كانه غائب مهو السيم اپني ذات سے اور و بي اوراك أسكا معيد كو شارع فر ماتے ہیں عاصل کلام یہ ہے کہ اگر عدم غیبت سے شعور مرا دلی ما توتعرفیت دوری موجائے گی کیونکہ انتفوں نے باتعرفیت کی سے کدا دراک مفارق كا وبى شعوريد الى كا عدم غييب كار ورعدم غيبت كاشعوري تقريف كى سع اور ہ واضحے کے۔ ا ور ما ده کی ذایت جیسے کہا ہے خصوص ما دو کا ضرورہے کہ ماصل سومتیت

سے ۔ ا اک مئیت نے منع کیا اس کواوراک وات سے بسبب اس کے غیر مجرو موسف کے دلیکن او ہ با و بود تجر د کے اورانی وات سے عدم غیبت کے بیعنے د دور میوناائس کا اپنی وات سے اس طورسے کون انع سے اوراک وات سے ۔ کی

ا ورمثائیوں نے اعتراف کیا ہے کہ موالی کے این تخصص نہیں ہے گرمیات سے وہجس کھندرت کہتے ہیں اورصور تمیں جب ہم میں حاصل موتی ہیں توہم ان کادراک كرتيبي سرا ورميول مير صورتين داخل مروتي من توا دراك كوما نع موتي مين - يدكيوك ؟ اورمبولى بدات مودكون في مصر مطلقًا موركوني جوبر مع جبكة قطع كريس مقدارون ا ورنمام مباتول سے جیسا کہ اُن کازعم ہے۔ اور کوئی شے اپنی حد ذات میں ازروئے الماطت مولى مع برهى مولى نبس في خصوصًا جو مرست أس كى دو سلب موضوع ہے اس سے جس کا او کھوں نے اعترات کیا ہے۔ (کیو کر جو ہروہ موجود يد جوكسي موضوع مين نبو - وجود توامراعتباري بيد ورجو إقى را يعف لافي موضوع ووسلبی من ارج بیوالی امیت سے دورای طرح تمام صورتیں اور اعراض بين نهيں باقى رہنا گر (شنئ) كوئى جيزمطلقاً مجرد ما دوسے) توكيوں نہيں اوراك ارتی مولی این دات کابسب تجد کے ان حوامل وراجزاسے اور کیون نہیں ادراک رتی اُن صورتوں کاجوائس میں میں اُس تیاس کی بناپر جوہم نے بیان کیا ہے مال بوہرت اورشیئت کا اور یک امتال ائس کے اعتبارات عقلی میں اُن کاکوئی وجود اعيان مين نهس مع رئيس لازم أتام كرمبولي بموجب اينے لازم ك كدوه كوئي شے اكونى جوبرام عقلى براورجب الساسع تواس كاوجود خارج بس محال ب-اورية بڑی اِت ہے کراس میں صورت ملول کرے۔ اور غرض مصنفے کی اس فول سے مشائیوں کی زیادہ تشنیع ہے بنابران کے نرمبے کے ۔ورندیہ بیان فصل کے مقام

بھریہ لوگ کہتے ہیں کہ مبدع کل نہیں ہے۔ گر وجو دمجر در کیو کران کے از دیک اُس کا وجو دنفس اسیت ہے۔ اور جب بحث کی جاتی ہے ہیں کا اس کا وجو دنفس اسیت ہے۔ اور جب بحث کی جاتی ہے ہیں کا ساصل نفس وجو دکی طرف جب بنار اُن کے ندمیب کے رجوع کرنا ہے اُس کا ماصل نفس وجو دکی طرف جب تفصص اُس کا خروستے کہ ہیات ہوا۔ اور نہیں سے ہو جو دمیں نفس اسیت مطلقا۔ بلک جب نابت ہوا خصوص توکہا جائیگا کہ وہی یا ہیت ہے۔ یا موجو دہے۔ اور ہیولی نہیں باتی رہتی بنا بران کی رائے کہ وہی یا ہیت ہے۔ یا موجو دہے۔ اور ہیولی نہیں باتی رہتی بنا بران کی رائے کہ وہی یا ہیت یا کوئی موجود۔ بس اُس کا انتقار صور توں سے اگر اس لیے ہوگے ہو

بذات نودکو کی موجودہ بے نوواجب الوجود بھی الیابی ہے کیونکہ وہ بس کوئی ہوجود ہے۔ بہر زسے خدا عزشا نہ کو الیابی الیوبی الوجودا بنی ذات اوراشیار کو دن اس سبب سے تعفل کرتا ہے کہ وہ الیابی اسیط ہے تو ہیو الیمی بھی ہیں ہے۔ بہر بہ کہ وہ اپنی ذات کو اوراشیا کو بھی ہے کہ وہ موجود فقط ہے ۔ اور باطل مہنا ان قولوں کا ظاہر ہے بس ٹابت ہوگیا کہ جو نین ذات کا اوراک کرتا ہے وہ نور بن است نوو وہ ابنی ذات کا اوراک کرتا ہے وہ نور کرتا ہے ۔ اور بالعکس اور وہ یہ کہ جو نور ہے بذات نوو وہ ابنی ذات کا اوراک کرتا ہے ۔ اور جب فرض کیا جائے نور عارض مجرد ( یعنے موادسے کہ وہ اُس کا کہا ہے ۔ اور جب فرض کیا جائے نور عارض مجرد ( یعنے موادسے کہ وہ اُس کا مواہ ہے ۔ اپنے نفس کے ایک مواہدے ، اپنی نفس کے ایک سے دور اور وہ نور محض ہے کہ قیقت اُس کی حقیقت اُن کی حقیقت کی کی حقیقت اُن کی حقیقت اُن کی حقیقت اُن کی حقیقت اُن کی حقیقت کی حقیقت اُن کی حقیقت اُن کی حقیقت کی حقیقت کی حقیقت کی حقیقت کی کی حقیقت کی کی حقیقت کی

فصل: فصل: نورمنفسم بے ۔ تور فی نفسہ لنفسہ (نوراین وات میں اپنی وات کے ان است کی ایک است کی ایک است کے لئے ) اور تور فی نفسہ لغیرہ (نوراینی ذات میں غیر کے لئے) کو -

(نور فی نفسہ نفسہ نور محض ہے۔ اس کا اشراق نفس الامری ہے۔ اور ظہوراس ا اپنی دات کے لئے ہے ۔ لہندا اس کی دات اس سے فائب ہمیں ہوتی (باوہ اپنی دات سے فائب نہیں ہوتا) اور نور لغیرہ عارض ہے۔) اور نور عارض ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ نور لغیرہ ہے۔ (اور وہ غیراس کا محل ہے۔) لیس وہ نور لنفسہ (اپنی ذات کے لئے) ہمیں ہے (بیعنے اپنی دات کے لئے ظاہراوراس کا مدرک) آگر ہیدہ نور فی نفسہ ہے۔ رکبو کر اس کا اشراق نفس الامری ہے۔ اور جو ہزار کے اس کے دغیر کے لئے ہے۔ (وہ مدرک اپنی دات کی نہیں ہے۔ اور جو ہزار کی رہیت ہم ہم کے فائسہ ٹا ہر نہیں سے دروہ مدرک اپنی دات نود (اضراق نہیں رکعتا) اور شائف ہم کو معلوم ہو چکا ہے۔ کیونکہ جو نور فی نفسہ ہیں۔ اور خور وزائش ای اور شائف ہم کو معلوم ہو چکا ہے۔ کیونکہ جو نور فی نفسہ ہم کے دور کی دونور فی نفسہ ہم کو معلوم ہو چکا ہے۔ کیونکہ جو نور فی نفسہ ہمیں۔ سے۔ اورانی دات کے لیے نور نہیں ہوسکتا ۔ کیونکر ٹیوت کسی شے کاکسی شے کے لئے فرائی دات کا اور اک کرتا فراع ہے ان کا اور اک کرتا ہے ۔ اور ناغیر کا اصلاء کی

اورجیات پر سبے کہ شخابنی ذات پر ظاہر مو۔ (سیعفی پنی ذات کا
ادراک کرتی ہو) اور حی دزندہ) و ہ سبے جو دراک اور نقال ہو۔ اوراک کوتم
سبحہ جکے ہو ( وہ ظہور شنے کی ذات کا ہے اپنی ذات کے لئے ) اور نور کا فعل بھی
ظاہر ہے ( بینے اشراق ) اور اس کی ذات نیاض ہے ( بعض ننخوں میں نیاص
بالذات ہے اور برزیادہ واضح ہے ) نور محض رقائم بذات نو دھوا مل ہے مجر د)
عی ( زندہ ) ہے۔ اور سرحی نور محض ہے۔ اگر تاریک یعنے جسر کوانی ذات کا ادراک

مونا تونورلذاته موتا توجو برار یک نهوتا اورمفروض یهی در صف یکی برزخ یا کوئی اور تاریک مونے کی میٹیت سے اگر مقضی علم اور میات

کا ہو اتواس کے مغر کی پر بھی یہ واجب ہو ما۔ (میعنے اگر ایک جبر ورایک آریک بھی علم و میات کا اقتفعا کرتا تو ہرجسم اور ہرتا ریک علم اور حیات کا تقاضا کرتا۔ کیو کر علت امہ کے ہوتے ہوئے معلول کا ہونا واجب ہے ) اورایسانہیں ہے

ر جواس کی ذات ہر زائدا ور ذات میں هلول کئے ہوئے ) تو بنا بروُس نیاس رخواس کی ذات ہر زائدا ور ذات میں هلول کئے ہوئے ) تو بنا بروُس نیاس نے ہو گاجو گذر دیکا ہے۔ ؟

یہ ہینت اگر تاریک کے اقتصنا سے اس کے ناریک ہونے کی میں شیت سے علق جو اُس کا شریک ہے۔ وہ بھی بہی اقتصنا کریے گا۔ اورایس ہی ہیئیت اُس پر بھی زائد موگی۔ اوراس میں حلول کرے گی۔ اورالیا نہیں ہے راوراس لیے کہ اگریہ ہیئیت تاریک موقویہ اپنی ذات میں اپنی ذات کے لیے ظاہر نہوگی۔ اوراگر

مله رجب پہلے بڑا بت ہوچک که فلاس شے فاخسہ موجود ہے تو یہ ابت کیا جا سکتاہے کہ و مستند دوسری من کے ایم اسکتاہے ک

نوری ہو تو اپنی ذات میں ظاہر نہ ہوگی۔ کیو کہ وہ نور فبر کے گئے۔ ہے۔ ندا پنی ذات کے لئے۔ اگرچہ بذات خود بسبب اشراق کے طاہر کھی ہوا ورجو کچے اور صب انجو ہو وہ زندہ اور عالم نہیں ہوسکتی تو محال ہے جسم جا دی کا بسبب ہمیت کے جو ندزندہ ہے ندھالم سے زندہ اور عالم موجا نا۔ کی

ا وربھی اس کے کوئی شک نہیں ہے کہ دہئیت اپنی ذات کے لئے ظاہروں ہے حسب بیان گذشتہ کہ دہئیت خوا و ظلمانی موخوا و نورانی ۔ وواپنی ذات کے لئے

نورنہیں ہے کیو کداس کی متی غیرے لئے ہے۔ کی

ا ورنه طا هر کرینے والی برزخ کی ہے ۔ کیونکہ وہ نی نفسہ ماریک ہے کیوں کر ظاہر موسکتی ہے اس کے لئے کوئی شے کہ ہولنفسہ خلور فی نفسہ - (کیونکہ طہور کسی شف کے لئے فرع ہے اُس کے ظہور فی نفسہ کی ۔ کیونکہ جوظا ہر فی نفسہ نہوہ ہ آئی ذات کے لئے کیوں کر طا ہر ہوسکتا ہے ۔ مراد یہ ہے کہ جوشے بالذات مدرک نہو وہ اپنی ذات کا ادر آگ کیونکر کرسکتی ہے ۔ اور جب اپناہی شعور اس کو برائے ہے۔ ترنی کا شعد، کہا مدیکا کہ دیکی فاکماشد، اس کی فوع ہے کہ ارتبانی شعور اس کو یہ ہے۔

توغیر کاشعور کیا ہو گا کیو کو فیرکاشعور اس کی فرع ہے کدا بنا شعور تہو۔ کو کیو کرچو شے اپنی ذات کا شعور نہیں رکھتی و و فیر کا شعور نہیں کرسکتی

(جس برفطات صعی جود شهادت دیتی سم -)

جب که برزیخ طا مرانف نهیں ہے۔ اور نہئیت طا مرانف سے نہ برزخ میت کے لئے اور نہ ہمیت برزخ سکے لئے پس نہیں ماصل ہوسکیا (برزخ اور مہیت سے) وہ جوظا مرانف ہو (سیف مدرک بدات نور ہوا ورجبکر مئیت کا وجو دغیر کے لئے ہے (لیفے جسم جواس کا محل ہے) تواس مئیت سے اور برزخ سے حاصل نہیں ہوسکتی ہے وہ نے جو بذات نوو قائم ہو۔ کی

مله - یدفل سرے - کیونکی غیرکامن میٹ غیر مونے کے اس صورت میں ادراک مور کا اجکہ اپنی ذات کا ادراک ہوتاکہ مقابل کرے اپنی وات کا دوسری وات سے اور یہ پہاں محال سپر - ۱۹ -سله - شائین کہتے میں کرجب ادر ایک صلاحیت ماص پیدا کر تاہیے تو و واقت نفاک آئے۔ نفس کا ۔ مصنوعے اسی کو باطل قرار ویقے میں - ۱۹ - د وچیزوں سے ایک چیز قائم نبفسه اس صورت میں عاصل موسکتی ہے جبکہ وجودان دونوں سے ہراکی کالذاتہ ہونہ یہ کہ وجود دونوں یا ایک کاان میں سے لغیرہ ہو۔ کی

الله قائم اُن و ونوں سے بذات خود وہی برزخسدے (کیو کرع ض کو جو اُکے اُلے قام کو جو اُکے اُلے کی اسے۔
کے قیام اُن کو کی دخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو ہر قائم بذات باقی رہ جاتا ہے۔
اُلوکہ عرصٰ کا زوال ہوجائے۔ شلاً مفید جب سیا ہ ہوجائے۔ پس اگر کو کی شے ان
و ونوں۔ سے مدرک لذاتہ ہوتو یہ مدرک وہی ہوگا جو ان دونوں سے لذاتہ ہے۔ کو

بدزخ اورمئیت دونوں سے لذاتہ خود برزخ سے۔اورمئیت کی ذات لئیرو ہے کچھیں ہومتنغ ہے کے مئیت اپنی ذات کی مدرک موجسب بیان گذشتہ۔ بی

و ہے بچوہی ہو حلیع ہے کہ مینٹ اپنی واٹ کی مدرک ہو پیسب میان لا جستہ۔ بو برزخ ہی ہے جس کی ذات اپنے لئے ہے ۔ کیو ککہ وہ میئت غیر میں نہیں ہے کس من روز غاس کر کی برز فران والر میں میں شوکھ میں میں اور انکر سال

کداش کی دات غیر کے لئے ہو کیونک برزخ اور میت دوشیکی ہیں ۔ (ہرایک کی فاات اور مناصیت (ہرایک کی فاات اور مناصیت (جدا کا نا) سے دایک لذات ہے ۔ اور و وسرا تغیر وسیع ۔ ناکہ ذات ایک مو جائے موکد برزخ فی فنسہ فاریک سے اور جب وہ ظاہر فی نفسہ نہیں سے تو ظاہر فی نفسہ نہیں سے تو ظاہر فی نفسہ نہیں سے تو ظاہر فا

كبونكرسوسكنا يهداورجب السامي تونه وه اپنى دات كا مدرك مدين عبردات كار وموالمطلوب - كو

د وسراایضاح: ہم کہتے ہیں ہوسکتاہے کد کوئی شے موجوکسی شے کو غیرے بیئے ظاہر کرے مصلے نورعارض سینے محل کوشلاً افتاب کا نورظا ہر کرتاہے

این کل کوریف تاب کے جسم کو ابصار کے لئے اعید نور عارض مل کے لئے۔ بعید ابصار کا نور کہ ظاہر کرتا ہے رنگ اور شکل اور مقدار اجسام کو۔)

ادم نہیں ہے کہ اگر اس کا ظہور غیر کے لیئے ہو۔ (یا غیر کو غیر بر ظاہر کرسے) تواس کا ظہور لذانہ ہو ( یعنے اپنی ذات کا ادراک کریسے) اور اگر کو ان شے ظاہر کے کسی امرکو غیر کے لیئے توجائے کہ یہ غیر ظاہر لنف ہو۔ ( یعنے اپنی ذات کا مدرک ہوتا ک

مل من سع جرم أفتاب مراوي و دووه فض بيظام ركرا مع ابعمار مع ١٠١٠

اس مر ظا ہرموکوئی امر دکیو کی خورکسی شنے کا کس شنے کے لیے اس کی فرع شرکہ دہ اُن ا پنے لیے ظاہر مو۔) اور جب بومقرر موگیا ایس ہم کہتے ہیں بینہمیں ہوسکٹا کہ کوڈا مرحوز طام ارے کسی سنے کو اس شے کی ذارت کے بیئے تواس بنا پر دیسے اس اظہار) سے شے اپنے نفس پر نظاہر موجائے۔ (بیفے مدرک داست ہوجائے) کیونکہ اُس کی نفس سے قرمیا ے کے لیے کو ان شے نہیں ہے ۔ اور اُس کا نفس ایس کے نفس بریوی<sup>ا</sup> ہے اس کی نفس اس کے نفس ریفس کے لیٹے یس کو ٹی سنتے اس کیفس کھیا فس کے لئے طا ہرنہیں کرسکتی ہرگز ہدیشہ کے لئے ، یہ کیوں کر موسکتا ہے کا شدعا لنفنه نیز اس کے ۔ رکیف اس سے پہلے کہ غیرظ میرکرے اس کی نفس کوائش کے تعد د لئے) برزخ بوشیدہ ہے اپنی ذات سے اپنی ذات برز (جیسا کر بیان ہو چکا ہے) ي كون شير ظاهر زميس كرسكتي أس ك دات ركيس شير كومست بيان ايف لمح بداجه وكر يبجث نهايت عدوب راس يئ كوكنناب ايفناد وسرب طربق سي أكرفام ردیتی برزخ کو اینے نفس برکونی شف اس طرح که اور اک کرے اپنی وات کا تو طاہر ردیتااس کونورا ورمر رزخ روشن اورظا سرموجا آاپنی ذات کے لیئے ربینے دبنی ذات کا ادراک کرنا اور زنده مهو جاتا اورایسا ننهس ہے ۔ اور کوئی خصوصیت فرض لی جائے برز خ کے لئے میآت فلمانیہ کے سبب سے واجب نہیں ہونا کہ ظاہر اس كوانني ذات بر- اورمقرر موكيا دومرس طربق سے كه حوجيز ظاہر ر نی مینفس کونفس کے لئے اس کا ظہور مذکسی میٹیت سے ہوسکتا ہے۔ اور زیر جوہراریک سے راس کے کے طور شے کا اپنے نفس کے لئے اس کا معتقنی ہے ک نور قائم بنفسه مهورا ورجبب نوريبوا توجو سرفار بك نهوار اورحبب قائم بذات مبوالق بئيت عرض بنوا - يس ظا مرلنفنه نررزخ سنه نرمئيت توعكس فقيض سے يا هميراك جوچيز برزخ سنه اور مېريت سنه وه ظامرلنفسه نهيس سې ريفند نداېني ذات كى مدرك ير وفيركى فهوا لمطلوب -)

قاعده: - اس بيان ير كرمبم موجر جبم كانبس بوسكنا - جب كرجي كومعلوم ايجبر الم موكياا اے انسان كر تونورمجرد ب ريين او مسے مجرواور بالذات مدرك اپني امكامونين

ذات کا ورغیرکا) اور توکسی برزخ کے پیدا کرنے کی قوت نہیں رکھتا ہیں جبکہ نور حجوبر زندہ فاعل قاصرہے برزخ کے پیدا کرنے سے توبہت ہی ظاہر سے کہ برزخ مردہ رجسم) برزخ کے ایجا وسے قاصر نہو۔ بی

کیونکه ایجاد انکهارسے کسی شنے کا اور نکالنااس کا عدم سے وجو د میں ممتنع ہے کہ ظاہر کرے دوسری چیز کو وہ چیز حوخو داپنی ذات پرنظا ہر نہو نداس کی مدرک ہو۔ لیس محال ہے کہ جسم ایجا د کرے جسم کو کیونکہ ایجا دمستدعی ہے اوراک

يعض ديات كا- اوراس المناع كاكر فس كوادواك بنواس س ايجاد مو- ي

فصل: - (ابغار مجرده عقلبه کا اختلات باعتبار کمال او زنقص کے ہے۔ نہ

یا متبار نوع کے جو کہ مشائیوں کا خیال ہے۔) مشائیوں کا استدلال ہے سے کہ اگر عقول مجردہ ایک ہی نوع سے ہوتے تو ایک دوسرے کی علت کیوں ہوتی ۔ اور بالعکس اس کے یہ دوسری کیوں پہلی کی

ابب دو سرت ماست یون بدی مرد در به مسن سدید در سری یون به مان ما علیت علیت نبوتی کی می علیت ماری می کانتیات کے لئے اور دو مخال میں معلیت کے لئے اور دو مخال میں برجائے اور دو مخال میں برجائے

دیا گیاسے کہ یہ اُس صورت میں لازم آتا جب سب نور نوع میں ور رتبہ وجو ہیں برا برہونے اور جبکہ کمال اور نقصان میں اختلاف نہوتا ۔ جب کمال ورنقسان

میں اختلات ہے توبعض کا کمال علیت کا مقتضی ہے۔ اوربعض کا نقصا اعلامیت کا مقتضی ہے۔ اوربعض کا نقصا ای المالیت کا مقتضی ہے۔ اور یہ ترجیم الما

مرج نہیں ہے۔ و

سب نور (خوا ہ جو ہر موں خوا ہ عرض) فی نفسہ تفیقت میں اختلات رہیں رکھتے ۔گرکال اور نقص میں -رورا مور خارجیہ سے - بج

بیفذاختان ما کال و تقصی ہے۔ یا ایسے مورسے جوان کی تقیقت ہے فارج ہیں۔ اینوکا اگر تورا کی ج قبقت ندہوتے تومرکب ہوتے اجزاسے اور کرسے کم دو خریت فی میں اسے بیا اگر دو مہتر ہوتے اور ہرا کیک ان میں سے فی گفنسہ نور نہو تا تو ہرا گیک ان معمد سید ایس سے اسال میں میں نالمان میں اتات ن فی فیز سید میں میں نالمان

میں سے یاجو ہراریک ہوتا۔ یا ہیئت ظلمانی ہو اتو نورٹی نفسہ موجود ہی ہوتا۔ کیو کر غیرنورسے نورنہیں ماصل ہوسکتا ترکیب سے الیسی چیزوں کے جونورنہیں ہیں۔اوراگرایک ان دونوں جزوں سے نور ہوتا اور دوسراغیر نور توغیر نورکو حقیقت نوریہ میں دخل نہیں ہے اس لئے کہ محال ہے کہ غیر نور سے نور ماصل ہو۔اور خنیقت توریدان میں سے ایک ہے ۔اس لئے دوسرا جزئری نہیں سے ۔ عالا نکہ اس کو جزفر من کیا تھا۔ معت کی

ا در بچه کوعنقریب انوار میں جس چیزے فرق ہوتا سبے معلوم ہوجائیگا۔ انشا راللہ تعالیے۔ ؟

فصل: - (دومرے طربق سے) ہم کہتے ہں کہ انوار مجردہ خوا وعقول

موں خوا و نفوس حقیقت بیں مختلف نہیں ہیں۔ اگر ان کی حقیقتوں میں فرق ہوا اور نور کے تو ہر نور مجود میں نور سے اگر ان کی حقیقتوں میں فرق ہوا ایک نور کا دوس سے انوار میں) اور نور کے سوانچہ اور ہوتا (جوکہ ممیز ہوتا ایک نور کا دوس سے نور سے ۔ کیو کر ان کی حقیق مختلف فرض کی گئی ہیں۔ ) اور یہ غیر (جونو رنہیں ہے) یا تو ایک ہمئیت ہوتا ور مجرد خو داس غیر میں ایک ہیئیت ہوتا ۔ یا ہر ایک ان ہیں سے قائم بنات خو موت اور مجرد خو داس غیر میں تو و دغیر خارج سے نور مجرد کی حقیقت سے کیو کم میئیت (جو نکی حرض سے) حاصل نہوگی نور ہیں۔ گربیا تحقیق اہمیت سنقل کے عقامی ہوتا۔ اگر فیر ہمئیت ہوا سے اختلا ان نہوگا۔ (گیو نکہ جو چیز کسی چیز کے حقیقت سے خارج ہوا کسی سے اس جی اور اگر نور مجرد خو دہئیت ہوا سے غیر میں یہ مور میں نور مجرد نوش کیا تھا ہے۔ اور اگر دونوں فائم بنات خود ہوں تو ایک اس کو نور میں امتراج یا تصال ہو کو کی تعلق ایک کود و سرے سے نہیں ہیں۔ بولی اور نور کو دو مرسے سے نہیں ہیں۔ بولی اور نور کو دو مرسے سے نہیں ہیں۔ بولی اور نور کی دونوں کا کم بنات خود ہوں تو ایک برنوں کو جن میں امتراج یا تصال ہو کو کی تعلق ایک کود و سرسے سے نہیں ہیں۔ بولی اور نور کو دو مرسے سے نہیں ہیں۔ بولی اور نور کو دونوں کو کی تعلق ایک کود و سرسے سے نہیں ہیں۔ بولی اور نور کی کو دونوں کو کو کی تعلق ایک کود و سرسے سے نہیں ہیں۔ بولی کو کی تعلق ایک کود و سرسے سے نہیں ہیں۔ بولی کی تعلق ایک کود و سرسے سے نہیں ہیں۔ بولی کو کی تعلق ایک کود و سرسے سے نہیں ہیں۔ بولی کی کو کی تعلق ایک کود و سرسے سے نہیں ہیں۔ بولی کو کی تعلق ایک کود و می خوال کی کو کی کو کی تعلق ایک کود و می خوال کے کیوں کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کھیں کو کی کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو ک

اله - بین شقین (۱) یا فیرم کیت مونورمجرویس اس صورت یس نور مجرد فاکم بذات خودسه - اور فیراس کاعرض به (۷) نورمجرد میکت موتا فیرمی اس صورت بین فیرقا کم بذات خود به اور نور مجرد اس کاعرض بهدر ۱۷) دونوں یعنے نورمجرد اورفیر ونوں قائم بذات خود مونے بعضد ونوں بوہر مرتفی کو فائر فرات ایشات دوسرا د جب که ابت موگیا که تیری نامیت را بین نفس الحقی نور مجرد ب داور مدرک لنفسه ب داورانوار مجرده تفیقت میں اختلاف نہیں دکھنے تو واجب ہواکہ سب مدرک لذائة ہوں کیونکہ جوا مرواجب ہ ایک ہے رنفس ناطق کے لئے وہی اس کے نشر کی حقیقت پر مجمی واجب ہے (مثلاً عقل) یہ ندکو ہے اس ایضاح میں رکی

طربی دیگرهٔ -اس بیان مین کعقول بنات نوه مدرک میں جب امور مذکورہ تھ کو معلوم ہو بیگے (بینے اولا فصل تنفیبلی مین کہ ہر نور محرد ظاہر لذات اور مدرک لذاتہ ہے) تومستنفنی ہے ان وجوہ سے (ایب ان میں سے یہ بیان تھاا ورد وسرے مذکو رسے

عكومت ميں كەجوچىزاينى دات كى مدرك بىنى دە نورلىغىسە بىر اور بالعكس \_) كۇ

قا عده قصاس بیان میں که ایجاد کرنے والا برزخوں کا اور روشن کرنے والا ان کا مدرک بدات خود ہے جبکہ نمام برزخوں کو نورا ور وجو د کا بخشنے والا مجرد ہے۔ کیونکہ تم سجھ بیکے موکہ برزخ مردہ نہ برزخ کو پیدا کرسکتی ہے۔ نہ ہیئیت جسمیہ کوخواہ وہ نوری ہے۔ خواہ طلمانی ناتص ہے رتبہ بجاد سے کیونکہ وہ محتاج ہے کہ غیرکے

سائفة قائم مو يس ضرور مواكه موجد تام جسمون كانور خرد مو) لهذا وه زنده به مدرك

م نات خور کیونکه وه نورسد بزات شود . کو

اورنتها ايك بالعالي ثنانه

ذالجهة مبونا عامية - اس كي طرف مصنف في اشاره كياسه -) ك كهان مكن سنبي كة اربك نوركوا فاده بنبجائ . اگر نور مجر و محتاج موسكتا ہے اپنے تحقق کے لیئے نونور قائم بذانہ کامختاج ہوسکتا ہے۔ پھڑ میں ہا تا اندار قائمه كامرنب سلساغيرنها بيت علم جوتم كومعلوم موديكا يبحدر مان سحانهايت كالبونا واحبب بيع مزنبات مجترمين ليس ضرور سي كنمتهي مبوس انوارفائم بذات اسبكا نود ہا ورا نوارعارضہ اور برزغیں اورائن کی منتبی **ایک نورمجر دیر**یس کے اورا لوئی نورنہیں ہے۔ اوروہی **نورالا نوار عل** شانہ جل بھالہ ہے۔ (کیو کیسب نورتسی سے ہیں) اور **نور محیط**ے (جمیع انوار پر بسبب شدت اپنے ظہور کے اور کمال شراق کے اور تمام انوارمیں اس کالطعت نا فانسیے) نور قیوم ہے کیو کر سب قیام اس سے مے - **نورمنقارس** سے رکبونکر بسراہے جمیع سفات نقص سے حظے کہ امكان ـ نوراعظم واعلى م كيو كائس سے بڑھا ہوا اوربرتركوئي نہيں ہے ، وہ كورفهما اسبه جميع انوارير برسبب اينف شدت انسران اور توت لمعان كي نوراس كا غیرتمناہی ہے۔ شدت ور توت میں ) ووعنی مطلق سے کیونکہ اس کے اورا لوہیُ شنے نہیں ہے۔مراتب علیت میں کہ وہ نعوذ اِلتُداس کا محیّا ج ہو ۔اگرالیہ ا 'و تووہ غنی مطلق نہیں ہے ۔ نداپنی ذات میں اس کوکسی کی متیاج ہے بنداپنے کمال میں ﴾ وُ نهس متصور مهوسكتا وجود دونورول كاكه وه دونوس مجردا ورغني مهول كييزكم بران مداهة. وه دونوں مختلف نمبول كے تقیقت مير حسب بيان گذشته - ندايك دوسرے سے متازموسكتام اسي امرسے س سے اشتراك بے - (مينے حقيقت نوريم مجروه، میں کیونکہ ما بہ الانتیا زجدا ہوتا ہے ۔ ما بہ الاشتراک سے) نڈکسی ایسے امرہے بولازم حقیقت فرنس کیا جائے اور نکسی عارض غربیب سے ۔خواہ وہ عارض ظلمانی مهو ننواه نورانی کیونکه اس کا وراان د و کے کوئی مخصص نہیں۔ (کیونکہ فرون یہ ہے کہ دونوں غنی مطلق میں ایس ان کے ما وراکوئی الیسی سنے نہیں جوایک کی اوونوں کی تخصیص کردے) اورا گرمخصص مبوایک ان میں۔سے اپنا یا اپنے ساتھی کا توبا ہیئے لة بالتخصيص کے متعین میوں بغیرسی نسم سے اور بیمال ہے کیونکہ متصوریں كمناتعين باكسم خصص كے (جس كا وجود بانسبت غنى مطلق كے متنع سيے-)

پس نیزیر دفتی ایک بی ہے۔ اور و و نور الانوار ہے۔ اوراس کے سواجو ہے
اس کا محتاج ہے ۔ نہ اس کا کوئی نید (ہمسہ) ہے۔ نہ شل۔ نہ اس کیسی کا زور تھیا ہے
نہ اس کور ہی سکتا ہے ۔ کیو کھ کل فہر (زور) اور قوت اسی سے مشغا ہے ۔ کو
نہ اس کور ہی سکتا ہے ۔ کیو کھ کل فہر (زور) اور قوت اسی سے مشغا ہے ۔ کو
ہوتا ۔ (اور اگر مکن الوجو دہوتا تو اس کا کوئی مرجح ہوتا ہوکہ ترجیح دے عدم کو وجو د
پر۔ کیو کہ ترجیج بامرج محال ہے ۔) اور مرجح اس کے تفق کی اس کی ذات نہیں ہوسکتی ۔
بیدے کیو کہ ترجیج ہو دیس نورا لا نواغنی مطلق نہ ہوا حقیقت ہی اور مرجم اس کے تفق کی اس کی ذات کوغیر کی احتیاج
ہوئی مربح ہو دیس نورا لا نواغنی مطلق نہ ہوا حقیقت ء (کیو کہ اس کی ذات کوغیر کی احتیاج
ہوئی کیس وہ محاج ہوا ایک اور غنی مطلق نہ ہوا حقیقت ء (کیو کہ اس کی ذات کوغیر کی احتیاج
موجو دات مکمذ کا تمام ہوتا ہے۔) کیونکہ واجب ہے تناہی سلسل کی۔ اور اس کا

اوربهی ایک اورطریق سے کیو کھ شے اپنی ذات کے عدم کی مقتضی ہیں ہوتی ۔ ور نہ تحق نہ ہوتا ۔ اور نور الانوار وحدانی ہے ۔ اس کی ذات بیں کوئی شرط نہیں ہے ۔ اس کی ذات بیں کوئی شرط نہیں ہے ۔ اوراس کے مامواجو کچے سے وہ اس کا آبع ہے ۔ جب نداس کی ذات میں کوئی شرط میں کوئی شرط ہے ۔ نداس کا کوئی ضد ہے تو کوئی اس کا باطل کرنے والانہیں ہوسکتا۔ وہ قیوم اور داکم ہے (کیونکہ قائم بالذات ہے ۔ ازلاً اورابداً۔) نانورالانوار کو کوئی ہیں ہوتو افطاما نی ۔ اور ناکوئی صفت دکیونکہ ہوسکتا۔ ہوسفت غیرموصو ون ہوتی ہے ۔ نواہ نورانی ہوخوا فطاما نی ۔ اور ناکوئی صفت دکیونکہ ہرصفت غیرموصو ون ہوتی ہے ۔ اور ہرموصو ون غیرصفت ، یہاں صفات مقیقید سے بحث ہے ۔ نہ صفات اصافید وسلید واغنیا رہے سے) ہوتی ہے ۔ بوجہ من الوجو ہ ۔ کی

ایکن اجالاً پس اس بیئے کہ مئیت ظلمانید اگر اس میں ہوتی (بیعنے طال اس کی ذات میں) تولازم آتا کہ اش کی حقیقت ذات میں کوئی ظلمانی جہت

ك مد كما قال برالمومنين كمال التوحيد نفى الصفات عند الشهادة كل صفته انها غير لموصوف ولشهاده كل موصوب انته غير الصفت - ١٦ موجود مرو-جواس ہئیت ظلما نیہ کے حلول کی موجب ہوتی سے یہی وہ مر*کب ہوتا.* رجہت نوری ورحبہت ظلما نی ستے تو وہ نورمحض نہوتا۔اورمفروض اس کے خلا من سبے ۔ معن ۔ بج

اگریئیت نوری ہوتی توجس چیز میں ہوتی اس کے نورکو زیادہ کر دہتی تو نورالانوار نور ماصل کتا ایک ہئیت سے ۔ اور اس کی ذات جوغنی ہے ماصل کرتی نورالیسی چیز سے جو خودائش کی محاج سے ۔ اور وہی اس کے وجود کاموجب ہوا ہے ۔ کیو کہ اس سے بالا ترتو کوئی نہیں ہے جواس کی ذات میں ایک نوری ہئیت کاموجب ہو۔ اور یہ محال ہے۔ بج

ا جال دیگیر: - (اس بیان میں کہ مہیت نوری نہیں علول کرتی نورالانوا کی ذات ہیں۔)

منيرزيا وه نوراني بوتا ہے مستنيرے کيونکه منيرعطا کرتا ہے يہ مور۔ يس ذات منيركي انوارسته - ذات سے مستنير كي - ( اورمستنيراس صورت بيں فرض کیاگیا ہے نورالا ٹوار-) یومنع ہے کیو تک نورالانوارسے انورکوئی نہیں ہے۔ ی طرىق دېگرن تفصيلي زنورالانواركى كوئى مېئىت نهيں ہے۔ نە كوئى صفت جواس کی ذات میں فرار کیے ہوئے ہو۔ اس لیے کہ بیر صفت واجب نہیں ہوسکتی ليونکه و واحبب موجو د نهيس بن راور نهسي اور واجب کي معلول سے اسي وجه سے جواکھی بیان مو فی۔ اور ندکسی مکن کی معلول سے کبو کہ واجب مکن سسے منفعل نبس مبوساتما كيوبركي سلسائه ماجت كل مكنات كاذات واجب نيتم مبونا ہے۔ اور اس کامحال موناصا بن طاہرہے۔ بلکہ اُکر کوئی مہیت موسکتی ہوتو وہ مكن اورمعلول نورا لانواركي مردسكتي سيع - راس چوتفي شق كي ترديد بينو دمصنعت سے۔) اگر بنورالانواراینی ذات کے بیئے کسی پئیت کاموجب ہونو و و فاعل بھی مودا ورفابل مبی- اورجهت فعل کی ضرور میم که جهت قبول سے جدا مو- (ما اس میر له فعل فاعل تجمع غيرمي موتاي - اور قبول فابل كاغيرمين نهيي بهوسكتا - يااس ليح كه فاعل كبهى علت تامه بوتاسي مفعول كى ورقابل علت تامه مقبول كانهس سوقا اور برد ونول مفارم دوسری شکل سے یہ نتیجہ دیتے ہیں کہ جہت فعا حبرت قبول کے

فلانسام و آسه -) کو ارجيت فعل بعين جبت قبول بو (توسر قبول كرف والع في جوقبول كيا يراس كا فاعل مورا ورسر فاعل في حوقه ل كياسيد أس كا تبول كرف والامولفس نعل عدر مينفل عين قبول مو) يس لازم الاسيك نورا لانوار مي بنابراس فرض ئے ایک جہت تقنفنی فعل کی ہو۔ اور دوسری حبہت مقتضی قبول کی ہو۔ اور پہ بأغرنها بين أكب نهس ما أكيو كالسلسل محال يويس منتهي ببوام أسي كي ذات میں دوحہتوں پر ینوائش کی ذارت مرکب مہو ئی ندبسیط مصف ۔ مجو و و مسرے : اس لیے کہ د و نول جہنوں سے ہرا کیب نورغنی نہیں ہوسگنا پونکه و وغنی موجو د نهیں میں - نه ایک جمعت غنی هوسکتی سبے ۔ اور د وسری جہت مختلج ر محبت اسی میں ایک تبئت بہوتواس کی طرف کلام رجوع ہوگا۔ (کہائس کی ؞ ذات ہے یاغیروٰات اور بیرد و نو*ل امرمخال میں ۔) اوراگر مِئی*ت نہونو*ٹرست*قل ہو تو پھراس میں نہیں ہے ۔ا ورمفروض میہ تھا کرجہرت آسی کی ذات میں ہے .اور س منینع سند - اور نه به مهوسکنان که ایک نور مهو - اور دوسری مئیت ظلمانی مهو-بونکه سی کلام بهمرعو و کر مگیا - ا ور نه به که ایک جو مهر <sup>ن</sup>ا ریک مهو ا ور د وسر*ی نورمجرد* بهو توسرا يك كودوسر السيكوني تعلق نهيل بوسك يجوبرار يك نورالانوا لى ذات ہى ميں نہيں ہوسكتا يہن نابت موگيا كەنۇرا لانوارا يفي ما**سواس** مجروسے کو الی میزاس کے ساتھضم نہیں ہے۔ بج ىنتصوركىيا جاسكتاب كدكوبي جيزاس سيءأنبى دخوب تر) بوركمونا سينداحن اوراجل اورائم اوراكل عير اورجب كماصل اس كا ركسي شے كواپنى ذات كا علم مبويہ ہے كەاش كى ذائت لذا تە ظامىرمىچ-اوروەنور میض ہو وہ نوریت میں کا ظہورائس کے غیر*ے نہیں ہے ر*بلکہ اس کا ظہور نیات نو وا**بنی وات کے** ليُّ سير) اس لين نورالانوار كي حيات اورعلم بذات تودسيم -انس كي دات يرزالر بنهي ها اس كي عين ذات ب- اوراس كاي ان موجيكا ب كه مرزومجرد وكاظ ورازا تداس كى عين فات مع اور وبهي اس كاس اور حيات مع وونون ائس کی ذات پرزائد تنہیں ہیں۔) جو

معلوم ہوکہ ہم نے جس جیر کی لفی وات واجب سے کی ہے وه صفات حقیقتیہ ایان شاریج بهن - نذكه صفات اضا فيه وسلبيه واعتباريه -اضا فيه كي مثالين جيب مبدئيه سنته -مبذعيت منالقيت صفات سلبيه كامثالين قدوسيت فرويت وسفائ اغبارة كىمثالىں جيھے شيئت حقيقت ۔ بج

## مقاليه دوسراترتيب وجودنيس

لابصدرمن كوجه الاالواحد

فصل ،-راس بیان میں کہ وا صرحقیقی سے ایک ہی معلول صاور ہوتا ہے) نہیں مائز ہے کہ حاصل ہونورالا نوارسے نورا ورغیرنورطلمات سے خواہ جوبربه. خوا ه برئين بالفرض اگراليها به الواقتضا نور كا جدابه گارطلمت كا قتضا سے لیں ذات اس کی مرکب مومائیگی (داویرز ول سے) ایک وہ جو موجب المعنوركا (دوسر) ووجوموجب ب ظلمت كادا وراس كامحال مونا أبت ہوچکاہے۔ کج

بكه ظلمات نهيں حاصل ہوتے اُس سے بغيرتوسط كے - بج وليل ويكر: - اوركيم اس ليك كدنوراس مينسيت سے كدوه نورس

ا گرمقتفنی کسی امر کا موتو و و نورسی کامنتضی مو گا فطرت صحیح اس مرخودسی شهارت دیتی ہے ممتنع ہے کہموجد مونورالانوار بوراورغیر بور سیعنے طلیات کا۔ بج

اورية ماصل موستے مي نورالا نوارسے و ونور کيونکه ايك كااقتضا

د وسرے کے اقتصاب جدامے۔ اورد واقتضا کوں کا مبونا د وجہتوں برلاات تراسب ، اوربه باطل ب يكيونكه د وجهتون كامتنع بونام في ابت كرد إسم

ا وريه وليل كافي سبع كه دو چيزې انس سے نهيں حاصل موسكتيں - بياسيے و ه

لچه می مهون - (پینین خواه و و نور مهون یخواه و وظلمتین مهون - یا ایک نور مودرس ظلمت مبو-) ؟

اوراس تفصيل مين هم كيته بن كه و ويبيزون مين كسي فارق كامونا ضروي وبيتفصيل. ب (كبيزكردون بغيرافتلاف كسرنهس تصوري ماسكتي-) دوركلام رجوع كريم كا

طرثت با به الانتشراك اور با بدالا متیازیکے ان د ونوں میں یس لازم امراکی حقیم اس کی ذات میں اور یہ محال ہے ۔ بج قصل: · · ( جوچیز پہلے صاد رہو نور الا نوارسے وہ ایک نور مجروہے) ؟ اوراگر فرض کیا جائے و بیو و ظلمت کا نورا لا بوار سے نو نہ عاصل ہوگاائس ك سائفانور ورندمتعد د موجائي كرجهات حسب بيان سابق ووا نوار اله درك اورعارض كي كثرتني طاه رمس بين أكر صاور مهو نورا لارزار سے ظلمت نۆرەلىك بىي بېوگى -اور نەموجو دېبول سوااس كے انوارا ورنظمات (اس نيخ ت سے نور کا صادر ہونا متنبع ہے را حدمفروش پیائے کہ مبدواول سے ایک فک یت بیدا ہو ٹی ہے۔ کیونکہ اخس سے اشرف کا بیدا ہو نامنینع۔ ہے کیونکہ علیت المسارة وترب معلول سے اوروو مرے ظلمات كا وجود كري فيرسكن ب ي ينك أنظم يت كا وجود مو توف مع نورك وجودير-اس معموم موامحال الماس استكاكه صادرا ول طلبت سع - وجود خودشا برست اس كمالان ر الدورت والانوارس باوصف اس كى وحدت ككثرة كالمدورة وأس اور بر ملن ہے حسول می جو ہزار کے یا ہئیت کا۔ اور نہ دونور وں کا ایس پہلے المراز الانواريد سي ماصل موتى سب وه ايك نور مجرد سبي ي ابدالا نيازاس نورمجر د كانورالا نورسيكوئي مِئت ظاماني نبسب جواً منشفاه مونورالا نوارسے مرکبونکه اس طرح جہات میں نورالا نوار کے نغدو لازم أتاب - اورسمع اس امرك جوبر إن سے ثابت بوج كاسے كدانوار تصوصاً اندار بجرده كي حنيقتوں ميں احتلاف نہيں سپے يپس ما بدالا متيا ز درميان نور الانوار ا ورنورا ول کے جو نورالا بوارسے ماصل ہوا ہے نہیں ہے۔ مگرفرق کمال وقف کا ا ورجیسے محسوسات میں نورمننفا دمثل نورمفید کے کامل نہیں ہوتا۔ (جیسے آنتا با نور که وه مفیدسنه کامل ترید اوراس کی شعاعین جوکه مشتفا دمین نا قص میں۔) ك - يعني بهليهل صادر بونا ظلمت كا - ١٢ ك - بهترشال يه م آنتاب كانورمغيد ه و وقركانورم كابدرجد كمال قوى ترسع - نور تمرسع - ١٧ -

يس انوارمجرده كابھي سي حكم ب كيونكه نورا ول كے نور كا اشراق اور كمال أكر حيد بالسبب ابنے ماتحت نور استے سی درجہ اشراق برمہولیکن و ہ بنسبت نورالانوام كے نهابت بى ضعیف سے داوراشراق بہت ہى كم ہے ۔ ملك اس كے نور تناہى كو نورالانوارسے کوئی نسبت ہی نہیں ہے جس کا نورغیرمننا ہی ہے۔ اوراس کے کمال کی کوئی مدنہیں ہے مخلاف اس نور کے جو بورا ول کے ماتحت ہو۔اس سے البت اس كىنىبىت بىر حق يەسىپەكىجىيە انوارىقلىدكىنىبىت بۇرالانوارسىلىق جیے شفات جسمو*ں کی نبست نفریٹی سے ہے۔ انوار عارضہ (جواجس*ام میں ہے) ان سب كاكمال ورضعت بسبب مفيدك موناسي -اكرجي قبول وستعداد مں انجاد مو سیسے ویوارجو افتاب سے منور موراور وہی جب جراغ سے روشنی كـ (دبوار باعنبار فبول واستعدا و كرو وسي مع ربيكن مفيد يعنه فا كده بهنوار في والا ایک صورت میں آفتاب ہے۔ اور ووسری صورت میں جراغ جواقس ہے یازمین بر انعكاس ہے أس نور كاجوآ فتاب سے بینی ابے۔ اور طاہر ہے كەزمین بونور آفتاب سے قبول کرتی ہے بھر وہ نورجو نہ رہیئشنگ کے منعکس ہوا جو قبول کرے جرار خے۔ اوزلا ورب كدان مين فرق سوائ مفيد كاوكسي سبب سينهس بوقا إس ورت میں قابل تی ب اوراس کی استدراد اور کیھی فاعل ایک بی ہو اسے البکن شعاع کا كمال ورنفضان بسبب فابل كي بتواهم - جيه شعاع آفتاب ي جو لمورير شرقي --اوروه جوتیج (سیاه مهره) پریژنی سے -اورزمین برکیونکه وسی نور بلورا ورسیا ه مهره دوال قبول كرية ميرا - يو

نور تجرومیں کوئی قابل نہیں ہے کیونکہ نورالانوار کے اوراجوانوار میں اُن کُا کمال ورنقص ان کے فاعل تے رتبہ کے سبب سے ہوتا ہے جس کی علت الکن ہے۔ وہ اکمل ہے بہاندیت اس کے جس کی علت اس سے کمنز ہے کمال میں۔ اور کمال نورانوار کاکسی علت کے سبب سے نہیں ہے ۔ کیونکہ اس کی کوئی علت نہیں آئے۔ بلکہ وہ نور محض ہے ۔ فقراور نقص کے شائبہ سے منزہ ہے۔ اس کا کمال لذات ہے۔ اس سے کسی ظلمت کا خلط نہیں ہے کہ اسے نقص لازم ہو۔ اوراس کے ورار کوئی شے نہیں ہے کہ اُس کی طرف احتیاج ہو وہی ایتدا ہے۔ وہی انتہاہے۔ وہ فود مبدا

دورغابت ہے۔ کی

سوال: ما میت نوریواینی و ات کی حیثیت سے مقتضی کمال کنہیں

ہے۔ (کیونکہ اگر ذات کمال کی مقتضی ہونی توجلدا نوار کا کال کیساں ہوتا۔) ہِم آہیت نوریہ کی تحضیص نور کے نوزسے ہے۔ دیسنے کمال نوریت) اور یہ معلول ہے محتاج

ید اس اہمیت کے تخصص کا اس کمال کے لیے اکر نور انوار سو۔ ب

جواب: - الهيت نوريدا يك كليه ذمينيه عبد - وه اعبان مين نهيس

ہے۔اوراس حیثیت سے کسی امرخارجی کے تخصص کی موجب نہیں ہوسکتی مجیونکہ مقانہ بدکر چرکز زمین مدروں دوروں اور میں نکا اس کر رہے وہ معرفکا

متنع ہے کہ جو کچہ ذہن میں ہو وہ بعینہ اعیان مین کل آئے۔ اور عین میں جو ہے وہ شنے ا وا حد ہے۔ اصل اور کمال نہیں ہے۔ (اصل فیضے ماہیت اور کمال وہ امر نمار جو ہستے

ما مبت كى تخضيص مونى وجو دخارجى ميں يعنے كمال نور الانوار كا مكر كمال وه عين

ذات نوری ہے۔ ناکوئی امر حواس پرزائد ہوتا کہ ما ہیت نور الانوار کی اپنی

تخصص کے لئے اس امرزائد کی مخاج ہو۔ گرا نوارمجرد وجومکنات سے ہیں ان کا کمال گرچا ان کی نوری ذات پرزائد نہیں ہے ۔ لیکن وہ معلول ہے ۔ لیس مخاج ہے

عمال رہیا ہوکہ عین ذات ہے۔اُن کی جو کہ مکن ہے طرب مخصص کے بوان کا

مو جدسے ۔ اورمفیض سے جو اُن کو عام سے وجو دس لایا سے ۔ اورامرومنی کے

ا عنبارات موتے ہیں جو عین میں تصور نہیں کیئے جاسکتے ۔ شلا امر ذہنی کلی ہے مشترکے کشیرین میں -اورامرخارجی جزئی ہے اس کاحل کثیرین رمتنع ہے۔ یہ جرکہا گیا

مسترب نتیر من میں ۔ اور افر خارجی جربی ہے اس کا عل نتیر من پر فسط کے ۔ یہ جربہا کیا ہے کہ فائم بذا تہ (بیعنے جوہر حبیبانی ہو نوا ہ رو حانی) کال اور نقص کو نبول نہیں کرتا۔

ے دن م بداند رصی بوہر میں کا ہو کو مودوں کا ماں بور مسل کو بدل ہی کردہ۔ ( یعنے شدت اور ضعت کو یہ تحکیم سے ) اس کی طرف پہلے اشار ہ ہو چکاہے۔ بلکہ جو

کچے بیان ہواہے وہ حکم انوا رمجردہ کاسبے (ندمطاق انوارکا) کیونکہ انوارعارضہ اوپر انوارمجردہ کے جن کی طرف ہم عنقر سب اشارہ کریں گے۔ اُن میں و و وجہوں سے

تفاوت بهواب، فاعل كے رتبہ كى وجهسے اور قابل كى وجهسے كبوكر جوشعاع

مله تنحکم مناظره کی صطلاح میں وہ مقدمہ جعب کوکوئی فریق دوسے فریق سے بلاوج تسلیم کرا الا یا بنا ہو۔ باکسی مقدمہ کوجواس کا مسلمہ ہود وسرے سے یہ امید کرے کہ وہ بھی اس کوسلیم کرائیگا۔ ۱۲

پہنچتی ہے نورالانوارے نوراول کو وہ کامل نزسیے ۔ بدنسبت اس شعاع کے جو بور نانی کویهنمتی به ینورا دل سے کیو کر پہلی صورت میں مضیض اور مستفیض دونو*ل اشد* فعل ورائم قبول میں برنسبت ان دورؤں کے نور عانی میں این ابت مواکہ سیالا عاصل نورالا نوارسه ايك هيه- اوروه نور قريب ترسيم- نورالانوارسه اورطيم ہے۔ اوربعض نے اس کو نامزوکیا سبع - فہلویہ سے - (اوربعض تسخول میں اس طرح عبارت ہے کر بعض فہلویہ نے اس کو) بہن کہاہے۔ (اور حکیم فاصل زرا وشت کا یمزعوم ہے کہ اول جو چیز فلق میں کی موجودات سے وہ بہتن ہے ۔ پھراردی بہشت ہے ۔ پھر شهر نورسيد - يواسفن ادرس - ميرخورداد بيد - يوامردا وسيع - اورايك دوس سے بیدا کئے گئے میں ۔ بیسے چراغ سے جراغ ۔ بغیراس کے کہ کچھ اول سے کم ہو جائے اورزر دشت نے ان انوار کودیکھا۔ اور ان سے علوم حقیقی کا استیفا وہ کیا۔ بجر بورا قرب التيريخ في نفسه (كيو كم مكن ب في نفسه متاج فيركا) غني ب ب اول کے (کبونکہ اس کی دجہ سے واجب ہوا سے نقط فیرسے متغنی ہے) ا ور وجو دکسی نور کانورالا نوارسے اس طرح نہیں ہے کہ جدا **ہواس سے کو کی میز کیو ک** تم كومعلوم مويكات كانفصال ويانصال فواص بسا جرام ك ب الميونك انعضال عدم اتصال ہے۔ اس چیزسےجس کی مثال سے اتصال ہو۔ اور وہ جباً ک ا ورابعادین برترا وراک ب بورالانوارخواص جرام سے اور ناس طرح سسيكوني شفنتقل مرو - (كيونكه جوشفاس سيفتقل مرونه وه جومرموسكا ہے۔ کیونکہ باری تعالیٰے کا کوئی جز نہیں ہے کہ اُس سے جدا ہو۔ اور نہ ہیا ت يعف عرض بوسكتا بي كيونكم عرض كانتقال محال مع - اورمع اس مرك نورالانوار ک کوئی ہئیت میں نہیں ہے۔ نہ بورانی نہ طلمانی کہ اس کے انتقال کاتوہم ہو۔ جیسے شعاع آنتاب کی اور) تم معلوم کر چکے ہو کہ نورالا نوار کی ہئیت کا ہونامحال ہے۔ اور ہم تم سے ایک فصل میں بیان کر چکے ہیں جس کا بیمضمون سے کہ شعاع آفتاب سے

> ک مبہن وہی ہے جس کو حکما رمبنو و برہا کہتے ہیں۔ ۱۲ کے اتصال ورانفصال ہیں تقابل عدم و ملکہ کاسے ۔ فا فہم۔ ۱۲

نہیں ہے۔ الااس نبا پر کہ وہ اس کے ساتھ موہوں ہے۔ نقط۔ (کیونا جصول شعاع کا افتاب سے اس طرح نہیں ہے کہ کوئی جسم آفتاب سے جدا ہو جسم اکسی خرکا انتقال ہو۔ بلکہ جب آٹھ گیا پر وہ ورمیان منیراور مشینر کے جوکہ مستعی ہے استنار (روشن ہونے کے) لیے شل اجرام کثیف کے جوائس کے مقابل ہوں۔ اوراکی۔ جرم شغاف متوسط ہو کہنچا و یاعقل نے ایک، ہئیت نوری کا اس کے مقابل پر بوکہ مستعد سے۔ اور جب متم کو حصول شعاع کے بار سے میں یہ معلوم ہو چکا کہ جو نور جسمانی عارضی ہے۔) بس اسی طرح سجھ لوکہ ہر نواز شارت کے باب میں نوام وہ عارض ہو

الے - قول مصنعتی سرنورشار ق کے باب میں فواہ عارض ہو خواہ مجرد الزمیں کہنا ہول کر انوار عقلیہ میں کو ٹی مہیّت نوری صفت وجو دی زائدائش کی ذات پرنہیں ہو تی۔جو کہ حقیقت نوری **وجو دی ث**یر له وار دمهو و هېرئيت اس بيرخارج سع - بلكه اگراس مير كو في صفت سه نو و ه اس كه اوازم ذات سے ہے ۔ اورائس کے لیے حبت فعلیت ہے ۔ بقیاس اُن لوازم کے ۔ وجبرت انفعالی۔ وریزائس میں تركيب لازم أيكى خصوصًا مصنف كزركي اس ميثيت سه كران كايدا غنقا دسي كرحدت فالمنظ ورس ا ورحبت فاعلیته اور سے اور تحقیق یہ ہے کہ یہ انوارلسبیط میں مصنعت کے نز دیک عقالاً اورخارجاً اور بعض اگرنورمجرد سے کوئی د وسرانورمجرد ماصل بواور نورائس کوعارض ہو يبرى وه اي ميميت سے ہوگا کہ ماصل ہوئیں امس سے دوچیز ہی بعروض اور عارض اگر جیحصول اس عارض کا اُس بسبب قابل کے ہو۔ پس اس قابل میں و وجہتیں ہیں۔ اس حیثیت سے کہ اس سے د وامرحال ئے۔ نورعارض جوائس میں ہے اور نورمجرواس سے پیر موشید ہ نہیں ہے کہ ہرصفت وجودی سے ایک کمال موصو ٹ میں واجب ہو تاہے۔ انس صفت سے اورجس طرح متنع ہے طلاب كال كرنا واجب كاصفت امكانى سه اسى طرح ممال المعطلب كال كرناجو سرعقلى كاصفت عرضى سنے خلاصد يہ ہے كەعالى سركز طلب كال نهيس كرا سافل سے اور سرشے جو لمحق ہوتی ہے نورعفلی کو۔ بیس ضرورے کہ لاحق مو بعد تمام ذات کے اور اس کے کمال کے ۔ لیس فیضان اس کا اص سے جہن فاعلیہ برموگا نه سوااس کے اوراس کی زیادہ وضاحت آ کے آئیگی - ۱۲

خواه مجرد مو- اورمتصور نهیں ہے اُن میر کسی عرض کا انتقال یا کسی سم کا جدا مہونا -لكه واجب تفرست مذات خوديا اس كے سواجو مجردات من أن سے جو چيز صادر مبوتی مے اگر و مسئن عقلی مواور وہ نورشارق مے عارس مے لیس شرط اس کے حصول کی استندا د نور مجرد کی ہے جواس کے فابل ہو۔ اوراس ت میں اس کو اشرا ق عقلی اور مبئیت نور به ماصل موتی ہے۔ اوراس کی وات مس لسبب استعداد کے جومقتضی اس کی ہے۔ اور اگر جو سرعقلی مواوروہ نورشار ت مجرد سے بس شرد ائس کے مصول کی کو فی جبت ہو ہے ہے اس کی علت میں جو کہ مقتضی اس کے طہور کی ہو ایس اس صورت میں ظاہر سو اسم قائم بذات خو دلنبیزر ان اور مکان کے اور بداشراق عقلی ہے اور طہور وحانی إيس طابر سوكياان مباحث سے كي عقلي شعاعيں خوا ه جو سرى بول كرع ضي راور جسا فی شعاعیں ان کا حصول نشا ل عرض سے یا انفصال جو ہر سے نہیں بیتو اوعلت سے منفضل موراور زمانہ کی فید بھی نہیں ہے۔ فہوالمطلوب ع قصل:-برازع كاحكام بي ريض اجسام اورا بتداك مصنف عف یہاں سے فلک محدد للجہاست کے اس حیثیت سے کہ وہ ایک حسم بسیط ہے ج معط بعجبيع اجسام كور بالفناس نقسم نهس ب الرحياش كاويمي نقسام جائزي علوم كروكه اشارون كي نام جوانب تين انتهائين من الركو في مرزخ ايسي يرو محیط موتمام برزخوں کوا ورجوفابل انفکاک نہو (اور تمسے بیان موج کا ہے کہ منر تبات مجتمعه خواه جرمی مهور خواه غیر حرمی سب نکنامی میں) نوحرکت اور اشار ہ جب عبور کریے نکل جائے جمیع اجسام سے تو وہ حرکت اورا شارہ واقع موگا - لاستے اور عدم پرا ورعدم کی طرف اشارہ مکن نہیں سے برا مرسب*ے کہ میرزخ* محدوجوسب كومحيط بت قابل انفصال مبوينوا وبهت سي برزخ كي اليعت سے بہو۔ (ان دوشقوں کی صورت میں لازم آتا ہے واقع بونا حرکت کا یا اشارہ کا لات میں۔ کیونکہ اگر قابل انفصال فرنن کریں تواس کے اجزایا اسفل کی طرف جائیں سکے یا اعانے می طرف اسفل کی طرف ممکن نہیں سیرے کیونکہ و ہ لا ہر ہے۔ درصورت ہفل كى جانب آنے كے نداخل جبام ہوگا جوكہ محال ہے۔ يا اعلى كى طرف جائيں تووہ

لاتے محض ہے۔ اب رہی و و مری شق کہ وہ مرکب ہے۔ کیس اگر بیسب بران خ درصورت عدم امکان انفصال فرورہ کے کہ مؤلف (ایک دوسرے سے بی سنہ ہوں) کیس مکن ہوا العت انکا اور انقسام انکا۔ (کیو کی جومکن الائملا ف ہے وہ مکن الا فتراق ہے۔ اور افتراق چا ہتا ہے حرکت کوا وروہ چا ہتی ہے جہت کو اورہم کلام کر رہے ہیں۔ الیسی شے میں جو متہائے جہات ہے جب وہ نقسم ہوگیا بالفعل تو حرکت ہوگی دکسی شے میں ناکسی سمدت میں) کیو کہ حرکت کس جہت میں ہوگی وہ تو پہلے ہی محدود ہے۔ اور لاجہت میں حرکت مکن نہیں ہے) اوریہ محال ہے۔ بچ

اكر مختلف اجسام سے محد وللجهات بنامهوا موتوائس كے افراد كاحصول ضروری ہے یانہیں ہے ۔افراد کاحصول چاہئے کہ اپنے اپنے حیزیں ہو۔ کیونکہ مرحسم کے لئے میزطیم کا موا ضروری ہے ۔ بھرحبید وہ سنعدو موں گے ترکید لے تواپنے اپنے حیزوں سے درکت کریں مجے تاکہ مرکب کے حیزمں آئیں۔ اور غروض واحب كزنان يخضيص ببرحية ومرك ت کے کیس جہت اجزا پر مقدم کھرے گی۔ یعنے اپنے محدد پر اور بہ محال ہے) اورلسبیط مو ما اجسم واحد و نعتًا مذ دلو و فعہ کرکے۔ (ا ورلسیط کے اجزار مقداری اس سے مناخر میں) پر متجزی ہو سکتا ہے (خواہ بالفعل جیسے إنی بغیرہ يا تجزيه بالفعل نهو) الرجسم السابوجوقبول ننس كراقست كوجيسة سمان يبر ضرور ہے کہ محیط غیر منفصل مہوا کی موا وراجزار وہمی اس کے تنشابہ مہوں۔ (اور شدیر يعنى كرومهو - اكدنسبت اجزاكي مركزيه نشابه رسعد ورمعلوم موكر جسير الرجيد چدیس کیو کمامتداد عالم کے زا ویہ فائمہ برمتھاطع تین ہیں۔ اور سرامتدا دے د وطرف ہیں۔اس طرح تمین بعدوں سے چیجہتمین پیدا ہو تی ہیں۔ بیکن ان میں سے ون و وجهتول میں لینے فوق اور تحت میں طبعی اختلاب ہے۔ اور باقی دبیتوں میں طبعی اختلاف منہمیں ہے۔ اور فوق تحت نہیں بدلتے کیونکہ اگر کسی کویم

ك - جول سكتاسي و و جدا بهي بوسكناسي - اورين طا برب - ١٢-

اورائگیں اوپر اولٹا کھ اکریں تواس سے جوزیب اس کے سرکے ہے وہ فوق اور جو قریب ٹانگوں کے ہے وہ بخت نہیں ہوسکتا۔ قوق اور بخت کال رہیں گے۔ بخلاف باقی چار کے کہ دھنا بایاں ہوجا ناسے۔ اور بایاں دہنا۔ اس طرح آگے بچھے کا حال ہے۔ یہ ستیں وضعی ہیں (یعنے اوم کی فرش کی مہوئی اس طرح آگے بچھے کا حال ہے۔ یہ ستیں وضعی ہیں (یعنے اوم کی فرش کی مہوئی خود وا اس موسکتنیں۔ کیونکہ وہ واحد ششا بر خود وا اس سے دوجہیں مختلف نہیں حاصل ہوسکتنیں۔ کیونکہ وہ واحد ششا بر ہے۔ ابدالہیں حاصل ہوسکتی اس کے۔ ابدالہیں حاصل ہوسکتی اس سے۔ گرا کی ہی جہت اور وہ علو (اوپریونا) ہے۔ اور جو اس سے فریب ہو وہ عالی ہے۔ اس لئے اسفل نہیں ہوسکتا گروہ جو اس سے انتہائے بعد پر بہو۔ اور وہ مرکز ہے۔ یہ بیان برنے محیط کا ہوا۔ بؤ جو اس سے انتہائے بعد پر بہو۔ اور وہ مرکز ہے۔ یہ بیان برنے محیط اس ام کو۔ وہ ایجاد شدہ ہے۔ وفت تعنی مفارق سے بیدا ہوگیا ہے۔ اس کے احزار بالفول ہوں۔ اجزا اس کے تشا بہیں۔ علوا ورسفل کا اس ہی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے برنسی سے قبل تعین مرکز التب بعد تعین مرکز۔ اس میں شک نہیں کہ بعض اختیا اس کے برنسیت بعض کے اوپرا ور نیچ ہیں۔ جیسے سطح بالائی ائس کی اسائے کہ وہ اجزا اس کے برنسیت بیات بیس کے بونسیت سطح الائی ائس کی اسائے کہ وہ اوپرا ور نیچ ہیں۔ جیسے سطح بالائی ائس کی اسائے کہ وہ وار ور نیچ ہیں۔ جیسے سطح بالائی ائس کی اسائے کہ وہ وار ور نیسے۔ بینے سطح بالائی ائس کی اسائے کہ وہ وار ور نیسے۔ بیسے سطح بالائی ائس کی اسائے کہ وہ ور اور نیچ ہیں۔ جیسے سطح بالائی ائس کی اسائے کہ وہ ور اور نیچ ہیں۔ جیسے سطح بالائی ائس کی اسائے کہ وہ ور اور نیچ ہیں۔ جیسے سطح بالائی ائس کی اسائے کہ وہ ور اور نیچ ہیں۔ جیسے سطح بالائی ائس کی اسائے کہ وہ ور اور نیچ ہیں۔ جیسے سطح بالائی ائس کی اسائے کہ وہ ور اور نیچ ہیں۔ جیسے سطح بالائی ائس کی اسائے کہ وہ ور اور نیچ ہیں۔ جیسے سطح بالائی ائس کی اسائے کہ وہ ور اور نیچ ہیں۔ جیسے سطح بالائی ائس کی اسائے کہ وہ ور اور نیچ ہیں۔

اوراس امر پردلیل کی سے جہت ہے وہ محد دمفروض ہے کوئی او زہیں ہے۔ یعنے وہ چیز جس کو فرص کیا جائے کہ اس سے جہت ہے کوئی اور چیز محد د کے سوا نہیں ہے۔ ایسی کوئی چیز جس کو جہت میں دخل ہو محد د کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ سیم نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ستحرک فوق کی جانب اگر امس کو تقسیم کرسے اوراس میں نفو ذ کر جائے تو وہ یا متحرک ہوگا ایسے جزسے گذر کے جو فوق سے قریب ترہے۔ اور

کی موافق ہئیت قدیم کے میدوللجات ایک شباند روزیں بھنے بحساب اوسط ۴۷ ساعت بوم شمسی ۷۹ وقیقہ آئید میں دورہ تمام کریا ہے۔ اوراپنے ساتھ تمام افلاک اورکواکب کومشرق سے مغرب کی مانب لیکے گھوم مبانا ہے۔ نی زماننا یگر دش زمین کی روزا ڈگروش سے منسوب کی مباتی ہے۔ اس کا ما کو یوم بلیلہ کوکبی کہتے ہیں۔ روزشمسی بورے مہم ساعت کا ہوتا ہے۔ ۱۲۔

اس صورت میں نہ ہو گا فو ق مگر وہ جزجو بعید ترہے۔ یامتحرک ہو گا فوق سے بس نہوگی جہت فوق کی۔ گراس مزسے جو قریب ترہے فوق سے۔ اورد ونوں مفروضوں سے جو کچے فرض کیا بائے جوائس کے جزو کی جہت ہوگی وہی جہت ہے لیس و ورے سِزِكُواس مِن كورُيُ ونول بنو كا - اور بها را كلام عين اس سے متعلق ان جب سے جب ہے اوراس کے ساتھ ہم اس پیزکو نہیں لیتے جس کوجہت اس دخل نہیں ہے۔ کو (مطارحات میں مصنف نے کہا ہے کدا گر کوئی کیے کہ یہ ولیل جس سے محدو کے عدم قسمت کا متناع کا بت کیا گیاہے۔ اسی دلیل سے بعینہ زمیں کے تقت ہونے کا اتناع تابت ہوسکتا ہے۔ کیونکہ وہ بستی کی نتہاہے جبکہ زمیں سے کوئی ستحرک بلے اور گذرجائے قریب ترجیزوں سے یا یہ کہا جائے گاکہ وہ حرکت کر نگا۔ اس کے بدراسفل کی طرف یا اسفل سے اور و ونول شقوں سے ایک ہی حزان دونوں جزون سيسفل وكارنتهم اجزاا ورسب اجزانها يت ليستى كى من كيوكر طبيعت اجزا کی نشابه سٹ - ی جواب يدسه كرزمين انتهاك ليستى نهمي هم- اور ماليستى تعين موتى يد زمين سے بلكمتعين موتى بياتى مركزيت سے محدوللجوات كے .) ، اورنہس ہے یمٹل استی کے جس کا تعین ہوناہے محدد کی مرکزیت سے جب کوئی متوک انتها پر پہنچ جائے تواس کے جم کے حصد کو جولیتی کی انتہا پر ہے بالسبت كل كے ليتى بدات خود طاصل ہے۔ يو محدد کے احکام سے ایک یہ تھا کہ اس کا کوئی سکان نہیں ہے۔ اور مصنف ارا دہ ہے کہ اس کو ابت کریں تو پہلے شروع کیا مصنطحت نے بیان مکان کا پر کا کا دات (حرب) جس رسب کا اتفاق ہے وہ حرب عربی میں فی ہے۔جس کے منے اُرو وہیں (میں) اور دوسری یہ تعربین کے صبیح ہوانتقال میم کااش (مکان) سے ا ور ہرجیز جیسے محوی منسوب کیا جا آہیے مکان کی طرف یہ کہہ کے کہ اس (حاوی) مربعج

ک پہلے و توں میں فی کا ترجہ بیچ کیا جاتا تھا۔ وہ زیا دہ فلسفی مقاصد سے مناسب ہے۔ گریتروک ہے۔ یہ اہل زبان کی زبروستی سے جس کا کوئی علاج ہم نہیں کرسکتے۔ ۱۲۔

وہی ائس چیز کامکان ہے۔ ندمکان وہ چیز ہے۔ ندائس کے اجزا ہں۔ (کیونکر مکان وہی ہے س کی طرف نسبت ویا جا آہے جسم حروث فی سے وہ چیز نہ مہوایا ہے نه صورت اورنه وه جس برسبم محيرا مروا مو- اس كو في سيه نهدي نسبت وبتيكين كان مهمین سع اور نه وه چیز جس پرسیم فراریا منه بهبولی منصورت - از درست تبایل اس کے اجزا (یعنداس چنر کے اجزا جونسبت وی گئی ہے کسی مکان کی طرف کہ اس میں ہے بالنسبت اس چیزے جواس کا مکان فرنس لياكيا هي - اگرچه انتقال بالكليه نهو- رييني يورا مكان سن نه نكل كراسك اجزاا يف مطانوں کواول بدل کرلیں۔) جیسے افلاک میں بسبب اپنی صورت نوعیہ کے بایک نقل مکان الکلیه مرد جیسے افلاک کے سواا ورجیزوں میں جیسے یا نی ایک کورے ے دوسرے کوزے میں شارح فراتے م*یں کہ مکان کی اور دونشا نیاں میرجن ہ*ر سب کااتفاق ہے۔ (۱) دوننگذی کاایک مکان میں جمع ہونامتنع ہے بخلاف کا کان او مل محصر مین دو سال منع موسکتے میں مثلاسفیدی اور گرمی میمی - (۲) اختلات اس کے جہات کا مثلاً اوپر نبیجے۔ اس قیاس کی نبایر نفس مکان جسم کانویں ۔۔۔ یہ۔ كيونك نفس مجروميني اس كي كوني جهت منهيب ہے ۔ بي جبکه مکان ان میں سے کو می نہیں ہے میں کا ذکر ہوا اور نہ نلاہے کیو<sup>نک</sup>ہ فلامتنع ہے بیں حق یہ ہے کہ وہ سطح باطن ہے۔ ادی کی جوکہ عاس موسطح ظاہر کو محوی کی کیونکه اس میں مکان کی جار و*ن نش*انیان تیم ہیں۔) جو پس حبب مکان وه باطن فرسب ترب و اور محد د پرکونی هاوی نزمین ے ١١ ورسب پر کچھ ما وی نہوائس کا کوئی مکان نہیں ہے۔ نو محدد کا کوئی مکان نہیں

قصل : - اس بیان میں که افلاک کی *درکتیں ارا دی میں ۔ اور یہ کہ* انلا*ل ہو ک* فلك نفس ما طقه ركينته مين راوريه بيان كه نورا لا نوارست كثرت كس طرح مهاور الالاده مين .

ہے۔ بوالبطلوب۔ او

مله مناک محدد کاکوئی مکان نہیں ہے۔ گرمیز ہے کیونک فلک محدد سبم ہے ۔ اور کوئی مسم فیر سیز ایعنے مقام طبعی کے نہیں ہو سکنا ۔ اس کومصنات اور شائے فرزہس بیان کیا - ۱۶ -

مریج تم مول به درکت بوناش کلم ورمیان مبدورورنتها کی اس میثیت سے کاس کا مال ہرآن میں مخالفت بہلی اور مجھ علی آن کے ہو۔ اگر حرکت کا مفتضی کوئی ایسا امرم جوصهم اورائس كى قوتوں سے خارج مونو بدحركت فسرى سنے بدیا ذاتى سے حس مزنود تبول كريب جيسة بخفر كوا ويريحه يكناا ورعرض اگرايسانهو جعيه بخفركا ومحانا اويركور باحركبت اليهي نهو بعنف قسري تويه حركت شعورك سائمه صا درمبو اس كو حرکت ارا دید کہتے میں ۔ بالغیر شعور کے ہواس کوٹرکت طبعہ کہتے میں جب ک حركة والانعين ان تنين قسمول مي مهوا تواب مصنفت بية ابت كرنت من كفلك كر ركت نه طبعي بيدن فسرى تاكر تعين حركت ادا ديه كام وجائے) ك برزخ مرده (يعضرجا داليها جسم يعب سرمين حيات حيواني نهو جيبات حيواني زائل ہو ماتی ہے ہمیشہ بنبیں رمبتی جیسے حیوا نا ت میں۔ یاحیات عقلی موروہ اس حیات ہے کہ ہمیشہ رہنی ہے۔ زائل نہیں ہوتی۔ جیسے افلاک) بذات خود حرکت بنیں کرتے۔ کیونکہ ہرایسی صرحیس کا کوئی مقصد موصل کا وہ فصد کرے اوراس ک منے اور فات نوداس سے جا ہو وہ مردہ نہیں ہے۔ کیوکر اگرمردہ قصاد کو ا بنی طبیعت سے کسی سے کا تو وہ اپنے مطلوب سے جدا نہو گا۔ کیونکراس الازم آ كميے كدوه حس ميز كاطالب عداسى سے ارب بھى سوا وريمال سے كم برازخ علویه (افلاک) برنقطهاس کا دا یک نقطه کا) نصد کرتا ہے۔ اور ا وراس سے جدام وجاتا ہے۔ دکیونکہ حرکت متندیریے۔ ایس اٹس کے حرکات لمبسمی بنہس میں۔ ورنہ محال لازم آئے ۔ جوابھی مذکور مہواہے ۔) نداس کا کوئی قام ہے۔ (کہ حرکت ان کی قسری مولین ابت ہوگیا کہ ارا دی سے کیو نکرسافل کا عالى رز ورنهس يه زجس رفطرت سليم خو د شهادت ديتي يه يه دليس اتحت مي کوئی تھا سرنہیں سے ، اور نہ ہا فوق میں کوئی قاسرہے کیونکہ میدوللجہات کے اوپر لوائي سنت نهين سيري نبيض افلاك بعض ك مزاح بن حكت بي اس الي كم محيط ورمحاط میں۔ سے کو لی کھی نئی مرکز نہیں جھوڑا - ابساکیو کر سوسکتا ہے ۔ حالا حکمان کی حرکتیں مغتلف میں ۔ (قدرا ورجہت و ونوں منبار وں سے اور ترکت پومیم سب نشر كمب بين - ركيونكم مقسورا مع مو اسبع قامير كاس كاركت مي ريير الرفلاك كا

حرکتیں نسری ہونیں تو نہ مختلف ہونیں نہ مشترک ہوتیں ایک حرکت میں ۔) نہ حرکت یو مبہ نسری ہے (ا فلاک میں جس کو محدو محیط ہے حرکت قسری نہیں ہوسکتی اس لئے کہ محیط محاط کا دافع نہیں ہوسکتا ۔ جب کہ بیلے بیان ہو چکا ہے ۔ اب رہی خود حرکت محد دکی وہ بھی قسری نہیں ہوسکتی ۔ اس لئے کہ اُس کے اوپر کوئی شے نہیں ہے جو اس کو حرکت دے ۔)کیو کہ حرکت قسریہ محد دکی نہیں ہوسکتی کسی اور کی حرکت سے کیو نکہ اُس کے اوپر کوئی نہیں ہے ۔ بی

کی طرف جائیں میں گافت میں مرکزی طبعی ہے ہو ماہے۔) بئ کا کواس سے ظاہر مو گاکہ برزخ انوار کی قدرت میں ہے۔ یعنے انوار مجرد و نفسیہ و عقلیہ افلاک کو ہمیشہ تخر کی دیتے رہتے ہیں ایک ہی و تیرہ میر ہی۔ بئز افلاک محفوظ ہی فساد سے ۔ رکیونکہ ہر کائن فاسد کے لئے حرکت ستقیم سے گزیر نہیں ہے گؤٹ رہیدائش کے وفت اس لئے کہ واجب ہے حرکت کرنا

بی در استا ورغضب سے بھی امون میں۔ (کیونکہ شہوت کا مفصود مفظ نوع سبے را ورغضب سے بچنا مفسدات سے) جب حرکت برزخی افلاک کی نوری مقص سے ہے کواکب سبعہ سیارہ ر(بینے نیراعظم آفتاب اور نیراغ یا بنا رب اورخمسہ تنجیرہ زعل مشتری مربخ زہرہ عطارد) معہود سبے ۔ ان کے لئے

حرکت کثیرہ (بطور وسرعت توسط رجوع استقامت وغیرہ ان حرکتوں کیلئے بہت سے برزخ در کارمیں ۔اور بیسب کے سب غنی نہیں ہیں اپنے امکان کیلئے

ارادہ سے ہوائی کے بیئے محرک زندہ ہونا چاہئے۔ وہ فلک کی نفس نا لحقایت

بورون کے بیاری کرف رہے کے مرف رہات خوونورمجرو قائم بالذات ہے۔) رُدِ

جبكه نورالانوارست نورا قرب كے سوالچه صادر نهيں ہوااورنورا قرب ميں جبي متعدد جہتيں نہيں ہيں كيونكہ نورا قرب ميں اگر كثرت ہوتواس كامرجيع

نورالانوار کی طرف ہے۔ بورا قرب کا کم شرنوران نوار کے کمشر کی طرف ہے جا آ ا مے اور میں محال سے میں قرب بسیط میں اس میں جہات کشیرہ نہس میں۔ اور

برزخوں میں کثرت ہے۔ تواگر نورا قرب سے ایک ہی برزخ عاصل ہوااورکو کی زرمیں سرند سامان و نام کی ایس کی جہر میں کا کرکھا تھا۔

زرائس سے بنس ماصل ہوا۔ نوارک جائیگا وجو دیس پرا درکو ایسنے انوارو اجسام سے ماصل نہوگی کیو کوجسم سے اس کا صدور محال ہے جسے پہلے ابت

بوچاسم داورايسانوس يه كيونكر برزخ بهي بركزت بيد اورانوارمدبره

ریت مع*دد از* وجمعینشته

بهی ا و راگر نورا فرب سے بھی ایک ہی نور مجر دیدا مہوا ۔ ا<u>ور اسی طرح اس نور مجروست</u> ا ور نورمجردا وران میں سے ایک نور میں ہی دوئی نہیں سے لیس سے ا ند مرد سکیں کے برز خ کیو کہ وہ مرکب میں مہولی اورصورت سے متنع ہے اس کا رابسى شے سے جس میں دوئی تہمں ہے۔ بھر پیرکہ ان سب ہرایک نوری ہے۔ تواس کی نوریت کی جیٹیت سے حاصل نہو گاجو ہرار یک ركيونكه معلول ضرور سب*ي كه مناسبت ركعتا بهو علت سع بعض وجوه-*با وجود یکه کونی مناسبت بنس ہے تاریک ورنورسی نور کی حیثیت ، توضر و رمواکه نورا فرب سے ایک برزخ اور نورمجرد (دونوں) بیدا موں (کیونکه اس کی ذات میں دوا عنبار میں) نقر فی نفسہ (کموز کہ مکن سے نی نفسہ) اورغنی بالغیر بیپی<sup>زا</sup> وا<del>س</del> ركبونكه نورا ول واجب سبع كيس نورا قرب كونعقل البينية فقر كاسب اوروه أسيت ظلماني ہے اس کے لیئے اور و ومشا ہرہ کرتاہے نور الا نوار کا اورمشا بدہ کرتاہیے ابنی ذات کا۔ کیونکہ اس کے اور نور الا نوار کے درمیان کوئی پر دانہیں ہے کینوکر يرد برزخون وزنار يكون مس بوسته بس ووايعا دس ورنورالانوارا ورافوار مجرد کے لیے بالکید زجہت ہے ندبعہ جوٹورالنور کومشا ہا کرے وہ اپنی ذات کو ایک یا استے نورالنور کی ذات کے قیاس سے کیو کر نور کائل غالب آتا ہے نورا قعل کا لہذا نورا لانوارکے **جلال کے**مشا ہدہ سے اس کی ذات بزیرہ و رفقرا و رہار یکی کا ہوتا؟ ببت اس وات جلال کے اس فقر و ارکی کے مشاہدہ سے میک علّ سیاہونا ہے۔ وہی رزخ لطلے ہے ۔الیسا برنخ کہ اس سے بڑا کوئی برزخ نہیں ہے ۔ ا وہ وہی تام عالم برمحیط ہے جس کا ذکر ہوں ہے۔ اور نورا قرب اپنے غنا کے اعتبار سے ا وراس دجوٹ کے اغتبار سے جواس کو نورال نوارسے ملاہمے۔ اورمشا پڑھلال ا ورغطهت کے اعتبار سے اس کوحاصل ہوتا ہے۔ ایک نورمجر و و صرا برنے -يس برزخ مذكوراس كافل ورجونوراس سيحاصل بواسيح اس كي ضوواسي ہے۔ اور طل فقر کی تاری سے ہے۔ اور ہم طل سے سوااس کے کچھ مراد ہنس لیتے ک

مله دوا مذطل سايه جمع اظلال-١٢

جونورنہیں ہے بارات نور (بخلاف مشائین کےجو کہتے ہیں کہ ظامت عدم نویے میرسے بس کی شان سے نور ہو۔) ؟ تعقیا عدد منورسافل ورنورعالی کے درمیان میں جرکہ جائیس بنو و مالی و مشاہدہ راہے ، اورائس پرنورعالی کا انٹراق موٹا ہے ، (جو انوارمجرد میں مادہ سے ان میں جہابہ نہیں ہے کینوکر خجاب خاعد ابعا د جرمیه کاینه . اورانواراس سے مجرد میں ۔ لہذا ان میں سے ایک دوسرے کا حجا ب نوس ب الكركل نوارسا فله ف كدنورا بعد جوسب سے رغل معالى لومشا بدو كرات ف كه نورالانوا ركا بهي مشا بده كريا بيرا وركل نوارعاليه ينظي كه نورالانوا سكي شعاع كابعي ان ير الناق بوتله كبونك أوركى طبيت سے الساق ب بريزرجوابل ورسنعد بواسى اطرح فورعالی سے سافل *راینمرا* ق مونات وہ اثمرا ق حوعقلی وردائمی ہے ۔ یکن يس نورا قرب يرنورالا نواركى شعاع كالشراق مهو ناسم - الركها جائ لەس سے لازم آتاہے كہ جنس نور الانوار كى كثير ہوجائيں نوركے عطا كرنے سے اوراس پرا شراق مہونے سے (اوراسی طرح یا تی انوار) جواب دیا جائے گا۔ متنع سبے کہ و معوجب کثرت کامو - اور اس مصدور چیزیں وجود میں انگیں ۔ (يعني نورا لانوار كي دات مجردسيد وچيزون كا حاصل مونا محال ع) اور ابساہے بھی نہیں کیونکہ اس سے یا تو وجو د نور اقرب کا ہوا وہی اس کی ذات سے بے نقط - اوراس کے انوار کا اشراق اس پر (اور باقی انواریر) قابل کی صلاحیت سے ہے۔ اوراس کے عشق سے ہے جوائس کو بورالا بوارسے ہے ا ورعدم حجاب کی جہتیں بہت ہیں۔اور وہ قبول کرنے والوں کی استعدا دیں بي- اور علت اس كي أس كا قبول كرنا - اور ان كاعشق اورشرائط بعيسة عدم جهاب که وه شرط سبع عالی کے اشراق کی سائل پر۔ اور شے وا مدست ما نزسب كر عاصل موں اختلاف احوال اور قوابل كے سبب سے اوران كے تغدوس متعددا شياء -. ك والمده: -جووفائده بينياناايس بيزكاجوستفيدك يؤمناسب بغیر سی عوض کے رہی طلب کرنے والا حدا ور تواب کاسو داکریتے۔ اورالیا ہی ك - اكرمفيداس فون سے فائدہ پہنچاہے كەمستفيد بهارى ستا ئىش كريكا . يا بىم كونۋا س

وه جو مذمت من مجينا چا بتهامو-اوراسي كيشل يس كوئي تجشش بي برها بوزيه مهے ۔اس ذات سے جوخود اپنی حقیقت ذات سے نور سے ، اوراس کا تجلی اللاور فيمن لذاته به سرحيز رحواس كي فبشش كوقبول كريسكتي مو اور كمك مِن شانہ ود ہے جس کے لیئے ہمر شعے کی ذات ہے اوراس کی <sup>دا</sup>ت کسہر کے يئے نہیں ہے۔ اور وہ نورالا نوار (جل شانہ جل جلالہ) ہے ہج قاعاره: ينب تم كومعلوم بوديكاكه الصارة صورت مري كالكهمي انطباع كے سبب سے دورہ تكھ سے خروج شعاع كے سبب سے ہونا ہے ۔ كيس نہیں ہونا ابصار کرمنقاً بلہ سے مستبنرا ورشم سلبم کے شاس کے سوا رکیو کہ تقالم

(التيه حاشية مفيح رشت بنيكارا يكرمسفيد بهارى ندمت سے بازر به كا وہ مفيد بدات خود نہیں ہیں۔ ملک سو داگری کر اسیے۔ بعنے کچھ د تباہیے اور کچھ لتباہیے۔ ۱۲۔ ك - (١) انطباع مرئى في العين (٧) خروج شعاع من العين حبب يه دونون قياس باطل موسحة توار ٠ ابصار کاسبب سوااس کے نہیں ہے کیمنیرا ورمستنیرکا مفا بلہ ہو۔ ۱۲۔ كمه - رفول صنعت بسنهس ب الابيب مقابله مستنيرك الخ تم كومعلوم به كداس مي كيا بات ب راور ہا یا ند بہب اس با ب میں کیاہے۔ اورطالب علم کے لئے زیادہ واضح کرنے کے لیئے وجو دمحسوس جس جنٹیت کہ وہ محسوس سے ایک وجو د رابطی اور حضور جمعی ا درا کی ہے ۔نفس مدر کہ کے لئے رجوم ری کے پاس حاضر ندات خود نہیں ہوا۔ گرا یک علاقہ روحائی نفس مدرکہ کے ساتھ۔ مادوجہانی لیے بینے خوم عدم اور حاب اور اركم كي كي سائق ب - اوراس كاوجود نفس الامرى اسى ذات كي ليك فائت بي اور بوجیزاین ذات سے فائب ہے وہ غیرے لئے ماخرنہیں ہوسکتی۔ گرالیسی صورتوں کے ذراعیہ سے جوائس کی ذات پرز ائد ہوں بیس ہرجسم سے حاضر ندات خود نفس کے پاس تو ت مبصرہ کی جرت سے ایک جسم نورانی شعاعی تیم جو فائفل مبنوا ہے نفس سے نوت مبصرہ میر جیسے نیضان ضوء کا ہوتا ہے۔ بشفیدی بالذات سے اوراس کو گھیدلیتی ہے نفس اس طرح جیسے فاعل مفعول کو ایجے شلارہ خ كھيرليتاہ ، اور قوت مبعره اس سے منفعل موتی ہے ۔ ایک تسم کے انفعال کے ساتھ نہ بیرکاس میں علول کیئے ہوئے ہو بلکہ اس طرح کہ اس کوتحقیق سے اس کے وجو دسے من جانب نفس کنارہ شالی میں نفس کے جیسا کر تخیس کے باب میں شیخ اشراق کا ندہب سے مرف اس قدر فرق ہے

ستنه کا اُنکھ سے ہوا ہے تونفس میں۔ (ایب اشراق مضوری سننرکا پیا ہواہے اورانسان أس كوديك مقتاب يج نيباًل اوروه منا گي*س جوا کينو سامي نظراً تي مېپ د ان کاحال عنقرميه انسکا-*ان كاكام اور عبد ريد و ونون فيل بهت مهتم بالشان من كيونكه يصورتين مه انسی کان بی بن زجیبه شدی و اور نه ذی وضع می (قابل اشاره حسی) اور نه کسی موضوع بيفة جسم يرون ان كامفصل بيان عنقريب مبوكا) اورماسل مقابله كا ر بوع اس امري طرف هے كه باصر فاظر اور مبصريس كو كي حجاب نهور من بهت ودر مونه به ناز دیک دو کو بهت نز دیکی رویت کی انعاس لیے می روشن اور نورا نی سونامر کی (جو پیز دیکھی جائے) کی شرطہے لیں و ونوروں کا ہونا فروکا ہے۔ نور دیکھنے والے کا اور نورائس جیز کا جو دیکھی جائے۔ اور غلام جیٹھ کی ندرونی سطح بب آنکه بن مهواس صورت میں روشنی نهم تصوری جاسکتی ابری روشنی سے اورنه مکه دس ابسی روشنی میدجو پوشش جنیم کی آند رونی سطح کوروشنی دے۔ پس و کھائی نہیں د تبابوجرر وشنی نہونے کے اسی لئے ہر قرب مفرط مانع سے روشن

بعد مفرط (بہت ووری) حکم میں پردے کے بے بسب کمترمونے مقا بلہ کے مستنیرا ور رنور جب کبھی نز دیک ہو تومشا ہدہ کے بیے بہت مناسب ے عبب کک نورا ورافرلینے والا دونوں موجود رمس (یینے بہت ہی قریب نەم جائے۔ يەنزوكى شابدەكى كىئے مناسب نہيں ہے -) كا

قا عده :- د وسرااشراتی (اس بیان مین که مشا بده نور کا جدام اس نور کی شعاع کے اخراق سے جواشراق مشا ہدہ کرنے والے پرسمے ہمیری آ مکھ مشاہرہ ا کرتی ہے (اُن چیزوں کا جو دیمی جاتی ہیں مثلاً آفتا ب کا) اور آبکہ میرشروق

ويني جهاب وفيريه (إبقيه حاشيه صفي گذشت) كرابصار واضح تربيق لها - اورامنياج ما و ومخصوصه كے مضور كي سم مولام فالبرقائد دنيات إزباده ترسه وربعض شرائط كرب كم نفس اس عالم مي تخييل كه مه ويكن آخرت مي كو في فرق مبعد منافي موت بن الخيال وربصارين بن عدون غيب بعي شهادت م وعلم مني ماصل مولم من وتعليقات ماصدرا-١٢

الله مے ناار واس

و قوع) شعاع کامو ناہے جیلئے والی چیزوں سے وفت شا ہدہ کے زیینے آگ كميمة يه أقياب كواورة فتاب كاروشن ٢ كهديرير تي شيء توع شعاع ا آنکھ پر شعاع کی میڈیت سے ہے۔ اور مشاہرہ آفنا ب کا نہیں ہوا گرسامنت منے سامنے میونے ہے آئکھ کی بہت بڑی سافت سے جہائ فتاب ہے جس کی طرف پہلے اشارہ ہو دیا ہے۔ ریعنے مباحث رویت بی کہ انطباع کی وجہ سے نہیں ہے ۔'اکہ مشا ہدہ آنکھھ کی حیثیت سے ہو) اُرْآء کمھ کی کئیشش نورى موتى يأأ فتاب قرب مهوا بيهي بوث شرمتم سبه توضر ورشعاع اور شامة زياده مهوجا آبجيس سيريطي قاعده مين بيان لهو يحاسب كمستنير شنانزدكير ہوگامشا ہدہ کے لئے مناسب ترہوگا۔ کی

فصل: -اس بیان میں کہ نورعالی غالب ہے سائل ریا ورسانل عاشق مے عالی رو نورسانل محیط نہیں ہوسکتا بورعالی بر کیو نکہ عالی بنی نور بہت لى شدت سىھ ائس پرغالب آجا تا ہے۔گرائیا نہیں۔ نیچ کہ نورسا فل کیا مغلوب مهو که نور عالی کامشا بده نه کریسکے انوار کونت سے ہیں ۔ ہرعالی کوسافل پیلیہ ہے رورسافل کوعالی کاشون سے را ور نورا لانوار جله موجو دانت پرنوا سرسهے . اور وہ اسپنے سواکسی کا عاشق نہیں سبے۔ اور وہ اپنی ڈات ک<sup>ا عاشق سبے</sup> کینڈ کا اسکا کال خوداس پرنظا ہرہے۔ اور وہ کل شیا مسے جبیل ترہیے۔ اور سب کامل ترہے۔ اوراس کا کہورانی ذات پر ہرشے کے ظہورسے بقیاس غیرکے اوراینی دات کے بڑھا ہواہے اور بالکل بوراسمے ۔ کو

لذت نهيس مع مرشعورا يسه كال كأجو حاصل موكال ورحصول كيثية الالنة والم

سے (معلوم ہوکد لذت والم کا کاشعورا وران کواکی ووسے سے منبر کرنا امر بدلهی و مدانی ہے۔ کیونکہ ہم اکل ونٹرب وغیرد میں ایک عالت مخصوص ایے ہ

كه - قهر فلسف مين غضب اورغصد كے معنے نہيں ركھنا بكه قهركے معنے قوتوں ارتفاد ورامر ت میں رکھنا۔ باری تعالے جل شانہ کا ایک نام یا قا صریعے۔ اس کے یہی معنے ہیں جواس نصل

مين بيان موسية بي-١٧-

اور یہی لذت ہے۔ اور حوث سے یا تفرق انصال سے *کسی عضومیں ایک دوسری* حالت بانے ہیں۔ اور یہ الم ہے۔ اور صبکہ کھانے سے جو حالت ہوتی ہے وہ بینے ی مالت سے جداگا نہ ہے۔ اگر جہ دونوں میں لذت ہونے میں اثنتراک ہے یس جوامرشترک مرو و وبعینه لذت کی ماهیت سے -اور لذت کی مهیت پرمار وس لیئے مصنعت نے آگا ہ کیا ہے آگ نظر مکمی سے یہ بیان کیا جائے کہ لذت نورالانواري تمام لذنوں سے بھر بورستے - اور لذت كى امبيت ميں جن اُموكا اغنیار کیا گیا۔ ہے ایک ان میں سے شعور سیے ۔ کیونکرس کوشعور نہیں ہے اس کو لات نہیں ہے۔ دوسرا امر کم ل ہے۔ اور وہ ابسا مرہے جس کی شان سے ہے کہ سے کے لیئے ہوجب وہ شے اس کے لائق ہو-اوراس کی صلاحیت منى مو كيونكه برشے كاشعورلذت نهيں ہے -بلكه كال كاشعورلذت ہے - كو تبيسرا مرحاصل ہے كيونك شعور مطلق كال كالذب نہيں ہے۔ اكراليا كال جوحاصل مو - چو <u>تھے کال کی ح</u>ثیت اس لی*نے کہ اگرا* دراک حصول کال کام وااس<sup>کو</sup> جواعتقاداین کالیت کانه کمتا مبوتو وه لذ*ت نهس هے - یا نیوان امریکواس کو* عاصل مبو-کی<u>ن</u> ک*امحض اوراک* لذی**نه کالذت نہیں سیے۔ بلکوب ک**ک اوراک اس کے مصول کا لمتذکونہو) جووصول کال سے غافل مواس کولنت نہیں ہوتی میے بیان موجیا ہے۔ سران ت بقدر کال اورا دراک کال کے موتی ہے۔ اور کوئی ا کل اوراجمل نورالانوار سے نہیں ہے۔ اور نہ اپنی ذات کے لئے۔ اور نہ غیر کی ات کے لیئے۔ اس سے زیادہ کون ظاہر ترسیے ییں کوئی لذت اُس کی لذتوں سے برمهی مهو دگی نهیس سیع-اوروه اپنی ذات پرعاشق سے نقط- اور نبوداینامعشو ق م اورد وسرول كابهم عشوق سيح اور نورنا قص كى البيت مب عشق بورعالكا دخل ہے۔اور نورعالی کی کنہ اہمیت میں غلبہ نورسا فل برہبے۔اورحس طرح زیادہ ہم ہو نا خہور نور الا نوا راینی ذات کے بیئے (کیونکہ ظرفر راس کی ذات پرزائید نہیں ہے

اله مسنت في لفظ سنح لكما مع جس ك معد جرا بنيا دكي بريم في كندا ميت ترجه كياسه - ١١مترم

نظهور اس كاكو في جزيد فاس كه لوازم سهديه)اس طرح اس كي لذت اور عشق اینی و ات کا زیاده زمهی موتار ورض طرح اندا زه نهیں تمیا جا سکتا دورہ انوار کا بورالانوار کے سائھ نوریت کی شدت اور کال غیر تنا آئ میں۔اسی طرح د وسرون كي لذت اورعشق كااس كي لذت ورعشق مسيع بو بدات شود اس کواپنی ذات سے ہے۔ قیاس نہیں ہوسکتا۔ اورعشن اوراشیا اوران کا تلذفسوا ئے نورالانوار کے اور درسری اشیار کے ساتھ جیسے عشق اورلذت نورالانوار کے ساتھ ہے ایس نتظام وجود کا بالکا محبت سے سے بیفے ہو سافل كواسيني ما فوق سے عشق بے راور عالى كوسا فل برغلبه حاصل سے فيقرية ندكورمو كانتمة اس بيان كاجب انواركي كثرت بيان بوگ اوراس كثرت كونظام أم (کیونکہ جہات اورا شرا قات عقلیہ کمثرت ہوجائیں گے ۔ اوراُں کی اہمی نسبتوں سے يرت عالم ميدا ہوں گے۔ اور ان كا انتظام بورے طور سے ہوگا۔ اور بسب الم لك كويا ايك عالم بوجائيكا جس كي اليف اور ترصيف علم زوكي-) ال: ديس نورا قرب مشابده كريا ب نورالافوار كا أور نورالانوارك اؤر كانورا قرب پرشروق موتاب، اورنورا قرب كونورالا وارسىمىت اور نورا قرب کوجو محبت اپنی ذات سے منے وہ نورالانوار کی مجت سے معلوث کے لصل: - (اس بیان می ندمجردات سے بعض کا اشراق بعض براس طرح نبیں ہے کہ نورشارق سے کوئی شے جدا ہوتی ہو۔)اشراق نورالا نوار کا انوار مجرده بطح نہیں ہے کہ کئی شے منفصل ہو۔ جیسا کہ بیان ہو چیا ہے۔ ملکہ وہ نوشعای ہےجو حاصل ہوتاہے۔ نورمجرومیں اس مثال کے موافق جو آفتا ب کے بیان میں ندكورموي ـ يه نوراس كوماصل مواسي جواس نوركوقبول كراست مشلازين جب منا بدبو السب توعقا مفارق نوري شعاعي مبئت اس كو انجاتي ا يس شيت نورالانواركي انوار بجرده سيعالم عقلي من وبي سي جوك عالم حسافي س أفتاب كونسبت م زمين سي جس طرح زمين أفتاب كى شعاعوں كو تبول ارتی سیے جیکہ حجاب مابین نہواسی طرح انوار مجروہ نورا لانوار کی شعاعوں کو <sup>حاصل</sup> تے ہیں ببکہ جاب ابین نہیں ہے۔ اور صرطرح زمین آفتاب کے نور۔

روشن موباتی ہے اسی طرح انوار مجردہ نور الانوار کے نورسے منور میں اور شاہدہ اور امریت کے داور نور الانوار کا اخراق نور مجرد پراور ہے ہیں ہے ہے۔ اور آن کہ کا افساب کی اور الانوار کا اخراق نور مجرد پراور ہے اور آنکہ کا افساب کو دیکہ نا اور سے اور آنکہ کا افساب کو دیکہ نا اور سے ماصل ہوتا ہے وہ کو دیکہ نا اور سے منصوص ہے۔ (لیکن یہ اصطلاح پوری نہیں اُنر تی اس لیے کہ اس کو کہ بھی انتقال کرتے ہیں۔ جو بعض کہ اس کو کہ بھی استعال کرتے ہیں۔ جو بعض منصف بعض بر موشا ہے۔ ان کی محتفی میں واض نہیں ہے کہ افر عارض ہے (انوار مجردہ کو عارض مونا ہے۔ ان کی حقیقت میں واض نہیں ہے کی اور وہ نور عارض سے (انوار مجردہ کو عارض مونور موتا ہے۔ ان کی حقیقت میں واض نہیں ہے کہ استعال کرتے ہیں۔ جو بعض میں جو نور موتا ہے۔ ان کی حقیقت میں واض نہیں سے کی فر عارض منفسم سے آجیام میں جو نور موتا ہے۔ ان کی انوار مجردہ وہ میں جو نور موتا ہے۔ کی انوار مجردہ وہ میں جو نور موتا ہے۔ کی انوار مجردہ وہ میں جو نور موتا ہے۔ کی انوار مجرد وہ میں جو نور موتا ہے۔ کی انوار مجردہ وہ میں جو نور موتا ہے۔ کی انوار مجردہ وہ میں جو نور موتا ہے۔ کی انوار میں جو نور موتا ہے۔ کی انوار میں جو نور موتا ہے۔ کی انوار مجردہ وہ میں جو نور موتا ہے۔ کی انوار میں جو نور موتا ہے۔ کیکی انوار میں جو نور موتا ہے۔ کی موتا ہے کی موتا ہو کی موتا ہے کی انوار میں جو نور موتا ہے۔ کی موتا ہو کی کو کی موتا ہو کی موتا ہو کی کو کی موتا ہو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی ک

والمراس بان من كور المراس والمراس و المراس و المراسك

اوراس کی ترتیب بی

ورا قرب سے رینے عقل اول جب ماصل ہوا برزخ رینے ناکہ اعلی اور نورمجرد (عقل ایلی سے ایک اور نورمجرد (عقل النی سے ایک اور نورمجرد (عقل النی سے ایک اور نورمجرد (عقل النی سے ایک برزخ ریفے ناک توابت) پس آگراس طرح فرس کیا جائے جیسا کوٹ ایک برزخ ریفے ناک توابت کیک اور عقل اور ایک فاک ماصل ہو۔ یہاں تک کہتے ہیں یعنے ہوعقل سے ایک اور عالم عضری اور ایک فاک ماصل ہو۔ یہاں تک کرماصل ہو جائیں نواسمان اور عالم عضری اور ایک فاک ماصل ہو۔ یہاں تک تربیب کا سلسلہ واجب النہایت سے بیس فتہی ہوگا یہ سلسلہ (جائب نول میں) ایسے نورمجرد پرجس سے کوئی فورمجود ماصل نہو۔ اور جبکہ ہم نے موافق کیا اشیریات میں یعنے ساتوں آسمانوں سے ہرایک میں ایک ستارہ دیعنے ساتوں اشیاں سے ہرایک میں ایک ستارہ دیعنے ساتوں نورا قرب سے نہیں ہوسکتا کیس معلوم ہوا کہ کرؤ تو ابت نورا قرب سے نہیں ماصل ہو اس ایک کرت ہوا تا تقضا مہو فلک اقرب میں ہیں اس کے خواب میں ایک اخترات میں ہیں اس کے عقول عالیہ میں جہات کشرونہیں ہیں۔ عقول عالیہ میں جہات کشرونہیں ہیں۔ عقول عالیہ میں جہات کشرونہیں ہیں۔ عقول عالیہ میں سے کسی سے ماصل ہو تو اس عقل عالی میں جہات کشرونہیں ہیں۔ عقول عالیہ میں جہات کشرونہیں ہیں۔

نصوصاً السين خص كے نزد كے جوبيات كى بہت وجوب ہے۔ اور ايك جہت امكان اس كے سوالہ النہ ہائى ایک جہت امكان اس كے سوالہ النہ ہائى ہائى فائى دائے ہے۔ اور اہمیت المكان اس كے سوالہ النہ ہائى فائى السك ہوئى اور تعفل ہے المكان اورا ہمیت وجوب كے تعفل ہے المكان اورا ہمیت كے تعفل ہوا ہے الفیس كی موجب ہوگی۔ اورا ہمیت كے تعفل ہے المك تو ابت سوافل ہے ماصل ہوا ہے تو المح سے المال ہوا ہے تو المح سے المال ہوا ہے ہوں۔ بدل منت سافل كے اورا س مفروض سے محالات سے ہمیں نہا ہوں کے اس سے ہمیت کے لئے یہ ترتیب نہیں جائی ۔ (کہ نوا سان عقول آسد ہے اس کے اس سے المح سے اور ہو اور ماصل ہوتے ہیں) اور ہم سالہ تو تعمل ہوتے ہیں) اور ہم سالہ تعمل ہمیں ہے ۔ اور ہے و نوس متعین ہیں ۔ اور شرور سالہ تعمل میں ہونے اور وضع کی ہے ۔ اور ہے و نوس متعین ہیں ۔ اور ضرور سالہ تعمل ہمیں ہیں ۔ اور شرور کی المال ہو اور مال ہو کہ یہ تعمل میں نوا ہو ہو اس لئے کہ وہ تعمل موضع اور وضع کی نصوصیت کی علت ہوگی ناک نوا بت کی اور ہمی الم ہونا اور بھی طام ہو سے کہ یہ تعمل میں ان لیس کو تام سارے نوعاً متفی ہیں تو بھی موضع اور وضع کی نصوصیت کی علت ہوگی اور اس کی خوب سے اور وضع کی نصوصیت کی علت ہوگی اور اس کی خوب موضع اور وضع کی نصوصیت کی علت ہوگی اور اس کی خوب کی اور میں کا نور گرفتا ہونا کی نوا میں نور کی خوب کی اور میں کا اور اس کی خوب کی نور میں کی خوب کی خو

جبکه انوار قامره یعنے وہ جو جو بہی برزخ اور علائق سے زیادہ ہن ونل بنیں اور ننلود وسکو اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے کوئی برزخ مستقل ہیں ماصل ہوتی ۔ ( بلکہ غیر شقل یعنے کو کب حاصل ہوتا ہے جو فلک میں مرکوزیدنے بڑا ہوا ہے) کیونکہ برزخ مستقل یعنے کو کب حاصل ہوتا ہے جو فلک میں مرکوزیدنی بڑا قوا ہر کشیرہ یا وجودا پنی کئر ت کے مرتب ہیں حاصل ہوتا ہے نورا قرب سے دوسرا اور دوسرے سے تبیدا اور اسی طرح چو تھا اور یا نجواں بہاں کے کہ تعداد کشیر اور ہرا کے ان بریشا علی ہرا کی ان اور واقع ہوتی ہے اس برشاع کا فورا لا فوار کا اور واقع ہوتی ہے اس برشاع اور الا فوار کی اور انوار قاہرہ کا فورا کی سے دوسرے پر منعکس ہوتا ہے اور

مل دینے علت سے معلول برمد جاسئے -۱۲

مراكب جورتبرس لمندترين وه ايني سے نيج رتب والے يراشراق كراسى ا در سرسافل تهول كرياسي شعاع نورالانواركي اين افوق مح توسطس بهان الك كه دونشرا قابرنورسانخ كوقبول كرنامي ينضف وه شعلع جواس يرنورالانوار سے ٹائس ہوتی ہے وور تبدایک مرتبدبنیرواسط کے اورد وسری مرتب واسط يسي نؤر اقرب ك اورنسيرا عارم تته نورالا نوارس بلا واسطه اورنورا قرب ت بهی بلا واسط اور چو تھا آ کھ مرتبہ پارم تبالیف ساتھ کے انعکاس سے ليعة تنسب عاور وومرتبه ووسر عساورا يك مرتبه نورالانوارس اورايك مرتبدنورا قُرب سے بغیرو، سطرا وراس طرح دگنا چوگنا ہوتا جا تاہے۔ کبو کمہ انوار عاليداورسا فلدي جاب نس مهداور داو دالافواري سيدياب کیونکہ جاب خاصدابعا و کاہمے - اور برزخ سکے شغلوں ہے ہے - (اسی طمرح تفاعف بهت برى تعداد تكريزي اسم عرج اس ارك كرسرنورنا برشامه كرّابيج لورا لانوار كا اورمشا بده اورشروق جدا كانه مير - اورفيض شعاع كاجومكو معلوم بوجهام ويراسم ويرجب تضاعف انوارسانح كابوااس طرح ساتوكر لمرح ہو گا مال کثرت کا مشا ہدہ سے ہر عالی کے اور اشراق سے اس کے نور کے سافل کے سافل براندرواسطه اوربواسطه انعکاس جود و سراجو سرا سواجا اسدے مِعْلُوم بوك برزخي شعاعي (ييني جماني عرضي جب كسي برزخ بريرة في بن توشدت سے نورزیادہ موجا تاہے اعداد کے برصفے سے اورایک ہی مىل برجيع بوبا "استدائيكن اس مي عددست تميزنيس بوسكتى - الكامل تميز ہوتی ہے بیسے شعاعیں جراغوں کی ایک دیوار پر (سب کی روشنیاں حقیقت میں مدا گاندہی) اس واقع ہو اسم ساید ایک سے اگرمید دوسرے

مله \_ يسنى عقل د وم - ١٢ -

مله - ایک در تبه خود نورالانوارسی ور دو باره بواسطهٔ نانی سه باره نورا قرب سے اور چوکتی در تبدانعکاس سے -۱۲ -

سلم ميد باستى أن قوت كاليمب كم روشنى ركمة الديد جارسوبتى كى اليمب سے ١٧٠-

کبھی تلی دوشو توں کے جود وشیئوں سے ہوں ایک ہی محل پر ہمع ہوجاتے ہیں انوار میں (جیسے جیع ہونے میں اجسام میں) کین برزخ کو کوئی علم کی انٹراق کی زیاد تی انہیں ہوتا۔ بخلان اس کے جب اخراقات متعددہ ایک زندہ شھے پر ہوں جس کی ذنہ تاس سے فائب ہے جس کا اشراقائی ہو اس سے فائب ہے جس کا اشراقائی ہو اس سے فائب ہے جس کا اشراقائی ہو ہوتا ہے۔ اس سے فائب ہے جس کا اشراقائی ہم مترتب ہیں ان کوعد کر کثیر ماصل ہوتا ہے جو کا بل اشراقات کی اکائیاں ہیں اور وہ کے اور باعتبار خطب تا اس کے اور ان کے اور باعتبار غطب تا اس کے حصول انواز عقبار کا انتہاں ہیں اور وہ کے اور ان کے دفتر اور اس میں ان کو عدو کر ان ان کو دور نظر کی ان کی کہ اور ان کے حصول انواز عقبار کا تت جات کی کہ اور ان کے مشارکات جہت کے اور مشارکات جہت کے اور مشارکات جہت نظر کی شعاعوں کے ساتھ اور اس طرح سے برسبب مشارکت جہت استعنار کے ساتھ اور اس طرح سے برسبب مشارکت جہت استعنار کے ساتھ اور اس طرح سے برسبب مشارکت جہت استعنار کے ساتھ اور اس طرح سے برسبب مشارکت جہت استعنار کے ساتھ اور اس طرح سے برسبب مشارکت جہت استعنار کے ساتھ اور اس طرح سے برسبب مشارکت جہت استعنار کے ساتھ اور اس طرح سے برسبب مشارکت جہت استعنار کے ساتھ اور اس طرح سے برسبب مشارکت جہت استعنار کے ساتھ اور اس طرح سے برسبب مشارکت جہت استعنار کے ساتھ اور اس طرح سے برسبب مشارکت جہت استعنار کے ساتھ اور اس طرح سے برسبب مشارکت جہت استعنار کے ساتھ اور اس طرح سے برسبب مشارکت جہت استعنار کے ساتھ اور اس طرح سے برسبب مشارکت جہت استعنار کے ساتھ اور اس طرح سے برسبب مشارکت جہت استعنار کے ساتھ اور اس طرح کی ان کے ساتھ اور اس طرح کی ان کے ساتھ اور اس طرح کے ساتھ اور اس طرح کی ان کی ساتھ اور اس طرح کی ان کے ساتھ اور اس طرح کی ان کی ساتھ کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی

ك - يعف زنده نوركوا يناعم بونام من اورنياض كا ورجوش فاكف بو-١٢-

الشعاعوں كے ايك كے ساتھ اور مشاركتوں سے انوار قاہرہ كے إوران كے مشابهات معاورشاركتون سعائن كيجومرى ذانون كحاور مشاركتون سيد بعض شعاعول سے ايك كے دوسرے كابعض شعاعوں كے ساتھ اعدادكث (ان اعداد کی کوئی مدنہیں سے کیونکہ ہرجبت سے بانفراد ایک شے ماصل ہوتی ہے اور مشارکت سے ہر نور کے ان کی کسی جبت کے ساتھ ایک شے ماصل ہوتی ہے اوراس طرح دونورون ماتين ما چار وعلى مذالقياس مبتنى تعداد زباده مردا يك شي عالم ہوتی ہے اور میں حکم ہر حبت کا سے مناسبات کے ساتھ جوان کے درمیان ہیں) اورمشاركتون سيسب كي شعاعون كي خصوصًا ضعيف اوريني مرتنيه كي سبي جبت نقرك ساته توابت ماصل بوتے بن بن كاس فى در كيا تھا۔ اورصورتين توابت ی مناسبت رکھتی میں باعتبار بعض کی شعاعوں کے بعض کے ساتھ اور مشارکت سے شعاعوں کی جہت استغنا اور تہراور محبت عجیب مناسبتوں سے درمیان شدید اور کابل شعاعوں کے باقیوں کے ساتھ ماصل ہوتے ہیں انوار قاہرہ ارباب اصنام نوعیه فلکیدا ورطلسهات بسائطا ورمرکبات عضریه کے اور جو کچھ الحت کرواتوات كے سے (خواہ اجسام علوى مول خواہ سفلى خواہ بسبط موں خوا دمركب مول) ليس مبدوم رایک کاان طلسات سے نور قام رہے اور وہی صاحب طلسم سے -اور نوع قائم نورى مي (اوراسى كا نام شل فلاطونيه ميم) اورار باب طلسمان اس موا سے کہ وہ ماشحت اقسام محبت محبب اور قبراو ماعتدال کے اپنے مبادی کے ساتھ كواكبين اختلاف سعدا وركس كاسم (مثلًا مشترى اورزسره سعديي - مريخ اورزم تحسيم عطاردمعتدل هم-) ي انواع نوربة فامره ابني اشخاص سيدمقدم بير ريين اينظلهات سے جواس عالم میں ہے) یہ تقام عقلی ہے رکیونکہ وہ علت مہوتے سے اور الذات بھی مقام ہیں۔) اورامکان اشرف کے اقتضادے ہے وجود انوار نور یہ مجردہ کا ليونكه وها شرف من - (اجسام كي نوعوں سے كيونكه انوار نوريه مجرد من مواد سسے

ك مسكدامكان اخرف اس كاذكر مفعلة آكة آف والاسبى-١١٠

، اخس و چود ہے تو وا جیب ہے کہ اخر ف پیلے ہی سسے موجود ہواس کوہ آبت کریں کے فاعدہ امکان اشرت میں انواع اور علل من کے محض اتفا قات سے ى بى - (كيونك إتفاتى نه دائمي موتاب نه اكثرى- اوربيانواع بمارسى إس موجود بن وروه محفوظ بر مجمى نبس بدلت كيو كم انسان سے غيرانسان نهميں بيدا سوا ا درگنتام سے سواکن و کے بیس انواع جو محفوظ نہیں ہمارے پاس وہ مجرد اتفاق سے ہمیں میں (کیونکه اموردائم اور ثابت ایک ہی بنج برنیمتهی نہیں بوتے محض تفاقات میں) ک<sup>ی</sup> اوريه مجردتصورسي نفوس نح جوحركت دييفيس فلك كواوران كمغايات سے (جیسا کربیض مکما کا مذہب ہے کہ نفوس فلکہ کے تصورسے انواع پیما ہوتے

ہیں) کیونکر تصورات نفوس کے اوپر کی طرف سے ہیں کیونکر ان کے لئے علتوں کا

مونا غروري سه-

اورحين كونامز دكمايي عنايت (يعين تعقل كرنا نورالا نوار كاوجو د كوينا بر اميت وجوداوراس تعقل كووهموجودات كاعلت قرارديقيم يعض كاء مشائین)اس کوسم عنقرب باطل کردیں سے درنہیں ہے علت ان انواع کی جوہمات عالم مي محفوظ مي وه جيز جس كا أم عنايت ركعام المحمدة من اسى كى طرف مصنف في اشاره كياسته اورصورنو عيد كانقش بوا مجردات قاہرہ میں ایسی مورتیں جومطابق ماتحت کے ہوں صیحے نہیں ہے کیو کا مجردات اپنے الخت سے منفعل نہیں ہوتے (عالی سافل سے منفعل نہیں ہو المالم العکس ہے ،) اور نہ وہ صدرتیں جو عارض موتی میں معض مجردات کو عاصل موتی ہیں ۔ ایسی صورتنى سيجو عارض مول دوسرك مجروات كو-كيونكه بيمفروض نتهي مواسته نورالانوارمیں کشرت کی تجویزیرة (جسسے وہ ذات عالی برترے) ج

يس خرور مهوا كيمونوع ان انواع ي قائم بذات خود أبت غير سغير الم من جوكدرب النوع ب (اوريمي رب النوع مدبر النواع كااوراتكا جافظ ماورفائض كراميان كے مناسب بئتيں - مثلاً بہت سے رنگ بجيب سم

الم المندم برويد جوزجو - إدامكافات على غافل مشو- ١٢

ظائوس کے بروں میں علت ان کی طاؤس کارب النوع سبے - ندکہ اختلات بروں کے مزاجوں کا بیسے مشائین کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کی دلیل اس بات پر نہیں ہے اور ان کو یہ قدرت ہے کان رنگوں سے اسباب کا تعین کرسکیں یہ حکم شل ان احکام کے بغیر مرا عات كسى قانون كے جو محفوظ اور مضيوط بوضيح بنس ہے۔ يكيس تصور كيا جاسكتا م كوانوا رفام ومنكا في دليف ايك ووسر كاعلت بن نورالانوارس و نعتر بارت موجود مو كئے موں كيونكه ذات واجب تعالے ميں كثرت كا تصور نهم موسكتا -رتم سمج ه على بيوكدايك سه ايك بيدا بهوسكتا هي ضروريد ايك متوسطات مرتب موں- (مردیہ ہے کدانوار فاہرہ میں۔ اعلیٰ ادنی کی علت ہے۔ ندکہ ان مين تكا فويرويعف على ادنى علت بواوراد في اعلى كى علت مو-) ي

توابرعاليه جواس طرح مرتب مي ريعيف متوسطات مذكوره اسحاب اصنام اسنام نسب اجوما بهي مكافات ركفته مون نهي ملك اصحاب اصنام جومتكافي مي وه على قوم مصروبود موسئم ساوران كالكثران شعاعوس كى مناسبت سي بوقوا برعاليد سے پہنی ہں اوراصحاب طلسمات نوریہ سے ایک کودوسرے پر دو کے فضیلت ہے يا بو كي تفض هوه ون ان شعاعور كهال ما نقعهان كسبب سے جوان كو ينجي ني اوراليا بى كمال ورنقص طلسات بي يمي واقع هم مثلاً بعض نوع د و سرى نوع پرمسلط ب يمن وج<sub>ي</sub>ه ندمن جبيع الوجوه (مثلاً انسان تبيرين وجم مسلطسها ورشيرانسان بردوسرى وجستمن وجيمسلطس اوربيهال جميع انواع جسميد كاسم) كي

اگر ہوتیں وہ ترتیبیں جو مجم میں ہیں افلاک کے ابین جوا ویرسے مترتب ہیں تو ہوتا مریخ انشرف آفتا ب سے اورزہرہ سے مطلقاً ایسانہیں ہے بعن کا ستاره براسم اوريض كافلك براسبه واوران من كافويعض وجوهس -توان کے ارباب یعنے اصحاب اصنام میں بھی تکا نوسے بعض وجو ہ سے اور منا فضيلتين جودائمي من اس محيقل (آعارواحوال) اتفاقات بريبني نهين من بلكه علتول كے مرتبكى حبيث مصيبي - يو

انوارمحرده معسم مي افوار قامره مين ان كوكو في علاقه برزينون سينتي

توا برعاله خود بي-

ندانطباع سے مقصرت سے اور انوار قاہرہ میں انوار قاہرہ اعلیٰ ہیں (اور سے طبقہ طولی ہے مرتب ہے اوپر سے نیچے کی بانب ایک سے دوسرے کوفیض ہنچیا ہے ان سے کوئی جسم نہری ماصل بوٹا کیو کو اُن کی نوریت بندید ہے اور ان کے جوہر قوی ہیں اور ان کو وحدت حقیقی سے قسم ہے اور ان میں جہت ظلما فی بہت ہی کھیے ۔ اگر سرا کی سے ایک جب ماصل ہوتا تواجسا م کی ترتیب کے بغیر تکا فو کے ہوتی ۔ اور لازم باطل ہے ترتیب کے بغیر تکا فو کے ہوتی ۔ اور لازم باطل ہے کیس مزوم بھی شل اس کے باطل ہے۔ اُ

انواتگاہرہ سوریہ ۔

دوسرى سمانوارمجرده كانوارقابره صوريهب وهارباب اصنامهي (اوريه طبقة ونديه ب ان من يكا فوسى ماوريه مرتب تهين بي ويرس يجي لى طرف يدار باب اصنام نوعيد بين - يعن جسمانيدا وران كي يمي دوقسين بس ايك تسم ماس بوتی ہے مشا ہدات سے اور دوسری اخرا قات سے اور یہ دونوں مال ہو تے ہی طبقہ طولیہ سے - اور چو کر جوانوار صاصل ہوتے میں مشا ہدات سے وہ النفرف میں اُن سے جوما صل ہوتے میں اسٹرا قات سے آور عالم مثالی الم حسی اشرت ہے۔ واجب مواصا درمونا عالم مثال كان انوارمشا مدیب اور عالم حس اشراقیدسے انٹرٹ علت ہے ایشرٹ کی اور اخس علت ہے اخس کی اوران دونول عالمون من تكافوس كيو كم جوكيه عالم سميموجو وسم خواه ا فلاك ببول خوا ه كواكب خواه عناصرخوا ه مركباً ت اورجو بنوس ان سيمتعلق مبر اس كے مثل عالم مثال میں موجود سے ۔ اور میں طرح انوارا شراقیہ میں ضرور سے انورسب سے بڑا ہو نوریت اورعشق میں اور وہ علت ہے فلک اعلاحسى كى اسى طرح ضرور مي كم انوارمشا بديه مي ايك نورسب سع بريعا بوام وه علت بهو فلك اعلى مثالى داورس طرح فلك اعلى ميط به دونون عالب سے برایک برکوئی شے جواس کے الخت ہے اس کی مکافی نہیں ہے۔ اور ن اس سے قریب ہے۔ بلکہ وہ تمام جموں میں کامل ترسم - اورسب پر غالب ہے۔ یہی مکم علت عقلید کا ہے بانسبت اراب اصنام کے جوطبقه عرضيه يسبي-) يو انوار فالمره صوريكواك انوارسي اسبت سي جوكه مدبرس يرزخواس اوراكر جيان مين الطباع نهويه مدبرات حاصل موتيمس مرصاحب صني سي اس کے ظل برزخی میں جہت عالیہ نوریہ کے اعتبار سے۔ ( بیفے نفوس اطقہ مع ابنی نوری میکاتوں کے) اور ماصل ہوتے میں برزخ فقر کی جیرت سے ۔اگر پر برزخ تأبل تفرف نور مدبر كے ہو- (مرادیہ میم کرنفس ناطقہ ہرجہ مصفلی تفرف و تدبیر کا نهس کرتی بلکه صرف ان ابدان سے جن میں استعدا و و صلاحیت اس مے تبول رنے کی ہو-) کو

نورمجرد اتصال وانفصال كونهس قبول كرتاكيو كداكريه انفصال عصاتصا ہے (بیکن عدم محض نہیں ہے۔ بلکہ عدم و ملکہ ہے ) لہذا نہیں کہا جا آیا اورکسی جینے كه ين الا اس منزك العصر بالتصال مودي

مصنعت كاغرض اس بيان سيداس موقعه يربع يهدكه هاصل موالفس الطفة كاارباب اصنام ساسطح نهس موناكدكوني شفدار باب اصنام س جدا ہو کے نفس ناطقہ بن جائے۔ بلکراس وجہ سے ہونا ہے جس کواس مقالہ کی دوسری فصل کے آخر میں بیان کیا ہے۔ اور جس طرح طبقہ طولی میں جو مکنات ہیجن کے لیے فرورہے کرایے جہت نوری ہو یعنے ایکا ستفناجولذات نہیں سے یک لغیرہ سے یعنے من جانب نورالانوارا وراس جہت ستعنا سے پیلاہو اسبے طبقہ عرضیہ ارباب اصنام نوعیہ اوران کی نوری ہٹائٹی اسی طرح اس طبقہ طولی کے لئے ایک جہت ظلمانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض افتقاران کا غیرسے (یعنفیرکامخاج موا) اس جہت برازخ مظلم اوران کی طلما فی میا تیں صاور موتی میں ۔اگر میجہت شہونی تواجسام ان سے صاور نہوتے ۔ اورجب کہ واضح موكياك ثوابت اوركره توابت كاصدورعقل ولسعنهس باوريكس علانور

مله مانوارصوريه سے دو چيزى بيدا بوتى بى - (١) نفوس الفند (١) ابدان نفوس الحقيبيت إلى سے اورا بدان جبت فقرمے بیدا ہونے میں عالم مثال علت ہے عالم صی كي نفوس الطقه كا دوسرانام انوارمدبره سبع-١٢-

م بوطبقه طولی میں مواور نه نقط سوافل سے ہے جو طبقہ عرضی میں ہیں · متعین ہوگیا کہ اُن کاصد ورطیقہ عرضی سے مع جہات فقرطبقہ طولی کے ہے اس لیٹے مصنع فرمات من ورانوارا على كرجهات فقركا فهوربرزخ مشترك ميهوا ـ ريعيني جومشترك من انوارعرضيه من اورجهات فقرعاليه مين كره توابت کے ساتھ جواس کرویں ہیں۔ ارباب طلسات میں کبی حبات فق انوارعالیہ کے ظاہر ہوتے ہی بسبب جہت فقرکے نوریت میں کمی ہوتی ہے۔ ربيغة نوريت ندكورا وروه اصحاب طلسات بس كيونكر حببت فقر حوكيساري ہے ارباب انواع میں ضرورہے کاس کی کچھ ٹاٹیر مبو۔ اور وہ ان کے نور کا کھرہے ہے) اور فقر حوسا فلین مں ہے (یعنے طبقہ عرضیمیں) وہ زیادہ سے اعلیج نقرسے (بینے طبقہ طولیہ سے) (کیونکہ وہ مرتبہ میں نیچے ہیں - اوران میں نوریت ترم كيونكم انعكاس انوار كى كثرت كامقتضايه ب كدنور كى قلت مواسى لية لہاہے کہ انعکاس کی کثرت سے پہیٹیت ہوجاتی ہے کہ پھر بور کا میب ضعف کے) اور نہایت کا ہو نامر نبول میں واجب ہے تولازم نهبي آناكه برقا برسے ايك اورقا هريديا مو (اوربيسلسله غيرتنا هي والح اور ند برکثرت سے کثرة موسكتى ہے ۔ اور نہ برشعاع سے شعاع ( يھنے جہات كثرسے ا وربرزخ اس قدرصا وربو و جن کی کوئی حد نبوی او ربعض نسخ ب سی اس طرح ب اورز شعاع سے ایک شے بیدا ہوسکتی ہے۔ اور نتہی ہو اسے نقص (جوا ہرافوارمیں جوورجہ میں نیچے میں اور ان کی جہات سے الیسی شے پر جوا صلاکسی شفے کا قضا انہیں کرتی احس طح شعاع حسى بهت سے انعكاسات كے بعدا يك كوسے دوسرے كرس الا آخرہ اس مدیک کدروشنی کاکوئی افز اقی نہیں رہنا) اگر جیہوان وم کثرت کاکثرت سے اورلزوم قاہر کا قاہرسے-(یہ توخرورے کوکٹرت سے کٹرت پیدا ہولیکن اگر ہم

ک نیمان بیمقصودنهی به کرمهدری قلت نورکی بوج تی به -بلادیک سے دوسرے پر عکس پڑتا ہے اوراس سے تمیسرے پراس طرح جب تعداد واسطوں کی زیادہ بوجاتی ہے تو الآخر جس پرانعکاس بواہے اس سے پھراورکسی پرانعکاس نامکن بوجا کیگا۔ ۱۲ کوت سے کوت کا صدور واجب ہوتو پرسلسا غیر تناہی ہوجائیگا۔ اور م ہج بھے ہو
کہ عدم تناہی محال ہے۔ ؟
کہ عدم تناہی محال ہے۔ ؟
ہیں (بینے نفوس مدیرہ جوان کے اجرام میں تھرف کرتے ہیں) لیں نہیں ہیں مراث ہیں (بینے نفوس مدیرہ جوان کے اجرام میں تھرف کرتے ہیں) لیں نہیں ہیں ہرائت علتیں ان کے اجرام کی کیو نکہ علت نوریہ طلب کمال نہیں کرتی جو ہر ارکی سے سے ۔ (کیو کہ جو ہر فلکی تاریک ہے اور علت اشرف ہوتی ہے معلول سے اور اشرف انسی سے طالب کمال نہیں ہو تا البتہ نفوس نکا پر الب کمال کرتی ہیں۔ ہوا البتہ نفوس نکا بدان کے کہ و و افلاک ہیں اس کا علتیں نہیں ہیں۔ اور نہ علت نوریہ تا ہر سبب علاقہ کے (کیونکہ یہ امر علت کی شان سے سے کہ و و مسئول پر تا البتہ نفوس نکی علت کا ہر ایک کی نہیں کہ وو مسئول پر تا البتہ نفوس ہیں ہیں جو ہر تا ریک کی نہیں ہوسکتا۔ بلکہ ان سب کی ملتیں طبقہ عرضی ہیں ہیں جو کہ اصحاب اصنام اور ارباب طلبات ہیں طلبیات سے انواع جسبہ مراد ہیں۔ کیس مدیرا فلاک نور ہے جو اور ان کی علت ما دوا ور علائق سے مجود ہو کہ دور و نول سے مجرد ہو۔ ؟

کیمی ہمنفس یا طقہ فلک کو اسپید (سردار الشکی سے نامزد کرتے ہیں) (کیو کر پہلوی زبان میں اسپہبر بیکس شکر کو کہتے ہیں اور نفس نا طقہ رئیس بدن اور بدن میں جو تو تیں ہیں اُن کی ہمی رئیس ہے۔ لہٰ! وہ بدن کی سپے سالار سے۔ یو اس بیان سے تم کو ہدایت ہوگی کہ جو نور الانوار سے صادر ہوا ہے اس ہی

سلف مدیده مهمی تا باسمجد لینند کے بید مسئنگ دا نشایہ بے کرنفس مدبرہ جس فلک سے تعلق رکھتی ہے اس فلک کے وجود کی ملت نہیں ہے۔ البتہ فلک جواس کا بدن ہے اس کے ذریعہ سے اکتساب کمال کرتی ہے۔ ۱۹ جیسے نفس الحقد انسانی بدن کی علت نہیں ہے البتہ بدن اور آلات بدن سے کسب کمالات کرتی ہے۔ ۱۹ سکانی ۔ عام محا ورات میں بھی کہتے میں کہ روح قید ہے تھش عندی میں ما وروہ اس قید سے گھراتی ہے اور اس کی شاکی ہے۔ اور عالم افوار کی طرف ہروقت پرواز کرنا چا ہتی ہے۔ گرقید علایت سے مجبور سے ۱۷

جهتیں قهرومحبت کی ہیں۔ (قهرنورالانوار کی جانب سے اور محبت معلول کی جانب سے کیونکہ ہرعالی سافل پر قاہر ہے۔ اور ہرسافل اس کاعاشق اور مشتاق ہے۔) اور توابرم دوجتين براكي جبت استغساق (طلب ظلمت يا ظلماني) وردوسري جهت استنارة (طلب نور بانوري)جبت نورجبت استنناه ورهبت ظلماني بقسين مركب مبوئين ليهضجهات فقرواستغنا وتهرومحبت معلولات مي المفامو مح معلولات ايسيسي كداك نورايسان كراس يرقم ب ہے۔ اور ایک نور ہے کہ اس پر محبت غالب ہے۔ اور ماریک پر روشن عالب من كواكب من رجيعة أقتاب اورمبتياب غالب من طلست پراورد وسرے ستاروں کے بوریر۔) ایک تاریک ہے کدائس میں محبت غالب ہے روشنوں سے جیسے زہرہ اور تاریک جوروشن نہیں ہیں اُن ہیر۔ قهرغالب بے اور وہ انٹیر ایت ہی (مینے فکیات) بری ہی فسادے (مثل خرق والتيام ومنور ذبول وتخلخل وتكاثف وغيره انواع تغيراو راصنا ف استماله فبادمو رسب اجرام عفريه مي اوروه ان كرجبت فهريم ليف عل سے اوروه تاریک مں جن پرمحبت اور والت غالب ہے ۔ اور و <sub>وع</sub>نعه یا یت ان کے مطبع میں ليضا تثيريات افلاك وركواكب جوكه عاشق مي روشنيو سريحو كتبييم مي حب ان سے پردے میں اجاتے ہیں۔ یعنے روشینوں سے بھرارجو کرانیرات سے قریب ہے اس کو بھی لازم سے قرابے اتحت پر۔ یہ بیان مصنف کے ندمب کے موافق نسس ہے۔ کیونکہ وہ عفر ناری منکریں ۔اسی لئے کہا ہے۔ اوراس کی شرح ہم آئندہ بیان ریں گے انشا والند تعالے (شرح یہ سے کہ نارسے مرا دوہ ہوائے گرم ہے جو فاک سے سو تھ معلوم موکه برعلت نوری کوبرنسبت اسیف معلول کے محبت اور قرب - اور معلول کوبرنسبت علت کے الیسی محبت سے جس کوفل (خواری دلت) لازم سے۔ کو

طه بهم کنده بغیر فاظ معنی نوانی و وظلها نی کهیں گے۔۱۱ مله -یا در کمناچله بنے که سنارے کوروشن بھی کہتے ہیں۔ فارسی زبان مرجس کر مسر سننداں سکندرنا مدیں موجو دھے -۱۲-

(بہلی نسبت جو وجود میں آئی ہے وہ نسبت نورا قرب کی ہے۔ نورالانوار
سے۔ نوراقرب نورالانوار برعاشق ہے۔ اور نورالانواراس کا قاہرہے۔ اس میٹیت
سے کہ نوراقرب اس کی کنہ کونہیں پاسکتا۔ اور نداس پر محیط ہوسکتائے جبکہ واقع
ہے یہ نسبت اس طرح کہ محبت اقرب سے اور قہرانور سے ہو بہی نسبت ساری ہے
جمیع موجودات ہیں کہ ہرعلت نوری کومعلول سے نسبت قہراور محبت کی ہے۔ اوراس محبت اس محبت کی ہے۔ اوراس محبت کی ہو کی ہو کی محبت کی ہو کی ہ

اس سبب سے ہوگیا وجودنوریت اور طلمانیت اور مجبت اور تہرکی سفتیموں کے ہوا فق اور موافق اس عزت کے جوالازم کرتی ہے قہرکو برنسبت سافل کے اور ان ان سے محبت کو بانسبت عالی کے ماوران میں ہوڑ واقع ہوا۔ جیسے خدا نعالے نے قرایا ہے ویون گیا تھ کا گھ ماوران میں جوڑ واقع ہوا۔ جیسے خدا نعالے نے قرایا ہے دویون گیا تھ کا گھ کا گھ کا گھ کا کہ وی اور ہو سے جہور غافل ہی ۔ فرایا کے ۔ شایدتم وهیان کرو۔ دیھے ان معانی کو جن سے جمہور غافل ہیں۔ لہذا جو ہر کی قسیم ہوئی ۔ اور افراو ورغیر انوار ایفے ہیا کہ معانی کو جن سے جمہور غافل ہیں۔ لہذا جو ہر کی قسیم ہوئی ۔ اور افرار ورغیر انوار یعنے ہیا کہ میں۔ اور افرار فوالا ورغیر انوار یعنے ہیا کہ خور میں ۔ اور افرار فوالی فیر یعنی کی بہت سی تعمیل ہوئی ہوئی ہوئی میں نرو او و میں ۔ اور انوار تقسیم ہوئے عالی اللہ اور سافل خور ہوں۔ اور سبب سر این اسی وہ سری طرف کے ساتھ جو مقبور سافل اور حیبس ہے۔ اور یسب سر این اسی وہ سری طرف کے ساتھ جو مقبور سافل اور حیبس ہے۔ اور یسب سر این اسی مسبب اولی کا ہے موجود دات میں۔) کی

فصل : تتمه بيان لوابت اوربيض كواكب

جبکہ ترتیب تواہت کی بیکارنہیں ہے۔ یس و فطل ہے ترتیب تعلی کا اور ایسی ترتیب تعلی کا اور ایسی ترتیب تعلی کا اور ا ایسی ترتیبوں سے ہے جو عالم وجو دیس میں ۔ اور جو ستارے توا بت میں ہیں اس برانسان کا محصر علم محیط نہیں ہوسکتا ۔ اور کو کی ماقع نہیں ہے ۔ کہ اور کو کی ماقع نہیں ہے ۔ کہ ما وراسٹ نے اور کو کی ماقع نہیں ہے ۔ کہ ما وراسٹ نے اور کو کی ماقع نہیں ہے ۔ کہ ما وراسٹ نے اور کو کی ماقع نہیں ہے ۔ کہ ما وراسٹ نے اور کو کی ماقع نہیں ہوں ۔ اور اسی طرح فلک تواہت میں جن کا اور اک ہم کونہیں ہے۔ (کیونکہ ترتیبیہ ہم سے مخنی ہیں۔ اور کو اکب فیر مرصو وہ ہیں یا غیر مرئ میں بسب صغرکے ، کو

معلوم موکه مالم افیر می کوئی شے مردہ نہیں ہے (بلکسب زندہ متحرک بالا را دہ ہیں۔اس کئے کہ ہر فلک کی حرکت دوسرے فلک کی حرکت کے فلان ہے۔ روزموافق بھی ہے یہی ہرا کی۔ جرم ساوی کے بیے نفس ناطقہ ہے جواس کی مدرسے اور بید مرات علویہ ہن ورنفوس ناطقة النسانی مدرات سفلیہ ہیں۔) بی

اورحکمانی انوار مدبرہ علویہ کی اورآئ کی قوتوں کی وصول ہوتی ہے افلاک کو بواسطہ کواکب اوراس سے نکلتی ہیں قوتمیں۔ (یفینے قوائے بدنی کوکب مشل

عضو ورئيس كے اس كى لنبت اس فلك سے جس ميں وہ مركون سے لنبت

قلب كى بدن انسان سے ہے ؟

زحش رہیلوی میں آفتاب کا نام ہے) طلسم شہر بار کا ہے ۔ جوانوار طبقہ رضیہ سے نوراعظم کا نام بہلوی زبان میں ہے۔ وہ نور شدیدالضور (بشدست روشن) ہے۔ اورامتزا ہات عضری اس سے پورے ہوتے ہیں۔ اورموالیہ نلنه پیدا ہوتے ہیں۔ اور مختلف استعدا دیں اسی سے ماصل ہوتی ہیں۔ جواس کی مقتضى يبي كداجسام يرنفوس ناطقه فائفن مبون-اورصورتيس اوراعراض بمهنجه دہی فاعل روزوشب کا وررئیس اسا نوں کاسے ۔ ملکہ تمام عالم جسما نی کومنور اور ام کرتاہے۔ اوراس کی عجیب روشنیاں اور شعاعیں فیض پہلی تی میں جس برائش بوری موتی ہے۔ ان فضائل اور کمالات کے سبب سے صاحبان مكاشفات عطيه اورمباحث شرقيه (مكما عشرق) اس كي تعظيم كوواجب جاسة ہیں۔) داجب ہے تعظیم اس کی طریقیہ اشراق میں۔ اور جوزیا وہ ہوا کو انسب پر (جو آفتاب کے اوپر میں تواہت) بجر دمقدارا ور قرب کے ملکہ شدت سے بھی جود کھائی دیتے مِن نُوابت سے داور باقی سیارے مقداران کے مجموع کی ریادہ سے آفتاب سے جس کا قیاس اورتعقل نہیں موسکتا۔ون کےسبب سے بیس ایک ہے وہ خااع تعالاص نے ان کوصورتیں بخشی میں۔ اور روشنی دی سے اور اپنے نبانے والے کےعشق میں ان کوگردش دے دی ہے۔ کو

فصل دربيان علم بارى تعالى كاحسب قاعده اشراق ورابطال الكاتالي- مذابب مشائين در إب علم وغنايت . كو جركة ابت بهويكام كه بصارى شرط دانطباع شيح ب دفروج شعاع. بكركا فى بابسارك ليئه عدم جاب درميان باصرا ورمبصر كيوكوب مقابل مضروشن کادیکھنے والی عند (آلہم) سے ہوتا سے تونفس میں علم شراق صوری وانع مواسم اورنورالانوار (جلشانه)نور محضه داس كاجاب اس كي ذاك سے مگن ہے اور ندموجودات اس سے پوشیدہ رہ سکتے ہیں خواہ وہ عقلی ہون خواہ سی یس نورالانوا، ظاہر بناینی دات کے لئے (لیف مدرک بنات خود) ہے جیسے اور گذر بیکا ہے۔ اور سوااس کے جوشے ہے اس بنطا ہرہے لیں نہیں پوشیدہ ہے اس سے کوئی شئے ذرہ بھر آسانوں اورزمین میں کوئی شاس سے ى شَنْكُونِهِي بوشيدة كرسكتي ورجب كوئي شُناس سے كسى كونبيں جيبيا سكتي ميں اُس كوادراك جمیع اثباء کام اخراق حفوری سے جو کدادراک کے طریقوں میں سب سے اشرف بد ندكوني صورت اس كى دات مى بيداموتى بى كداش كى دات مقدس مي لشرت موجائے۔ یاجہات میں کیونکہ وہ تعالے فاعل ورتا بل دونوں ہے اگرچہ جہت تعل مداہے جہت تبول سے اگر رمعاؤالی کثرت ہوتو وہ وا مرحقیقی ندرہے۔ اورة كومعلوم مود الريدييلي بي بيان موجكات كدافس كى كوي صفت اليرنمس جوائس كى ذات ميں قرار كورے مثل حيات اور علم وقدرت وارا وه وسع ولفر فيرا بكرية جرصفتين أس كى عين ذات بير مصنف جامية بي كربيان ايك اورطريق سے اس کی طرف اشارہ کریں جبکہ کوئی شے اس کوکسی شف سے نہیں بوشیدہ رسكتى تواس كاعلما وربصراك ب- ( ورندكوئي شفاس كوكسي شے بوشيده رسكتی جیسا مشا بده بو اسبی اوراس كی نورمیت اوراس كی قدرت بهی مین دات ہے رکیونکہ نورنیا ض لذات ہے تونور محرومحض کی صفتیں مین ذات ہیں۔) کو مشابي اورائن كاتباع كهتمي كعلم واجب الوجود كاسى وات زائدنہیں ہے رکبو کہ اگرزیا دہ ہوتواس کی ذات مقدس میں کثرت ہو کرونکہ کے نزد كي علم سے مراد ب معلوم كى صورت كاماصل ہونا عالم سى) بكر علم سے واجب الوجود كمرادم اس كاغائب نهوناايني ذات سے جوكر ما وه سے

بجرد ہے ۔ ورمشا یکوں نے بیری کہا ہے کہ وجو داشیا دکا حاصل موق اہے ان چیزد ں كعلم سے جو واجب الوجودكوسى - يسان سے كها جائيكا (يا نبس جائزت واجب الوحود كوجوا شيا ركاعلم سے وہ سبب ان اشياء کے وجو دکا نہيں ہوسکتا کیونکہ وہ ایسا نہیں کہ پہلے اس کوعلم ہو پیرعلم سے وہ چیز بیدا ہو جس كا اس كوعلم ہے۔ ) بس مقدم ہواعلم اشيا ربر البعنے علم شے كا مقدم ہوا اس شے پراس لئے کہ وہ بنا برمغروض علت کھیا۔ اورعلت مقدم موتی ہے معلول پر بذات خو د ) دورعلم اشیا رکے عدم غیبت پر بھی مقدم ہوگا ۔ کیوکا اُسیا ر سه غائب نبو نابعد تحقق ان ع وجود كے موسكتا سے ركبو كا جب اشيار مطابقاً معدوم ہوں توان سے عدم غلیب نہیں ہوسکتا جلیسا کہ یوشیدہ نہیں ہے۔ یارک اشیا مفامع میں معدوم ہوں ۔ا ور باری تعالیے کی *ذات میں موجو د ہوں یاس سے بھی* بچناچاسىئے كيونكەس سے بھى كثرت لازم آتىسىد يىن ابت سوگيا كەعلاسى وقت میں ہوگا جبکہ اشیا رفارج میں موجود ہوں ۔لیکن اشیا رکا علم عبارت ہے مارم نیبت سے کہ بیاننے والااشیا وسے غائب نہو۔اس سے لازم آٹاسے تقدم علم کا عدم غیبت براشیا رسے بذات خود اور به محال ہے) ورحب طرح اس کامعلوٰل س کی ذات كے سواہ اسى طرح اس كاعلم بذات خوداشياء كے علم سے جواس كوہے بُدا ہے۔ (جس طرح اس کاعلم بنی ذات کا اس کاغائب نہونا ہے اپنی فرات سے۔اسی طرح اس کا علم التیا و کااس کا غائب بنو اسے الثیا و کی ذات سے ) اور بہجو کہتے ہیں کہ لازم وات کا علم منطوی ( بیجیدہ ) ہے اس کے علم دات مِن كلام لاطائل ہے (اس مفروض سے كوئى فائدہ نہيں ہے -كيونكہ حويہ كہتا ہے له علم بچیدہ ہے اس کے نز دیکہ علم باری تعالیٰ سلبی ہے کیو کر ہوسکتا ہے کہ مذرج موعلم شیار (با وجو دیکراشیار کثیر میں ۔ روران کی اضافتیں متعدد ہیں) سلب بیں (كيونكر سلب كوايك بى اضافت لآزم بوتى ب نداما فات كثيره تجرد ماده س

مله - خلاصة تقريريه بيئ كما علم ابع ب معلوم كافواه كيسا بي علم مو- اور دب علم علت معلوم كى موتو وه مقدم موگامعلوم پريه محال ب - ١٢-

ا وسلبی سے - اور عدم غیبت بھی سلبی سے کیونکہ جائز نہیں سے کہ عدم غیبت سے صور رولیا جائے۔ (اگر عدم غنیبت سے حقورم او بوتو عدم غنیبت تبوتی ہوجائے گا) لیونکه مصابنی ذات کے باس حافر نہیں ہوسکتی۔اس یئے کہ جو شیے حاضرمو وہ سے جس کے پاس حاضر بو یہیں کہا جا تا حضور کرد وجیزوں الكرمام تريي (ليف عدم فيبت المم ب حنورس كيونك حفورك معفيال فالت کی دوسری ذات سے عدم فیبت ہو۔ اور حضور کے بیر صفح نہیں می کد عدم غیبت ایک ذات کی اسی وات سے ہوے تو کیوں کر موسکتا ہے عسا ہم کتے من کر ضا مکیت ایک شے ہے سوائے انسانیت کے لیس علم صامکیت کامدان علمسے انسانیت کے ۔ (کیونکر علم لازم کا تطعامدانے سے از وم کے) ضاحکیت کاعلم ہارے نز دیک جو کہ ضطوی ہے انسانیت دريرضا حكيت يرملكه والالت انسانيت كي ضاحكيت برولالت خارجم بير ب بم كوملم بهواضا حكيت كالريانفعل ، توجم كواحتياج بهواني كي ادر ت کی رجو جدا کا نه سیرضا حکیمت کی صورت سے اور بیرصورت انسانین ہے۔ تاکہ ذہن منتقل ہوانسانیت سے بطریق النزام طرف ضا حکیت کے بالفعل يرصورت ريعن ضا حكيبت مم كوبالقوة معلوم لي كيونكراس صورت مي علم لازم كابمكويا بالفعل بوا وريج كم علم طزوم كالحم السابي بويا القوري 2 عدم غيبت عدم فليت زات عدم غيبت وات ازذات نود ازغيرذان يه صنورتس سے

اوربرطزوم کے مدم علم کے ساتھ بالفعل ہوگا۔ اس قیاس پر علم لازم کامنطوی نہوگا
علم میں طزوم کے رکبو کہ اُس کے ساتھ بالفعل ہوچودہے ، بی
اور یہ مثال جو اکھوں نے دی سے کہ علم فصیلی میں مسائل کے دکر چوالت
اولی ہے ) اور علم بالقوہ میں (جو کہ دوسری حالت سے ) فرق سے ۔ اور درمیان اُن اُس
مسائل کے جو بیان ہوں ۔ اس لیے کہ با ناسے انسان ایک علم اس کے جواب کا
ابنی ذات میں (یہ حالت بیسری ہے ) یہ مثال ان کی کچھ نافع نہیں ہے ۔ کیونکر جب
مسائل عرض کیئے جاتے ہیں اور انسان ابنی ذات سے اس کا جواب با ناسے وہ
بالقوہ علم ہے اپنے نفس میں ایک ملکہ اور قدرت مسائل فہ کورہ کے جواب کی
بالقوہ علم ہے اپنے نفس میں ایک ملکہ اور قدرت مسائل فہ کورہ کے جواب کی
بالقوہ علم ہے اپنے نفس میں ایک ملکہ اور قدرت مسائل فہ کورہ کے جاب کی
بالقوہ وہ علم ہے اپنے نفس میں ایک موجود سے دنسوں اُس کے باس ایک ایک
مورت موجود زہیں ہے۔ اور واجب الوجود منزہ ہے ان چیز دوں سے (یکومورت موجودوات کا
اس میں صلول کرے اور اس کاعلم بالفوہ ہو۔ لیس دا جب الوجود کو علم موجودوات کا
اس میں صلول کرے اور اس کاعلم بالفوہ ہو۔ لیس دا جب الوجود کو علم موجودوات کا
اس میں صلول کرے اور اس کاعلم بالفوہ ہو۔ لیس دا جب الوجود کو علم موجودوات کا

اگرج فات باری تعالی عزاسم کی ہوجو غیرہ ب سے جو ذات کے موازم ہیں تو کسی جو ذات کے موازم ہیں تو کسی جو ذات کے موازم ہیں تو کسی جو کا سالہ ہوسکتا ہے۔ اور عنایت کسی فیت پر دہ و و نوں ہو سکتے ہیں نطام سے ۔ رجار عنایت مشائیون کے نزدیک کیفیت مذکورہ کا علم ہے جو واجب نعالے کو ہو۔ ج

جب واجب تعالے کاعلم شیاکا حصول ہے خوداشیار سے پر فردرا کمل ہوگئی عنامت ہومتقدم ہے اشیاد پر-اورعلم جومتقدم ہے اخیا پر - (اس کیے کوصول جبکہ متاخرہے اخیا رسے نودہ اخیاء پر عنایت نہیں ہوسکتا۔ اور نداشیا پر مقدم ہو سکتا ہے -) ب

کے ۔بعض نسخوں میں بطلت بمعنی باطل ہوگئی - روربعض میں بطلب بعن طلب کرا ہے یا طلب کیا جائیگا تاریح کے نزدیک بطلت صیح سے - اور یہی حق سے - ۱۷ ۔

عیب (جوموجود ہے عالم میں وہ مجردات کی) عبیب ترکیب سے اور اُن نسبتوں سے
جومفار فات اور اُن کی منعکس روشنیوں میں ہے لازم آتا ہے جس کا بیان ہو کیا ہے
اور میں خابیت جس سے مشائین کے قواعد کو اصحاب حقائی نوریہ کے جوصاحب
طلسمات ہیں باطل کرتے ہیں وہ بذات خود صحے نہیں ہے۔ جیسے تم کومعلوم ہوا۔ اور جبکہ
باطل ہوگئی دعنایت کہ وہ علت نظام جسمانی کی ٹھیر انگ گئی ہے ) تو متعین ہوگیا گئیتہ
برزخوں کی انوار محض اور اُن کے اشراقات سے ہے۔ جو تر تیب مندرج سے نزواعالی
میں دیعنے وہ ترتیب جو عالم انوار میں اور کی طون سے سے) اور بیتعلیل متنع ہے۔
برزخوں میں (یعنے جسم علت جسم کی نہیں ہوسکتا۔) بی

سفیدی نورکے مثاب ہے۔ اور سابی فلست کے مشابہ ہے۔

طالب کومند کی می اور می کار کرسی طیمی سیابی اور سفیدی بوتوسفیدی قرب ترمعلوم بوتی ہے ۔ کیونکہ وہ زیادہ مشابہ ہے سابی دور ترمعلوم ہوتی ہے جو سفیدی کے ماور سیابی دور ترمعلوم ہوتی ہے جو سفیدی کے مقابل ہے (بیجے سیابی زیادہ مشابہ ہے دور سے ۔ لیس سفیدی ہم شکل نور کے ہے ۔ اور سیابی ہم شکل فلمت کے ۔ اس سے سفیدی میں سینے رنگ دکھائی دیتے ہیں جیسے نور میں سب نورد کھائی دیتے ہیں ۔ اور سیابی برکوئی رنگ نہیں گھلٹا جیسے نار کی میں کوئی رنگ نہیں گھلٹا جیسے نار کی میں کوئی رنگ نہیں دکھائی دیتے ہیں ۔ اور سیابی برکوئی رنگ نہیں گھلٹا جیسے نار کی میں کوئی اشیاد ہیں دکھائی دیتا ۔) پس عالم نور محض میں جو کرمنزہ ہے بعد مسافت سے نام وہ اشیاد ہیں جو کہ اعلیٰ ہیں مرا تب علل میں اور وہ قریب تر سے قریب سے بر بب شدت اسے نام دہ اسی خلور کے ۔ کی

یس واجب تعالے اگرچہ ور ترہے ہم سے بدنسبت تمام اشیاء کے اورسب سے بلند تر اپنے رتبہ کی بلندی سے لیکن وہ سب چیزوں سے زیادہ ہم سے قربیب ہے بسبب اپنے شدت فہوراور قوت نور کے اور یہی اعتبار وسا تُطامیں کھی ہے۔

كم اصلىب خفائق نوريه كمائ اشراق سے مراد سے - اور حقائق نور يه كم صفت سے - و وان الطلسات يعن شل فلاطونيد - ۱۲ -

کے۔ دیکھو بیان کیاگیا ہے کہ سفیدی میں سب رنگ مکھائی دیتے ہیں۔ یہ بین متناخرین کامسلم

اولی سیے ہرؤات میں اور ذات کے کال میں-اور نور میں متفناطیس فرر (ييغ نورالا نوارسے قرب كا باعث نورسى جس قدرعقل ورنفس نوراني ہو۔اسی قدروہ نورالا نوارسے قریب ترہے۔ (اوراس کا عتبارلیا گیاہے نور محسوس سے جوآ فتا ب میں ہے۔ کیونکہ نورا لانوار عالم عقلی کا آفتاب ہے) بج معل: - اوراشراتی قواعدیے ایک فاعدہ امکان اشرین کا ہے اینے مکن انس اگر موجود موتولازم ہے کہ مکن انٹرف بھی موجود ہو۔ (قبل جس بهت عظیم ہے۔اس بربہت سے اہم مسلوں کی بنیا دہے۔ ے كيفقريب معلوم موكا اور يوفرع بے اس مسئلہ كى كه وا محقيقى سے موائے کے کوئی صادر نہیں ہوتا۔) کے كيونكه نورا لانوار الرمقنفني موجس طلماني كاتو وحلانيت كيجبت س اقتضارا شرف کی جہت باقی نہیں رہتی رکیو نکہ نورالا نوار میں ایک ہی جہت ہے يس ياتوجا نرموگا اشرت كاصدوراينے سے كمترسے يا بالكل جائز نہوگا -اگر جائز ہوبنیرواسطہ کے توجائز ہو گااُسکا صدور واجب لَذاریسے ۔ بیس واجب لذانت دوييزون كاصدورجا نونبو كاايك اشرف دوسرے نس وربيمال ہے- اور أكرحا كزجو واسطه سنعا وراخس كح واسطه سعاشرت كاصدور بوتومعلول ثهز ہوگا علت سے - اوراگرسی اورمعلول کے واسطہسے ہوجوکہصا ورہواہو واجب تعالے سے اور علت اشرف ہوتی ہے معلول سے اوراس پر الذات مقدم ہوتی ہے۔ بیس ضرور مواک قبل اس ائس کے ایک اشرت موجود ہو۔

ا وراس کاعکس جائز ہے) ﴾ لیس اگر کو بی موجود فرض کیاجائے اشریف ( اور اس کا و توع

فهوالمطلوب يسجكه جائز بهوا صدوراشرت كاواسطهس توكوني شكنهس

له يه واسطه اخس بولا محالة وجائز بوكا صدورا شرف كا اخس سے اور به محال سے۔

الوبودس ننهوا ورنه واجب الوحود كيسسى معلول سع كيونكه بهاراكاماس وقت مبنى سے عدم جواز صدور بران دونوں سے بیس ضرورسے وجو داسكا استدعا اسا یک جہت کی جس کا مقصی اشرف ہوائس جہت سے جو نو رالانوارسے ماوريرمال-- ك تظرطبعي بدسيه كدكها جائية كداكريايا جاستة كوفي حكن احس اورنديا ياجائ ومكن الشرف قبل اس مع تواجومفروض ب اس مع خلات لازم اسع كا ياجا رُبوكا بٹیرکا واحدسے یا اشرف کا وجود انٹ سے یا وجود ایک جہت کا جوائم<sup>ون</sup> ت سے جونورالا نوارسے سے کیونکہ اگر وجو واخس کا با لواسط تو پہلی اِت لازم آئے گی۔ اور بغیرواسطم کے اورجائز ہوصدورا شرف کا واجب سے تودوسی بات لازم آئیگی ۔ اور اگر واجب تعالے کے معلول سے اس کاصد ور موتولازم موگی نیستری بات وراگرید کوئی بات ندموتولازم ایگی چوتھی ہات جب پسب شقیں افل ہوگئیں توقیاس شرطی جو کہ صدر نصل میر ندكورت نابت موكيا يب فاعده اشراتي يعني امكان اشرف ي انوارمجرده جو مدرمی انسان میں ربینے نفوس) ان کوہم پہلے بر ان سے مایت کریے میں ۔ نور قاہر جو الکلید مجرد ہے (یعنے عقل) انٹرون ہے ۔ مد ترسیے

روارجردہ بو مربر ہیں، سان ہیں رہے سوس) ہی تو ہم ہے ہر ہوں سے است کی بیٹے بر ہم سے اللہ میں ہوں ہے ۔ مد ترسیے ( ایعنے عقل انٹرف ہے نفس سے اور دور ترہ علائق ظلمانی سے دکیو کی نفس کو اپنی کئیسل کے بئے بدن کی ضرورت ہے عقل کو نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی موجو دہو۔ واجب رہادا قاعدہ اسکان انٹرف سے اوجب ہے کہ وہ پہلے ہی موجو دہو۔ واجب ہے کہ اور قواہر کا اور مدبرات کا ۔ کہ جو انٹرف ہے ہے کہ اعتقا دکیا جا سے کو انٹرف ہے ہے کہ اور مدبرات کا ۔ کہ جو انٹرف ہے ہے کہ اور مدبرات کا ۔ کہ جو انٹرف ہے

له - يعنى ظائد مفروض ١٢

مله و احداث كثر كا وجوو - ١١ ١١

سله م يعفاض سعاشرت كاوجود ١١ ١١

مین و اجب کی جہت سے اشرف کی کوئی جہت جواس اشرف کا تقنا کرے - ۱۲

اس کا وجودا ول ہے۔ اور بسب جن کا مذکور موا خارج میں عالم اتفا قات سے۔

(دیعنے عالم عناصر سے ۔ بہاں اتفا تی سے بیر مرا دنہیں ہے کہ جو چیز بغیر مرج کے پیا ہو۔

کیو کلہ یہ محال ہے۔ بلکہ وہ ما ہتیں مرا دہیں جن کو اہمیت سے خارج امور لاحق ہوا

کوت وفسا دسے اس کے اشخاص میں اختلاف ہوا ہے۔ کیو کہ جو اہمیت فا بل

کون وفسا دسے اس کے اشخاص کی تضیم الیسے امور سے ہوتی ہے جو ذوات

سے خارج ہوتے ہیں۔) ان کے لیے کوئی مانع نہیں ہے اس امر سے جو اُن کے لیے

کامل ترسیدے۔ (جیکہ ان کے کمالات بذات خود ممکن ہیں خارجیات اُن کو ان کمالات

عرکات موٹرہ مراد ہیں۔) کی

پھریے کہ عجائب ترتیب واقع ہے عالم ظلمات میں اور برزخوں ہیں۔ اور جونسبتیں عالم انوار میں ہیں وہ اشر ت ہیں ظلما نی نسبتوں سے دجو کہ عالم اجسام میں ہیں )پس واجب ہے کہ وہ نسبتیں انوار کی قبل اجسام کی نسبتوں

کے ہوں۔ ی

مشائیوں کے پیرواعتراف کرتے ہیں کہ عجائب ترتیب کا نواہ برازخ فلکیہ میں ہوں نواہ عضر پر میں اور انھوں نے مصرکیا ہے عقلوں کا دس میں اس کئے چاہئے کہ عالم برزخ عجیب تراور نوب تراور جید تر ہوں ازروئے ترتیب اور مکمت ان میں زیادہ نر ہو کموجب اُن کے قواعد کے رکیج کہ دس چیزوں میں جونب تنیں ہوسکتی ہیں وہ بہت ہی کم ہوں گی۔ اُن چیزوں کی نسبتوں سے جن کی کٹرت کا کوئی مصر نہیں ہے ) اور یہ میچے نہیں ہے کیو کہ عقل صریح جس میں امور بدنی کاشائر نہ نہو مکم کرتی ہے کہ عالم نور میں جو مکمت ہے۔ اور لطیف ترتیبیں اور عبیب نسبتیں واقع ہیں وہ بہت زیا وہ ہیں۔ ایسی ہی امور سے جو عالم ظلات میں ہیں۔ بلکہ یہ تو کچے عالم ظلمانی میں ہے وہ عالم انوار کا ظل سے۔ (اور اس پرولیل سے مشاہدہ کا لمین انہیا اور مکما کا جنموں سنے عالم ناسوت سے جدا ہوئے عالم اور وہ جو سافلہ عرضی میں ہیں جو کہ ارباب اصنام ہیں اور میسب انوار مجردہ ہیں اور وہ جو سافلہ عرضی میں ہیں جو کہ ارباب اصنام ہیں اور میسب انوار مجردہ ہیں

قائم بذات خود ماکسی این میں نہیں ہیں۔ یہ سب موجودات میں اشرف ہیں -) بؤ انوارقامره اورمبدع كل كانورسياا ورذوات الاصنام بوانوارقاس میں شاہات کے اہل تجرید ہی جنوں نے اپنی سیکوں سے جدا ہو کراکٹر باران کا مشا ہوکیا ہے۔ اور کھرائے گروہ کے لوگوں کے لئے جوساحب مشا مدہ اور اہل تجرید سے نہیں ہیں ان کے لئے جبت لائے ہیں کو فی صاحب مشاہدہ وتحرید ا نهس بحس في اس مات كااعترات نهس كماسيد وراكثرا شارب بہالسام کے اوراساطین حکمت کے اس کی طرف ہیں۔ اورا فلاطون ورائس كلے يبلي سقراط اورجواس سے يبلي گذرے مثل حرس واغا أذيمون وانباذ قلسب كيسب بهي دالے ركھتے تھے-اورتصر كاكمان كالفوى فى ان كامشاً بده كياست عالم توريس اورا فلاطون في اسينه بارسيس كهاب ك وه ظلمات (تعلقات بدن) سے جدا ہوا اوراس فے عالم انوار کامشا برہ کیا ا ورحکائے مندو فارس سب بھی کہتے ہیں ۔ لیں جبکہ اعتبار کیا جا آ ہے ایک تحض شلأ بطليهوس يا دونتحض شلأ ابزحس اورار شميدس وغيرتهم كاجولوك بصد كرتے تھے امورجسانيه فلكيد كا المورفلكي مي دشلاً حركات ساوير وغيره حيے كه ا تباع کیاان کا ایک خلق نے بطور تقلید کے آور بنا کیئے ان پرعلوم مئیت اور کجوم) كونبس عتباركياجا أاساطين حكمت ورنبوت كوتول كارصدر وحانيك یین جس کا اُنھوں نے مشاہدہ کیا ( اپنے خلوتوں ورریاضتوں میں) اولائ طو*ی*ں ك لكيف والے (مصنفي حكمت الانثراق) فيجب مكمت شروع كي تفي توشدت سے مشائیں کی مایت کر انتفا۔ اوران اشیا و اسکرتفا۔ اوراس کومیلان عظیم تفا مشائبوں کے زہب ی طرف اور س بر مرار تھا۔ اگر نہ و کم مقامر مان اپنے رہ کی (مقصوديه بك فيودمصنف في مشابره كيا انوار بحرده كاعالم تجريد وخلوت ين

کے مہیں کے معض مبدو کے ہیں۔ یہاں بدن انسانی مواد ہے۔ ۱۱ء کے دیدائس کی بت کی طوف شامہ ہے جو حفرت یوسف علے نبینا وعلیہ اسلام کے مال میں خواوثد تعالیٰے ذکر فرمایا ہے جب زُلینجائے آپ کو ایک مقفل کان میں گھیر لیا تھا۔ ۱۲۔

تنزت مجادات سه اورتبح على سے كندي كيمه عالم اجسام عيں ہے صورتين إنسكليل ور يت تي مون ده اصنام و شيك ان مجرد صورتون كري جوكه عالمعقلي مي وجود ايدا ك جوشفس اس وي فرجا شابوادرجي ويالاست فاكريد اس كوجا من كفودرياصت كرساديها حبان مشابهه كي فيدست بجالا سعافي وورانهي ب كدوة يماك ببروني نورمي اوروه ملوتي والين اورأن مح الوارين كامشاعه مرس اورافناطون في مياتها فوديمي وكليها ورنشيوي روسنيون كومل خطارك رايية رومانيات جس كي خبردى معيم فاضل ورمقتداك كاس دردست أورا تجاني نے کنا ب زند میں جہاں کہا ہے۔ کہ عالم کی و وقسیس ہیں۔ ایک میٹوی یعفے عالم فورانی روطاني د وسركتني يعف عالم ظلماني خساني اورجو نوركة فالكن سرقاسيم عالم نورى سينفوس فاف ايروو توافئ كاوردائش عطاكرام اوراس سروشني ليقيم ينسوس اوران كي جابتام تربيع أفتاب كي روشني سيعقل كوببلوى زبان ي حرد كته بن جي زردشت نے كها م كفرد وه نور م بوخدا كى دات سى بىدا بهو تائے - اوراسى نورسى ايك خلق دوسرے سے متازم اورتام عل وصناعت اسى كى دوس سبد وراس خردكو تومخصوص بينيك باوشا ہوں کے لیے اس کوکیان حفرو کہتے ہیں۔ اور مینو کی روشنی منبع خرد اوردائش كاسد نميع خرد ودانش كا وورشنيال بي جن سے زر دشت في جردى ب اور عالم مالكه ميں باوشاہ بزرگ مجسرونے ان كامشا 4 دكيا جس نے طريقہ سِتش كورواج ويااورخدائي تقدس كوفلق مين قائم كياء ورعالم قدس كى طرت مخاطب موا- اورغیب سے اس نے گفتگوی ۔ بدات اور خود عالم اعلے کی طرف عروج کیا۔ اوراس محدل میں خدائی حکمت منفتش ہوئی۔ اورانوا رالہی سے مواجہ ہوا اس طح اس موالقا موا - كيان خرد كاجس كواس فتحند ما وشاه نه دو سب درج كيا) كا

له - بینو (م ی نُ وُ) فارسی به بنت مشهور به بها مالم نوایت مراوی - ۱۲ که مفله که نوی معنی گیاه ترجوگیاه خشک کی جیسے پیا هو مدوسرے معنی راودگی - لیکن ننگ اصطلاح موفی کرام می اس مالت کو کہتے م بیبکہ سالک خطائطرف سے اسوالٹ کی طرف توجیع ا

مکائے فرس کوایسا یقین تھا آرباب استام کاکدا تھوں نے اکثر کو ان ارباب سے دیک ام سے نام ذکیا ہے۔)

بانی کے رہالنوع کوجو عالم الکوت میں سیے فردا داور درختوں کے رب النوع كو مرداد اور اك كے رب النوع كوار دى بېشت كبا اور بدوه انوا مین جن کی طرف اشاره کیاسی انباؤ قلس ورد ومرسه حکما رنے اور بیگران تم نذكرناكدان نزرگوں كا بدند برب تفاكدانسا نبیت كی ایک صورت كليه ہے وجودس بعین کثیر ن می کیوں کرتی زکرتے یہ بزرگ کرا کے سین يعني يعقل جوكه ما وه سي تعلق تهس ركمتي وببينه موجود بو ا دهيس ادريه وه بے جو میت سے مادوں میں اور بے شمار اشخاص میں موجود ہے۔ اورندان لوگول نے برمکر کیا کہ سامب صفرانسانی شلا بنا یا گیاہے ایک سن لعنے صنم انسانی کے لئے اور میسنم انسانی اس کا قالب ہے۔ اور میصورت المعنی ہے سب سے زیادہ اس امرس مبالذ کرتے تھے کہ عالی عالی ہو موتا سافل کے لیئے۔ اگرانکا یہ ذہب ہونا توان کور نازم ہوناکداس شال کے۔ (مینے عقل کے لیئے جورب لنوع ہے) بھی ایک دوسری مثال ہو۔الی نیر بہایت اور رہم کم نه کرنا که اینموں نے میم کمیا ہے کہ وہ (ارباب اصنام) سرسیم بیت اکر کس وقت وہ اپنے اجزامي کليل مومائي- ملكه وه لبسبط واتيس من (نورئ قائمُ بذات خود لا مكانی) *اگر دي*ق ہوسکیں ان کی شاکیں بغیر مرکب ہونے سے اور شال کی شرط نہیں ہے کہ ما ٹائڈ

مه - بادر کهناچاسه کرانوار مجرده یعنی عقول کے لیئے لفظ شال کراگیا ہے۔ اورجها فی ورّ کے لیئے بھی لفظ مثال استعمال مواردید بھی کر ہرایک دوسرے کی شال ہے۔ انسان شال حتی ہے۔ دریقل جواس کی رب النوع ہے وہ شال عقلی ہے۔ ۱۲ جہیع و ہو ، سے (ور ندشال اورمشل دونوں ایک ہی ہوجائیں بچرتعد د نہو گا۔ الااتحاد ہوگا۔ ارراتحاد باطل ہے۔ضرورہے کہ شال مشل سے مخالف ہو مین وجاٍوژها بق مدمن مرد آخہ کری

موں بہتے سر کہ کہ اسلیم کیا ہے کہ انسا نیت ہو ذہن میں ہے مطابق کثیرین کے ہے۔ اور وہ انسانیت ذہنیہ مثال ہے ان موجود ات کی جو فارج میں موجود ہیں۔ با وجو دیکہ انسانیت ذہنیہ مجرد ہے اور جو انسانیت فارج میں ہے وہ غیر مجرد ہے۔ اور حوذ ہن میں ہے نہ اس میں مقدار ہے۔ اور نہو ہر ہے۔ مخلاف ان کے

جواعبان مين مين - يو

السانية فارجه مقدار معى ركفتى بواوردو مرسم سيبنى مونى سع يس مشائيون كے اس تسليم رف سے بعن ابت ہے كيفرور نہيں ہے كمشال ورمثل من جميع الوجوه مطابق مول لهذا لازم ننبس مع كه أكرصورت انسانيه وغير *إجوك* عالم جساميں ہے اگروہ مركب ہوتواس كى مثال جوكدرب الصنم ہے وہ بھى مركب بوراورصورنوعيداكربيان ماده كى محتاج بس توان كى مثاليس جو عالم انوارس مي وه بهی ا ده کی مختاج موں کیونکہ اسبت نورید کو بذات خود کمال حاصل ہے وہ مستغنی ہے اس لیے کرکسی محل میں قیام کرے اور جسمانیہ ناقص کو حاجت ہے محل میں قیام کی۔جولوگ مُشَلِ نوریوا فلاطونیہ کے قائل میں وہ بینہوں کہتے کریرشے لی ایک مثال ہے مشلاً انسان کی ایک مثال ۔ اوراس کی دوٹا نگوں کی ایک اور مثال مے۔ اوراس طرح ہرصفت کی ایک مثال مے۔ بلکہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہرنوع جسمانی کی ایک مثال سے جو کداس کی رب النوع ہے مصنف فراتے میں ، ندمب مثل کے مانے والوں کو میکھی نہیں لازم آ اکد حیوانیت کی ایک مثال مودا ورکسی شے کے دویا وس مونے کی ایک اور مثال مو - بلک مرشے جو اپنے وجودمين متقل مع - (مثل جوابرك فدكه اعراض) اس كي مثال ميدايك إمرجو کے مناسب سے عالم قدس سے ۔ پس نہیں ہے مشک کی خوشبو کی ایکر شال ورمشك كي د وسرى مثال ملكه ايك نور قاهر سع عالم نور محض مين اس ایک ہئیت نوری ہے۔ شعاعوں سے اور ایک ہئیت سے محبت لذت اور قہرسے ب اس كاظل مرتاب اس عالم مين تواس كاصنم مشك بيه اج شوشبو ك اور

لرمع مزے کے اورصورت انسانی مع اختلات اعضااس مناسبت پرجوسان

ہو جی ہے (بینے جو مناسبت موجو دہے انوار مجردہ میں جو اس صورت کی مقتضیٰ

س عالم میں) اور کلام میں متقدمین کے تجوزات (مجازات) ہیں ۔ اور تقدیمین كيمنكرنهس موك كرمحمولات ومهني مي اور كليات ومني من من مراد خارج میں کیو کہ خارج میں صرف مبزئیات ہیں ۔ کیو کہ مقتضہ وجود کلی کا خارج میں جو کیے فاہع میں ہے اس کی ہویت فاص ہے جو وقوع شرکت کو مانع ہے۔) متعد*ین کے* قول کے یہ معنے ہیں کہ عالم عقل میں انسان کلی ہے۔ یعنے نور قابراس میں اختلاف بشعاعون كالمنب - اورظل إس كامقدارون (اورا يك نسخديس مع مي الاعيان) من صورت السان سي (اوريونورقابر) كلي سيد - نداس من سه یں ہے اعلاق کی معاور میں اور اس معنے سے کہ اس مے فیض کی نسبت ان علاق کہتے ہیں۔ کہ وہ مجمول میں (کثیرین بر) ملک اس معنے سے کہ اس مے فیض کی نسبت ان علاق کہتے ہیں۔ ساوی ہے۔ گو یاکہ وہ کتی ہے۔ اوراص ہے۔ اور پکلی سے معنے کاتصوریس ب جووتوع شركت سے انع نهو- بلكمت قدمين عترات كرتے ميں كه زنور قامر حوك رابصنم مے زات فاص رکھتا ہے۔ اور بذات نود عالم مدے معروہ معنے عام كيوں كرموسكتا ہے۔ اور حب افلاک میں ایک کرہ کو کلی سے موسوم کریتے ہیں۔ اور دوسرے کرہ کو جزئی کہتے ہیں تواس کے وہ مض نہیں ہیں جوشطق میں ہیں۔ ( للکر ہ کار سے وہ کرہ كسيكوك كامراد معجس مي اس كتمام وه كرب جواس كے تمام احوال كے ليك لازم ہیں شامل ہیں ۔ پس اس طرح اس کو بھی بجے لوک رب النوع کو کلی کہنے سے وہ

وہ بیان جس سے بعض اشخاص نے احتیاج کیا ہے انبات الل کے لیے ر انسا نیت من حیث انسانیت کثیر نهیں ہے۔ (ورند شخص واحدانسان ہیر مہوسکتا) بلکہ واحدہ (اس طرح فرسیت وغیرہ انواع لیس ہرنوع جسا نی کے لیے ايك شخص واحدسد . فالم يذات فود عالم نورس اوروس يونوع مه - برسباسية حقیقت اور وه معضعقول کے مطابق ہے۔ اور یہی اشخاص نور پیشل افلاطونیہ

كلى مراونهس بي جوشطق ميس ب بلكاس سے بدمعنے ليتے م كديورب نوع مستلزم م

نوع كے جميع احوال كو - كو

میں) یہ کلام مصنف کے نزدیک سنقیم نہیں ہے کیونکہ انٹا نیت من میث انسانیت ند مقتضی به و در سه کی دکترت کی در کیوند اگر اقتضا و حدت کا کرنی توکشرت اس میجیج نهوتى ، وراگر كشرت كى تفضى موتى توو مدت صبح ندموتى يس انسانيت ندشخص و مد ہے۔اورندبہت سے اشخاص ہیں۔اوربی علمجیع اسیات کا ہے۔کیو کرمن حیث ہی دمقضی وصدت کے ہں نکرت کے نظیت کے ۔ ندجزیئیت شاس کے کسی اور متقابل صفات کے باکہ انسانیت من حیث ہی مقول سے واحدا ورکشیرسب بر اوراكرانسانيت كيمفهوم كأشرط ومدت بهوتى توانسانيت مفول بوتى كثيرين اور پرنس ہے کہ اگرائنا نیت مقتفنی ہوتی کفرت کی توکثرت کے اقیقنارے وحدت كا تنظماً بهي كرتى تواس كا واحد بوالهمي لازم موتا مبليقين كثرت كى لاكثرت ب اورعدم اقتضاء كثرت لاكثرت كالقفنا تنهيب مدور نقيض اقضار كثرت كالاافتضا الثرت بريس جائز بواحدق اس كامع لااقتناء وحدت - (خاكه لااقتضار لاكثرت له وه و مدن سے كيونك متنع ب صدق اس كامع لااقتصار و صدت لير متعازم ہوئی و حدت کی کیو زنیس نتیج ہو المطلوب (مطلوب یہ ہے کدان انبت واحدہ ضارج مِن موجود به)جبكر السائية واحده جوكر مقول يجل برده ضرور دمن مي عاصل کے لیے ووسری صورت کی مخاج مہیں ہے - (سوااس صورت کے جو دہن می نظیم ہے) يه جوكها كياب كرانشفات فاسديب اورنوع باقى ب اس سے يه واجب منس بواك باتى او كلى قائم فيات نودى - بلافهم يكر سكتاب كدا قى ايك صورت سيعقل ب اورنزدیک برمباوی کے ایس چیزیں اتناعی میں افلاطون کا عتقادان اتناعیات پرمنی نہیں ہے۔ لکہ ووسرے امریہ رتیعے کشف اورمشا بدہ یہ اوراس برا حتماع کیا ے ان دلیلوں سے جو بھے بیان کی ہیں۔ اور جن مثل کومتنا خرین نے باطل کیا سے وه ان نیت مجرد دموجود ب اعیان می جومشترک مونوع انسان کے جمیع شخاص

که دانسانیت سیدهی بی ایسامطلق بد فکرت کوچا بتی بدد و درت کوده ۱۰

منه يهن أن يراجزاس تفرق التسال واقع بواليه وروشخص فناموجا تابير - ١٥٠

ميناس طيح كه مروا حدان مين سندايك انسان محسوس فاسد مواورد و مرامعقول ور يا قي مود والتي حس مين تغير نهويه باطل بي ماس كوكو في جا بن مجى مُدَّبِهِ كَا جِه جا سُسكِه اليسا فاضل سكيم افلاطون-) ؟

افلاطون نے کہاہے میں نے تجروی حالت میں دیکھے افلاک نورے رہیں عقول مجروہ ہیں کا فرائس نے کہاہے میں نے تجروی حالت میں دیکھے افلاک نورے رہیں عقول مجروہ ہیں کا فرائس کے جوانک ورجی ہیں ہیں جائے ہیں اسی کئے بجازاً ان کو افلاک کہاہے اور ہیں افلاک نوری ہیں کا ڈکر کیا ہے بعیند وہ ہموات اطلا ہیں اسی کئے بجازاً ان کو اجن کو دکھ میں کے بعض انسان قیامت میں ۔ رہیے اشار دکیا گیاہے ان کی طون احت اور اس میں جس ون بدل جائی میز مین اور زمین سے محموات اور اسموات بھی اسموات اور اسموات بھی اسموات اور اسموات بھی اسموات اور اسموات بھی ہیں اسموات بھی ہی اسموات بھی ہو بھی اسموات بھی ہو بھی اسموات بھی ہو بھی اسموات الموں جو بھی اسموات ہو بھی ہو بھی الموں کی طرف تر تی کرتا ہوں جو بھی اسموات اور اسموات الموں کو بیا کہ بھی ہو بھی اسموات الموں کو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہیں ہو بھی ہو بھی

که ۔ پیموافق اُس قول کے ہے جو کہ فیلسو ف منظم رسطا کھالیس نے کہاہے کہ وراواس عالم کے آسمان و زمین ہیں اور حکوم بنائی نے تنوی میں فرایا ہے ۔ آسا نہاست در دلایت جان کھ فرائے اسمان جہاں! وروا اللہ تعالی اوادی فی کل سمارا مرحلہ ولالت کر آلیہ ہی کہ سرآسمان میں امرہے ۔ یعنے کلمہ عقلیہ وراسی طرح قول اللہ تعالیٰ سبح الم موالقه واللّٰجی ہوسینی ات با مودہ - اور ظاہرہ کر کہ خدا ہے تعالیٰ حرف وصوت نہیں ہے ۔ بلکہ اس کا امراو راس کا کلہ وہی سے کہ حق نے اس کی طاعت کی جس میں نا فرانی اور مخالفت کو دخل نہیں سے ۔ پس نہیں ہے امر گرجو برقد ہی ا کیو کو جس طرح ذات خدائے تعالی کی مشاہبت نہیں رکھتی خلائی کی ذاتوں سے ۔ اور شام

مبتع

ایمی کہا ہے کہ یہ نور مجھ سے فکر کے جہاب میں ہے ۔ کی دان کہتے ہیں کہ بعض کہا ہے کہ دان کہتے ہیں کہ بعض کتب میں ہے کا بیت ارسطاطا ایس کی طون نسوب ہے۔ کی ایکن افلاطون سے اس کوزیا وہ مناسبت ہے جیسا مصنف نے نیان کیا ہے) ہی در کتاب تو کا تامیں مصنف نے اپنا ذاتی مشاہدہ بھی ایسا ہی کچھ بیان کیا ہے۔ میں کوہم نے بہاں تحریر کیا ہے جس طی شائے نے لکھا ہے۔ ہی حس کر ہم نے بہاں تحریر کیا ہے جس طی شائے نے لکھا ہے۔ ہی حس بریاف نے کہا ہے ہے۔ اس مناس کے ساتھ فلوت جب ریافیات کے علی سے میں نے اپنے نفنس کے ساتھ فلوت اپنے بدن کوا کی طون چھوڑا اور میں ایسا ہوگیا گویا کہ میں بدن سے مجود ہوں اور طبیعت کے لباس سے بر مہند۔ لیس میں اپنی ذات میں وافل ہوا سوانفس اور طبیعت کے لباس سے بر مہند۔ لیس میں اپنی ذات میں وافل ہوا سوانفس کے کو کو اور کسی کا تعقل نہ تھا۔ اور نداس کے سواکسی رینظر کھی میں تام ایشا ہے۔ باہم کی گی کے میں ایسا حسن وجال اور عدگی اور وافل کے اجزا سے ایک جز اور دوستی اور خوب و کو معلی مہوگیا کہ میں عالم روحانی کے اجزا سے ایک جز سہوت ہوگیا۔ بھرتے وجو کے ومعلی مہوگیا کہ میں عالم روحانی کے اجزا سے ایک جز سے بھروت ہوگیا۔ بھرتے ہوگی کے اجزا سے ایک جز سہوت ہوگیا۔ بھرتے ہوگی کو معلی مہوگیا کہ میں عالم روحانی کے اجزا سے ایک جز سہوت ہوگیا۔ بھرتے ہوگی کے معلی مہوگیا کہ میں عالم روحانی کے اجزا سے ایک جز سے بہوت ہوگیا۔ بھروت ہوگی کے ایک میں موالے میں کو ایک میں موالے میں کو ایک میں موالے میں کی میں موالے میں کو ایک موالے کی میں موالے میں کو ایک میں موالے میں کو ایک موالے کی موالے کیا موالے کی موا

ہوں جو کہ شرایت اور گریم ہے۔ اور مجھ میں بہت کام کرنے والی حیات ہے میں فنا اپنے فرہن کے ذریعہ سے اس عالم ارواح سے عالم اعلیٰ الہی اور صفرت ربو بہت میں ترقی کی مجھے ابسامعلوم ہوا کہ میں واہیں رکھا گیا ہوں اور اسی سے مجھ کوعلاقہ ہے۔ میں ہوگیا عوالم عقلیہ نور ہے سے بالا تر۔ پس میں نے دیکھا کہ میں اس موقف شریعیت میں کھیر اہوا ہوں اور بہاں ایسا حسن وجال نور مجھے دکھا کی دیا کہ

زبان اس محربیان براور کان اس کی تعربیت کی ساعت نہیں کرسکتے جب

(بقیدها شیر صفی گذشته) کے صفات ان کے صفات سے اس طح اس کا امر وکلمریم ان کے اوامرا ورکلمات کے مشاب نہیں ہے ۔ تاکہ وہ ہوں اعراض جو قائم کرمیں اجسام مواتیم کے ساتھ دیسنے عرف وصوت میساکہ ولالت کر اسے قول نعالے کا ۔ وکلم تدا لقاها اللی حربیر ورسے منه ۔ اورالقاکیا مریم کو کلما وربول کا کارے اس من اورکارکی ہی ہے اوریی مادیم اسے اس شان میں غرق ہوا چا ہتا تھا اور یہ نورنجھ پرغالب ہوگیا اور میں اس کامتحل مہر ہو کا تومیں نے وہاں سے عالم فکر کی طرف ہنچوط کیا۔ اس وقت فکرنے اس کو مجہ سے جاب میں کر دیا بھر میں متعجب ہواکہ میں اس عالم سے کیوں کرنچے افزا۔ اور مجب کو تعجب تھاکہ میں نے اپنے نفس کو کس طرح نورسے بھرا ہوا دیکھا اور حال اس کا اس بدن کے ساتھ جب اساکھ جہ وہ ظاہر ہے۔ میں نے قول مطربوس کا یا دکتیا جہاں کہ میں جو ہر نفس شریف کی جنجو اور تلاش کا اور عالم عقلی کی طرف از تقاد کا مکم ویا ہے۔ یکی اور شارع عرب ویجم (سیفے رسول المنظم ہوا کہ وسلم نے فرایا ہے۔

اورسارع عرب وجم رسید رسول مترضی مترسیدوا روسم در باسم خدائے تعالے کے منتر عباب نور کے ہیں۔ اگر وہ کھل جائیں تواس کی تبلی جباریک نگاہ کام کرتی ہے اس کو جلا دے۔ ڈو

ربعض روایت سے سات سوا وربعض میں سات ہزار حجاب آئے

ہیں۔ اور ابی امامہ ابلی کی مدیث اس طرح وار وسعے کرجبہ باع نے کہا اے محد رصلے اللہ علیہ والدوسلی میں اس طرح وار وسطے کرجبہ باق نے کہا ان ویک دصلے اللہ علیہ والدوسلی میں فعلائے تعالى سے اتنا نزویک

رہے مدسیر دارہ میں ماہ میں ایک اس میں اس انہوں دہوا تھا۔ حضرت نے فرایا کیا ہوا اے جبر ان جیر ان میں ان کہا کہ میرے

اور خدا نعالے کے درمیاں نشر مزار پر دے نور کے تھے) کو

فدائے تعالے نے وحی آناری شارع علیہ الشام میداً الله تو و السّمام میداً الله تو و السّموام و الله تعالیہ و الله و

نورسىسى) ۋ

مد - ہبوطنیج اُترا۔ یہ لفظ حفرت آدم کے جنت سے دنیا کی طرف اُتر نے کے لیے بولا گیا تھا۔
عمو گا ہر نوق سے تحت کی طرف اُتر نے کے لئے بولا جا اسے ۔ شلا جب ستارہ اوج کی طرف
چرا متنا ہے تو اس کو صعود کہتے ہیں جب حفیض کی جانب اُتر تا ہے تو ہبوط کہتے ہیں۔ ۱۲۔
ملا ۔ بعض عفسرین نے کہا ہے کہ فدار و شرن کرنے والا آسیان و زمین کا ہے ۔ اس بات سے بچکہ کہ فداے تعالیٰ پراطلاق نور کا نہ کیا جائے بلکو اس منتے سے کہ اللہ جل شاند نور بحت ہے اور سسب نوراس کے نور اس کے نور کے شرارے ہیں۔ ۱۷ ش

سك عرش سے ياعرش عقلى مرادسى - يعنى عقل ول يا نفسى مرادسى ميعنى نفس تلك اول،

بعض ادعیه ما توره سے التقاط ہے یا نورا لنورا حتجبت و ون خلقک نلایدرک نورک نور (اے نورکے نورتو پردے میں ہے - اپنی خلوقات سے شرے نورکوکوئی نورا دراک منہیں کرسکتا - یا یہ ترجمہ کریں کہ تیرے نورکو کو کی نور نہیں یاسکتا -) کی

مقعود یه سے کہ تیرے نور پر کوئی نور انوار عقلیہ سے نہیں محیط ہوسکتا۔) کو

یانورا نشد قداستنار ببنورک ایل اسلوات واستضاد ببنورک ایل الارض یعنے اے نور النور تیرے نورسے منور ہوسے آسمانوں کے رسینے والے اور تیرے نورسے روشن ہوسے ساکتان زمین ے بچ

یانورکل نورخا مد بنورک کل نور ( اس نور تسام انوار کے تیرے انوار کے تیرے انوار کے تیرے انوار کے تیرے انوار کے سامنے ماند ہیں سب نور ۔) اور بعض نسخوں میں اس طرح ہے یا نور کل نور ما مگر کنور ہے۔ یا نور کل نورک تیرے نور کی ستالیش کرتے ہیں سب نور ۔) بی

اوردغوات ما توره میں ہے۔ اسکاک بنور وجھک الذی ملار
ارکان عرشک (یعنے میں نیرے اس نورکے وجہ ( ذات ) سے سوال لیفنے
دعاکرتا ہوں جس نورنے تیرے عرش کے ارکان کو بھردیا ہے (اس دعا میں
نور وجہ ہے وجہ کے معنے حقیقت ذات ہے جس سے صدور عرش کا ہوا
ہے۔ اور جس نے وی ہے عوالم نور ہے وظلما نیدسے وہ مرا دہے ارکان عرش سے
اور میں نے ان اشیاء کو پہاں اس لیئے نہیں بیان کیا ہے کہ وہ جت
ہے داس امریکہ واجب تعالے اور عقول سب مجرد انوار میں کیکہ ان میانوں سے

(بقیده اشرصغی گذشته) بین ظاهر به کدید دونون نوراسی کی دات بر ترسه نالف میں۔ اجمانی یعنے فلک اعظم مرادیے کیونکہ دو بھی می نور کی طرف نمتہی ہے جس کی نتها خدائے تعالیے کے نور کی طرف ہے بیس جلہ موجود است انٹی کے نورسے میں -۱۲-ملے ربعض ننوں میں لفظ فا عدمے - اور بعض میں حا مد-۱۲-

تنبيها ورشوا بدكا ذكر مقصو دسيه جوكه صحف انبياعليهم الشلام ميب ندكورس اور كلام مكاسئه افدمين ميساس قدركثرت سي هيه كهاس كاحرنهين بوسكتا . (لهذا بم نے بعض کے ذکر راکتفاکیا - اور باتی سے اعراض کیا -) بی قاعدہ:۔(مرکف سے بسیط کے صادر ہونے کے بیان ای نورتا ہر دعفل سے جائز سے کہ حاصل مو باعثماراس کی شعاعوں سے ایک الساامرمواس تح ماتل نبو - بلكه صا درسوتا مواس سے وہ جوكه صادر موتا بعض اعلے مرتبہ کے عقول سے ریعنے وہ جو طبقہ طولی عالی میں ہیں۔ یا جوطبقہ عرض سافل میں سے باعنبار کثرت شعاعی انوار کے جواس کی وات میں مہیں یس میانوا مثل حیز رعلت کے مہوماتے ہی (علت مجموع مرکب ہے دات اوراُن شعاعوں سے جوفات سيس كبذا حاصل مواليم جوع سعمعلول جواس كع مخالف سے ريعني بساطت ورنزكيب مين بجرمعلول نبول كريت مبن نورد وسرى شعاعون سے جن سے فبل اس کے علت نے تور قبول کیا تھا۔ اور علّت کی شعاع اس بر زیاده موتی سے داس مجموع سے جومخالف سے مجموع اول کے ماصل مونا سے د وسرامعلول جواینی علب کے مخالف سبے)اس طرح بہت سے اختلا فات قوام من واقع موتے من (ندائن كى حقيقتوں من الكه ان أمور من جوائن سے خارج ميں ليوب كديه توكم كومعلوم موجيكا بيدكه نورايب مهي مقيقت بهداس مي جوفرق موتا ب و مکال ورنقصان کا فرق ب اور خارجیه جید نور کی قوت اوراس کاضعف) جائز ہے کیجے عصایک امر بیدا ہووہ جدا ہواس سے جوافران سے ماصل مونا ے . اور جائز سے کہ بسیط حاصل مو - اشیام (مختلف سے جن میں اختلا ف حقیقی نہو -بكهعوارض كح جهت مصافتلات بويس جائزيد المكم ماصل بوبعض انواراعلاس باعتباراً ن کی دات و ران شعاعوں کے جوائن میں ہیں نورمجردیا جو ہر سیط جہانی کو فاعده ١- داس بيان سي كدارباب اصنام تعض ايس بيركدان سے ا وراصنام میں جو درمیانی واسط مہوتا ہے۔ وہ نور متصرف ہوتا ہے۔ اور تبض اليس موت مي كدان مي اوراصنام مي يه واسط نهين موتا - ) اور توام زلالديين عقول سا فالبقن ایسے ہیں جونفوس کے قریب ہیں۔ (یہ تم کومعلوم ہو چکا ہے کہ

كرمبس قدرا ويركى طرف سے نيھے كى طرف آتے ميں انوار ميں نور كى كمى ہوتى جاتى ہے۔ يهان ككر جوعقول بهت ادنى بي وه افق نفس كے قريب بوجاتي بي ليس کویا کہ وہ تفس نا طقہ سے ۔ان میں بھی کی بوٹے ہوئے وہ مرشہ آجاتا ہے کہ اور بذات خود قائم ننس ره سكنا - ملكمثل انوار عارضه ك مهوما ماسيم با ورسب طرح نفوس میں سے لیف اپنے بذنی تعلق اور تصرف میں روح نفسانی کے نوسط کی مختل ہوتی ہی رجیسے نفوس حیوا نات اور بعض ان میں سے برسب شدت نفض کے اس کی آخنیاج نہیں رکھتیں۔ چیسے نفس نباتی کہ وہ خود تعلق کرتی ہیں نباتات کے بدنوں سے بغیر توسط روح نفسانی کے اور برگمان ڈکرناکہ ناتص جاسیئے کہ توسط كى مناج بور كامل ملكه مربالعكش سے كيونك نفس حيواني جو تكه اشرف ہے نباتی سے واس من نطبعت ترسع اس لي محال - ي كانفر ف كرے بدن مي بغير توسط ك يكيونكوا يك بهت مى لطيعت بع يعير وح نفسانى اورد وسرابهت مى تنيت يد يين بدان بخلاف نفس بناتي كركم وه خود مي كثيف بداس كود اسط كهاجت نهييم معدن میں بعض قرب تر میں نبا آت سے جیسے مرحان اور نبا آت وہ جو حیوان کے قرب ہیں بجیے نفل درخت خرااس بنے کوائس کی بارا وری کے لیے نرواده كى ضرورت ب- دورجب اس كاسركاث ۋالىس يا يا نىمىغ ق كرويى تووده موجا تاب - اسى ليئه مارس نبى صلى الشعليد وآل واصى بدوسلم في ارشاد فرايا ہے۔ اگر مواعظم النخل اپنی کھوئی کھیورے ورخست کی ورست کر وفائنا فلقت من بقية طين آدم كيونك وه بيداكي تني وم كي منى كے بقيد سے - يو جوانات سيعض وه بين جوقريب تريين انسان سيجيب بندر وغيره ، يج

مله مال اورنا قص میں واسط کی ماجت ہے۔ ندکرنا قص اورنا قص میں۔ ۱۷ میں ربیض کھی ریں ایک ہی نرسے بارآ وربع وقی میں۔ ندو وسرے سے اور یہ خاصیت عشق والنت سے ۔ اور بہت سے خواص کھی ربیب ہیں۔ مثلاً اگر پھل لانا ترک کر دیا ہوتو وھکی دیٹے سے بارآ وربع نا ۔ پس ایک ہی بات کی کسر ہے کہ زمین سے جدا ہو کے مثل حیوانات کے رندق نہیں تلاش کرتی۔ ۱۲۔

طبقه عاليه مين حومر تبهمي أتزاموا ب وه سا فلدك قربب ہے ا ورطبقه سافل مب جوبرها چرطه ابووه طبقه عالى كے قربب موتا سبدا ورانوارمتصرفه (ليف نفوس شرك قريبعق كيمي - جيسے نفوس كالمين انبياً اور حكما رمث الهين كے .اورجوببت أتر ئے ہیں وہ ترب بہا کم مے ہیں۔ بج توابراز اسي بفن قرب نورمتصرف كيس ريعة بعض عقول سافل پنے سنم سے میں کا تعلق اس سے ہو ۔ بطور دننصر ون کے بس ، اور ریاستحقاق نہیں ہے راس كرسواكوني نورمجرداس مين تفرون كرسه- (ليف اس منم مي جواس مع تعلق لمتائي برسبب نقص اليني جو برك يين عبر المرح بعض ففوس جو ورج مي التراب مش روح نباتی کے وہ بدن سے با واسط تفلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح میض عقول مجی جوا دوں ہیں وہ بغیرنفس متصرفہ کے صنم سے متعلق ہو کے اس میں تصرف کرتی ہیں۔ بجو انوار قاہرہ کے سافل اگرچان میں جہات اشراق دیکھے پوکنے ہوستے جانيس ييكن جو كمان كيجومرس ضعف معدداس ليدكدوه مرتبد فزول مي س ) ان کی کی پوری نہیں ہوتی نورمستعار ریامستفادسے جوعوالی سے ان کو بہنتاہے۔ خصوصا جبکہ یورعوالی کی مانب سے ہو کیونکوا ولی بہسم کمان کی ج پوری مونورعوضی سے دکیو: کرعوالی میں جہات کی فلت ہے۔ اور کوث ت سوافل میں ہے۔ جیسے مسجھ چکے ہو۔ پس انوار قاہرہ جوعنا صرکے موجب ہس اُن کی عنایت عنا صريب واوران مير اوران كي صنح مي كوني دوسرا واسطد تنهي مع ويعف نورمتصرف كيوكمان مي نقص ب رور فأصرب نورمجردك افاده سے ركيونكمان میں اس قدرضعت ہے کہ وہ نورمتصرف کاا فار ہ اپنے صتم میں نہیں کر پیکتے اور نم میں بھی استعدا د نہیں ہے (کہ نورمتصرف کو قبول کرسے **کیونکہ قائض ہوا نور** رن کامو قوٹ ہے مزاج فاص پراور بیمو قوٹ ہے **تر کہی** پرہ) کی اسى فرح سوائ عنا صرك بعض مركب جاوات كا حكم بعي عنا مركام مع - إ فصل: -اس بیان میں کہ تا رعقول کے لا تمناہی ہیں اور آنا رنفوس کے متناسى من وريركه ورحقيقت كوئيمور ننهي سيسواك المتناط الم شاندك يج نه گمان کرنا که انوارمجرده قواهر آور مدبرات (مینی عقو انفوس) مقدار رکھتے

ب کیونکہ حویشے مقدار رکھتی ہے وہ برزخی ہے اور جو مشے السی ہے وہ اپنیات دا دراک زنهیں کرسکتی جیسے اوپر معلوم مہو حیکا ہے۔ ملکہ انوار مجردہ انوا رئیبیط امی بوربه السيه نورس جو ندات نو د قيام نهس كرسكتا - يعض (انوارعارضه) شنيع جاعت مشائيه كي كديبان يعنه عالم اجسام مي الك ت اورعرض ہے۔ رکیو کہ نورکواکپ اور آگ کاعرض ہے جو قائم ہے اپنے بال سے ہے ۔ اور کمال جو ہرسے ہونا ہے۔ ربینے بسبب اس کی جو ہر بیت کے) اور انتہا اس کے نقص کی عرضیت کے سبب سے سے۔ اور اس اضافت ہے ہیں سی شے کے نقص دشلانورعار اس كوابنے محل-اس کی وضیت کے سے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جوشے ببوكسي وجهسهاس مي كهي فض بهو- (مثلاً نور قائم بذات نودمي ابنی جوہریت کے کائل ہے۔جوچیزی باہی شرک لبھی بیشرکت مقدا رسے ہوتی ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہو گا جبکہ جب میں انشتراک مو کیمی عدد سے ۔ (اور بیجبکہ اشتراک نوع میں ہو۔) اور ہی اترا ت اور کمال میں مہوتا ہے۔ (اور یہ اس صورت میں جبکہ اشتراک حقیقت میں ہو اورا فراد مختلف بوس بالذات نه فصول ورعوارض كي حقيقت نوربيس بامثل اس كحجب مقدار جيدة سجه على موكه يرى ورجبوالى مقداریں بھی کمال ورتقص سے تفاوت سے اورنورشمع کے ماس ریفے نئی الم صنوریت) کی مقدار کمترے اس کی شعاع کے مائل زدیوا رحیت فرش) کی مقدار سے۔ اور شعاع کے حوامل کہمی مدد میں زیادہ ہوئے میں رحامل نور شمع سے مثلًا دبواریر

جس كامذكور مهوا ) نورشهع كاموجب شعاع بهوما تأبت (اورحاصل) يديكسي وجه سفرض اکیا جائے۔ زغوا ہ یہ فرض کیا جائے کہ موجب ان منعد دشعاعوں بی شعلہ کے صنوبر بیت یے نوا عقل نیا ض ہے۔ کیو کہ دیواروں میں استعداد شعاعوں کے قبول کرنے کی ہے تورست اس کے مقابل موجس طرح سے موشمے کے نور کو دخل سے متعد و اعوں کے وجو دمیں۔ اور فرق نور میت کا (علت اور معلول میں) اشدیت اور كمال كى جبت سے بے۔ ركيونكه نورشمع كاانندواكل سے ديواربركي شعاعوں سے لوكه ديوارس مقدارا ورنغدا دمين ريا ده بي كهيس به ويم نه موكه تفاوت مقدار ہے ہے یہ محال ہے کیو کہ رانوار ناجسام میں کہ ان میں مقدار تی فاوت ہوا ور نہایک کے افرا دہس کہ تفاوت عددی ہو۔ ملکہ تفاوت صرف اشدا و اضعف ہونے کے سبب سے ہے ۔ لیس نور الانوار کی شدت اور کما اغیر تناہی ہے اس پر کوئی شے محیط ہو کے تسلط نہیں کرسکتی ۔ (وہشس الشموس ہے ۔ اس کم النبت عالم عقل سے وہی ہے جوآ فتاب کوعالم حس سے ہے اس حیثیت سے کہ آفا سے زیادہ کو کی روشن نہیں ہے۔ مثارت اور قوت کی حیثیت سے پر نسبت نہیں ہے۔ اس کیے کہ آفتاب کی روشنی تمناہی ہے اور نور الانوار غیر تمناہی ہے۔ اور جیسی ترتیب پہاں انوار عرضیہ میں ہے آ فتا ب سے لیکے سب سے ضعیعت ستارے تک اسی طرح ترتبیب ا نوار ْ دا تی کی نورا لا نوارسے لے کے او بی درمہ کی عقل تک ہے۔) اور حجاب نورالانوا رکاہم سے بسبب کمال اس کے نور کے ہے اورہاری تو توں کے کمزور ہونے سے دیر کہ نورالا نوار بوشیدہ ہے۔ رجیتے فتاب كى بوشيد گي خفاش اورموشك كورسے وغير بها) نورالا نوارك نوركى شدت كى تخصیص کسی مدیک نہیں ہے تاک توہم ہوکداس کے وراکوئی نورہے۔ کراس کی حدميرها منح يخصص اس كامت عي بي كدكو في مخصص اور فا برمبو وكدوه كسي صدرروك وسے اوراس سے آگے نبرہ سسكے برمحال سے كلدائس كانورفام معجميع اشيادير اس كاعلماس كى نوريت ب اوراس كى قدرت بمى نوريت كىسبب سے بے- اوراش كا اشيادير قامراورفاعل مو انورى فاصيت سے ہے۔ (اور وہ فیض بہنی الشعاع کا اور تنویر ہے) گرانوار فاہرہ جواس کے مقرر

الوامقرس

تان وعدم تاب المياس كانوار تنابى مير -اكرنهايت سے يه مراد لى جائے ككسى شے اور ا کوئی اورائم اس سے موجود ہو۔ اوروه انوارغیر تنائبی ہیں شدت بین اس منف سے كران مي صلاحيت هي كدائن سے آثار غير مناهي ماسل بوں اور يم عنفر بب برزخوں (افلاک) اور حو کات دور ہے دوام کوبر بان سے نابت کریں گے ا وران حرکتوں کے عدد کا شمار نتنا ہی نہیں ہے (یہ حرکتیں آٹار میں عقول کے بی*ں عفول کے اوغیر تناہی ہیں س*وا لمطلوب جج

بورمدبر (یعیے نفس فلگی ہویا انسانی) اس کے ہنار کی نہایت واجب ہے۔ کیو کم اگراس کی قوت غیرتنا ہی ہو تو طلما نی علا قول میں کیوں فیدرسہ (بیعنداجسام میں)جن کی ذات تناہی ہے۔ رابعاد کے تناہی ہو سنے سے)-اور اسلے کداور قوتوں کے جذبہ ورشوف طبعی نناہی ہے۔ اگر غیر تناہی ہوتے (انوار مدبرا یعنے نفوس ، تواس کو مرزشی اشغال مذب نہ کریسکتے ۔ افق نوری سے کیونکہ عالم نور ائم والحل ہے عالم احسام سے اور اس کی لذت زیادہ ہے کہیں یہ دائمی حرکتیں جو انوار متصرفه كسبب سيمير - رييخ علكيه نداس يئكرنفوس كي قوتين غيرتناي مِي ملكم حريكات ووريكا ووام) انوار قامره كعددس بها ورائن كي قوتبل غیر نمناهی میں۔ اور وہ ان کی نوریت کا کمال ہے۔ (جیکہ ایسا ہے کہ انواز اہر

ر کھنے ہیں جو غیر تناہی ہیں بہسبب غیرتنا ہی کے۔ بو (ماصل بیسے کہ انوار فاہرہ کونورالانوارسے فیص پہنچاہے ۔ اوروہ غیر تننا ہی کے بھی ما وراہیے۔ *اگر کوئی کھے غیر تن*نا ہی کے اوراکیا ہو سکتا ہے۔ لیونگرغیرتنا ہی پرزما دہ ہونا یا کم ہونا مگن نہیں ہے۔جواب یہ ہے) کیغیرتناہی میں تعاوت روہ یا سکتا ہے۔ ریفیے پیلے بیان ہو پیکا سے کہ سیکڑے اور مہزار دونوں کاسلسلہ غیرتناہی ہے۔ اگر چین ہزاروں کاسلسلہ غیرتناہی کمترسم سیکٹروں کےسلسلہ غیرمناہی سے) بج

لی توت غیرنینا ہی ہے یس نورالانوار مالاتنا ہی کے ما وراسے انوار قاہرہ الیسی تو میں

اندار مدبره جوبرز نول مين بس (يعيرا فلاك مير) اس كوماي كاليه اس كا سائقي لينفي نورز فامر حوكه صاحب صفي سيه شوق ورعشق كسبب سے معلوم ہو گرفتاعت اشرا فات عقلیہ کا ضروری ہے۔ اوران کا نہوا کا لا لیے نسبتیں اشرا فات کی اوران کا دگنا چوگنا ہونا بھی ضروری ہے ۔ اورین کا سنوں میں ہے۔ اورد نسبتیں ان کی بہت ہیں "اوریا نسخہ مناسب ترہے ) اور اسنوں میں ہے۔ اور نسبتیں عقلی محمور ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا میں اس کا اوعا نہیں کرتا کہ جیعے نسبتیں عقلی محمور ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا عقول بشر سے ۔ جب نگ عقول بشری متصرف ہیں جا کہ اور چوگئے جا کیں (اس عالم میں) وہان ظلما نید اور علائی جب اور اس پولیل کہ عالم نور جب بحیب ترین ابنی فکر وں سے معرف ت عاصل کی سے اور اس کی طرف اشارہ کی ہم نے اپنی فکر وں سے معرف ت عاصل کی سے اور اس کی طرف اشارہ کی ہم نے اپنی فکر وں سے معرف ت عاصل کی سے اور اس کی طرف اشارہ کی ہم نے اپنی فکر وں سے معرف ت عاصل کی سے اور اس کی طرف اشارہ کی لیے کا فی سے ۔ لیکن ہم نے اور اس کی طرف اشارہ کی ابنی کا فی سے ۔ لیکن ہم نے اور دعمال ہے ۔ گویا نور الا نوار کی تدبیر کا مشا ہدہ سے ۔ اور وی بیکن ہم سے ۔ اور وی بیکن ہم اور خوشن میں ہونا ان جے ہے مشا ہدہ سے ۔ اور عبائبات کے ویکھنے سے ۔ (اور جوشنے ص) اس کی طبح کر سے ۔ اور وی بیک سے ۔ اور وی بیکن ہم اور وی بیکن ہم سے ۔ اور عبائبات کے ویکھنے سے ۔ (اور جوشنے ص) اس کی طبح کر سے ۔ اور عبائبات کے ویکھنے سے ۔ (اور جوشنے ص) اس کی طبح کر سے ۔ اور عبائبات کے ویکھنے سے ۔ (اور جوشنے ص) اس کی طبح کر سے ۔ اور عبائبات کے ویکھنے سے ۔ (اور جوشنے ص) اس کی طبح کر سے ۔ اور عبائبات کے ویکھنے سے ۔ (اور جوشنے ص) اس کی طبح کر سے ۔ اور عبائبات کے ویکھنے سے ۔ (اور جوشنے ص) اس کی طبح کر سے ۔ اور عبائبات کے ویکھنے سے ۔ (اور جوشنے ص) اس کی طبح کر سے ۔ اور عبائبات کے ویکھنے سے ۔ (اور جوشنے ص) اس کی طبح کر سے ۔ اور عبائبات کے ویکھنے سے ۔ (اور جوشنے ص) اس کی طبح کر سے دور عبائبات کی ویکھنے سے ۔ (اور جوشنے ص) اس کی طبح کر سے دور عبائبات کے ویکھنے سے ۔ (اور جوشنے ص) اس کی طبح کر سے دور عبائبات کے ویکھنے سے ۔ (اور جوشنے ص) اس کی طبح کر سے دور عبائبات کی دور کی سے دور عبائبات کی دور کی سے دور عبائبات کی دور کی سے دور عبائبات کے دور کی سے دور عبائبات کی دور کی سے دور عبائبات کی دور کی سے دور عبائبات کی دور کی سے دور عبائبات کے دور کی سے دور عبائبات کی دور کی سے دور عبائبات کی دور کی سے دور عبائبات کی دور کی سے دور عبائبات ک

اله معقع كوشه وكناره - ١١٠

كه عالم ربوبیت اورعقل کوجانے اوروہ ان جسمانی علایق میں گرفتمار موتواس نیے طبع لاجال کی کیونکر سمندر کی تنه سے آسمان نہیں دکھائی دیتا جیسا ہوا میں دکھائی و بتاہے اورجو کھے ہم نبیان کیاہے لینے استبنی اور ترتیب اور تدبیر فرالا نوار کی وہ ایک منونہ سے ن را حاط کازا درانجالیکه مع عالم غربت میں ہیں محالات سے ہے ) ورمعلوم ہوجگا ﷺ بہیں ہوسکتا بوزاقص کامسلقل نتا بٹر ہونا مضوریں نور قاہرے (مثلاً کو اکب أتتاب كيمقابل جب تك كه بورتام كاغلبه نهونا قص يراس ما ثيري دات مين لبس نورالانوار فاعل غالب سيمع برواسط كاومحصل اس واسط سعاس كافعل سع اوروه ہرفیض برقائم ہے لیس وہ خلاق مطلق ہے واسطہ کے ساتھ اور بغیرواسط کے کوئی شان وجود میں بنیں ہے جس میں اس کی شان نہیں ہے (وہی مبدواوروی) ننتهاسهے)اورکبھی فروگزاشت ہوجاتی ہے فعل کانسبت میں طر<sup>ن</sup> غیر کے۔ ریعینے فعل كنسبت فيركي طرف مجازي ہے۔ لائيو نز الا الطر تعالے وتقدس ) بي المصدرا فرماتيس كمصنف كامقصوداس سكركا ثبوت بوكداموثر فى الوجود الاالله كوئى شے وجودىي سوائے ذات خدات خدائے تعالے كے موثر نہر سے. اس مسئل کو اکثر محققین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے لیکن اس پر کو بی راہے ہیں قائم كى صنف نے ایک مثال کے لکھنے پر کفایت كى سے جو كه افغاعى ہے۔ اس كتاب میں ا ورد وسری کتابور میں بھی ایسی دلیانہیں بیان کے س سے طالب علم بے نیاز ہوجا نااور كالانشفى بوجاتي اس كے بعدا يك طولاني عاشيد لكھام جب كوسم نے به نظاختصار ترك

كيار جس كوشوق بوطا صدراكا حاشيد لا صله كرس - بي ميسدام قاله

کیفیت میں فعل نورالانوارا ورانوارقا ہرہ کے اور تمامی قول کی حرکات علوی میں۔ (سیعنے حرکات فلکیدہ و وسرے مقالہ میں اس پرکچید کلام ہوچکا ہے۔) کی

الم الله المرانيس مع وجودين الاخدائ برتروياك - ١١-

اس مقاله می چیزفصلیس بین ۔ پی فصل اورالانوالانواز قام کافعل از بی ہے اور عالم قدیم سے ۔ پی معلوم ہوکہ عالم مرادی اسوا کالٹر تعالیٰ سے ۔ اور ماسوا والٹر کی قومین معلوم ہوکہ عالم مرادی یا سوا کالٹر تعالیٰ سے ۔ اور ماسوا والٹر کی قومین بیں ۔ قدیم اور حادث ۔ قدیم عقول وا فلاک اور ان کے نفوس نا طقد اور کلیات غماصر می دی جوان چاروں کے سواہیں ۔ اور تہدیم کے لوازم شل حرکت سرمری اور زمان کے بھی قدیم ہیں اور عالم کے قدیم ہونے سے انھیں چاروں کا قدم مراوی ۔ اور ان کے لوازم اور یہ کی تعدیم ہیں ۔ اور اس براستدلال ہے ۔ کی کے لوازم اور یہ کا ذکہ ان کے سواجو اور جیزیں ہیں ۔ اور اس براستدلال ہے ۔ کی کے لوازم اور اور انوار قاہر و سے کوئی شے حاصل نہیں ہوسکتی بغیر اس کے ۔ (فصل فور النوارا ور انوار قاہر و سے کوئی شے حاصل نہیں ہوسکتی بغیر اس طور سے جس کو ہم عقریب بیان کریں گے ۔ (فصل ثالث مقالہ را بعد میں) کی مقالہ را بعد میں) کی مقالہ را بعد میں)

کیونکه هرشی جس کا وجود موقون موغیرشی پر رسیسے عالم س کا وجود توقونیا بی غیرشی پر که وه واجب لذا تدہے۔ اگر مید شنے موجو د ہوگی ۔ ریسنے واجب اٹم الوجود واجب ہے کہ عالم بھی موجو د ہو۔ چونکہ واجب تعالے از لی ہے۔ لہذا عالم بھی از لی ہے۔ کیونکہ محال ہے توقف معلول کا علت نامہ سے ۔ ور ندمعلول متنع الوجود ہو گایا موقون ہوگا غیر برد - رکیونکہ وہ ممکن سے واجب ہیں۔ ہے) تو یہ وہی شے ہے جس پراس کا وجود موقون ہے۔ تو وہ کیا سے جس پر توقف سے ۔ اور فرض

کے ۔ واضع ہوکہ متکامین اسلام سوائے ذات باری تعالے کے اورکسی کو قدیم نہیں استے ضواہ عقول ہوں خواہ نفوس مکما کی جت مخصراً یہ ہے کہ ذات باری تعالی علت امد سے اورجب علمت امد موجو دہو تو معلول کا وجو د ضروری ہے یہ کہ ذات باری تعالی علت امد موجو دہوتو معلول کا وجو د ضروری ہے یہ کہ کی کم وجو دات از ایس موجو وہوں البسا مخلوقات سے مساوی ہے اگر وہ علت امد ہے توجا ہے کہ کی موجو دات از ایس موجو وہوں البسا نہیں ہے ۔ بورالا نوا دا نوا رقام رہ کا اقتقال از بی ہے جب سے وہ ہیں اس وقت سے ان کا اقتفال موجو دہو گا۔ علت اور معلول دونوں ان قات از لی وجو دہو گا۔ علت اور معلول دونوں از لی اور امرمدی ہیں۔ اس مسکل کی تر دیم پہلے لکھ دی گئی ہے ۔ ۱۲۔

كياكيا تفاكه اس يرمتوقف هي يدمحال هيد- يج نورالإنواركسيواريعنه وه چار واحن كاذكرا وبرسوچاي جب اسى سے ہيں نووه مئسي اور بريمو قوف نہيں ہيں جس طرح ہمارے بعض افعال وقت يربازوال مانع يريا وجود شرط يرمو قوت موتي مي ران چيزون كو بهار ا فعال میں دخل ہے۔ اور نورالا نوار کے لئے کوئی وقت نہیں ہے جوسوا نورالا لوا سي برمقهم بهوية اكديه كهاجائ كه عالم كاايجا وكرنااتس وقت برموقوف ہے اور بعض نسخوں میں ہے اور کوئی وقت اس کے ساتھ نہیں ہے ۔ کیونکہ نورالا نوارمقدم سيسب يرسوالورالا نوارك راور ببلان فظاهر ترسيه لیونکهاس میں سوااس کے فرض کرنا نہیں پڑتا کی کیونکہ وفت خودہی لیسے جنزولر سے مع جوسوا نے نورالا نوار کے ہے۔ (اور زبانداس سے متا خریم کیونگران اس سے ہے نداس کے ساتھ)جبکہ نورالانوارا ورجبیع وہ جس کوصفاتیہ فرض کرتے ہم صفت دائمی ہے وہ بھی دائم ہیں۔اس کے دوام کے ساتھ اس سے نہیں من - كيونكه اس كي ذات كسى امزنتظ مريمونوت نهيس بيوسكتي -اورعدم بحت می تجدد کوفرض کرنا مکن نہیں ہے۔ کیو کم جس صریب تجدد ہواسی کی طرف كلام عود كريك كا -نورالانوار اورانوار قامره اوران ك اظلال سا عادر ان کی روشنیاں مجرواور دائم ہیں۔ تم کومعلوم ہوا ہے کہ شعاع محسوس نیرسے ہے دکر نیرشعاع سے اور جب نیردائمی ہے تو شعاع بھی دائمی ہے۔ اگر چیشعاع اسی سے ہے۔اس طرح عالم واجب الوجو د کے ساتھ ہے۔اگر جہاسی سے سے ۔اوراس سے كوئى محال بنبس لازم أما - جيسا كلعض كالكمان ب- ي تصل السبان مي كهرما دان ماني بداس كيديد واداني بو برس ایت بس کا ثبات ناتصور کیا جائے وہ حرکت ہے۔ رباتعربین حرکت کی مطردا ورمنعکس لیفنے جامع اور مانع ہے کیونکہ موجودات مکن مصنف کے مز دیک یا بچ قسم کے ہیں جو ہر کم رکیف راضافت رخرکت رفظ پٹیسیت سے جوب بال گیا - اور لانصور ثباتها (جس کا ثبات متصور نہو) وہ متین کا گئیں جوثابت میں یعنے کم وکیف واضافت اورزمان جو کاقسام کمیت سے ہے وہ بھی نکل گیا۔اس ای*ے کہ اگر ج*یاس کو بھی ثبات نہیں ہے ۔لیکن نہ بذات نھو د<sup>ہ</sup> براغير كما تدم - اوروه غيراس كامحا سنه ديعف حركت تم كوغفار وم ہوگا کہ زمان مقدار حرکت ہے اس حیثیت سے کہ اس کے اجزار فرضی بمع نہیں ہوسکتے ۔ یہ تغربیب بحی ہوئی سے مسافت سے کیونکہ وہ بھی ت کی مقدار ہے لیکن ندام حیثیت سے کہاس کے فرضی احزاا یکہ

جع نہس ہوسکنے - بلکاس کے اجزاایک ساتھ جمع ہوتے ہیں -) کی

اور حوصير کسي زمانه ميں نہوا ور پير موجو د ہو جائے وہ حادث ہے زلينے حادث زمانی) اور سرحادث (زمانی جب حادث بهو توکوئی شے الیسی بهوگی

جس پراس کا وجودمو قوم نیم و وه کیمی حادث زبانی ہے۔ (نجلات حادث ذاتی

ے جن پر مفدم ہے عدم ذاتی شل مکنات قدیمہ کے جن کے حدوث سے یہ لازم بنس کا کو اس کاموقوت علیه حادث زما نی ہو۔) کج

كيونكه ما دب خودا پنے وجود كامقتضى نہيں ہوسكتا ضرورت ہے ایک

مرج کرجهیع مکنات میں (کیونکہ محال ہے ترجیح ایک طرف کی د وسرے پر کیونکہ وہ مگ ہے آگر واجب ہوتا تو کیوں معدوم ہو اکسی وقت اوراگر متنع ہوتا توکہی موجود

بنوسكتا-) كيواس كامرج الردائمي بنوتا مع جميع امورك جن كواس كي ترجيح مي وظر ہے تو وہ شے بھی دائمی ہوتی۔ لہذا عاد ٹ نہوتی اور جبکہ حادث ہے یس کوئی

شے اس کے موقوف علیہ انتیاء سے ضرور حادث ہے۔ اور اب اس مادث کی طرفت كلام رجوع كريب كارلاس حادث كي طرف كه وه ندواجب ب اورنه تتنع

ہے۔ بیں ممکن محتاج ہے دوسرے مرجے کا۔اور میسلسلہ کسی حدیر نہیں تھیرتا۔ ایس خرور مبواتسلسل ( ميعن تسلسل حوا د ث كاجس كي كو بي منهايت ننوو ي اور س

غیرتننا ہی تبس کے اماد مجتمع ہوں عمال ہے۔ بیس شرور بہوا ایک سلساغیرتنا ہی جس کے اما دمجتمع نہول اور ندمنقطع ہوں نہیں تو کلام رجوع کرے گااول جادث مى طرف بعدانقطاع كے ۔ اورجبكہ وجو دان حوادث كابر سبيل تجدد اورتعا قب ہو

ك - يعنه برماد شهديد بوا ورب در بايسه ما دي بول-١٢-

جوكه في منقطع نهو- الير معزاوار مع كدم وجود مين ايك ايسا حادث جونيا موارس ورمنقطع بنورا وروه چیزجس میراین الهیت سالسانیا موا واجب مع وسی نوحركت ب ريس واجب بوااستمراردائمي حكت كاجوكيم منقطع نبوا ورايسي تنا ہی ہیں۔ حرکات مستقیم کے لئے ایک مدہوتی سے کیو کررزخ غیرتنا ہی كاتفبور بنبس مبوسكتا كهاس كالخفق مبور اورنه مكن بيراستمرار حركات اجه کابن کی خرکت مستقیم بهونتها و و (حرکت بس و پیشی) سے کیوں کہ سربان۔ ابت ہے کہ ورمیان ہرو وحرکت مستفیم کے ایک زمانہ کا ہونا واجب ہے شارح کہتے ہیں کہ صنعت کو اس کی صحبت کا جزم کنہیں ہے جبیسا کہ انہوںنے کتا ہے مطارحات میں بیان کیا ہے۔ بلکہ دبیل مصنعت کی یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کرزخ یذات نود حرکت نہیں کر اجب تک کہ جوامراس کے لیئے موافق ہو وہ نہو۔ (وہ م الله ميرطبعي هي جب حيرطبعي من بيني جا تائد تو كفرها اسم - رجب تك كوني قاسرىپدانهو) چىچ كەبرزخ كے ساتھ تجييع موافقات بوں اوراس كاوجود ان موافقات كام ج بوتو حركت ندكرك كالكيونكه وه طلب ندكرك كاليسي مزكوم كے ليك اس كا وجود مرجح تهيں ہے۔ البر مستقيم عرفتي جب اجسام اپنے اپنے حيزين يهنج ما ئين تومنفطع مهو جائي*ن گي قسيري حركتين* يا الطبع موسكتي من يا بالاراده (اوراس **كات**صور*ون* اجسام عفرييس موسكتا ہے كيونكم علويات ميں كوئي قامرنويس ہے حركت قسري واه طبعي بوخواه ارادی دواو متنابی بوزنی جرکت قسری جوطبعیت سے پیا بوجیسے ایک مشک میں موا بھوکے یا نی سے نیجے لئیں اوراس پرایک چھوٹاسا بنھر بھی رکھا ہوا ہوتو وہ ہوا اس يخركوا ويركى طرف بحائيكى - يا براسا بتمركها مواموتو تموس مواكريني كى طرف بىجا ئىڭا ـ اور چوسوكتىن ان دونوں كے مثل بيوں ان كو بهر تسرى طبعى كہديے سے تجاوز ندکریں گی۔ اور وہ جوارا دہ سے بیدا ہوں ؟ تم كوعنقريب معلوم بوكاكه فلك قرك نيج جوج ورحركت اراوي كرسكتي ب رحيوانات وه حركت دالمي کي تحل نہيں ہوسكتي (كيو نكرايسي حركت برزخ كي بيشكي برمو تو ف ہے اوربرزخ كويقا ننبس بميشه كيو نكه مركبات كالمتحلل ونا واجبي برابزامت م

حركتس جوافلاك كے تحت ميں ہي وه سب منقطع ہيں۔ (اورجب پہلی بر لم ن سے ابت ہو چھاہے) اسنمرار حرکت دائمی کاجومنقطع بنو (تاکہ وہ علت ہوں حواوث وائمی کی جن كا انقطاع بنس ہوتا ۔ا ورمحال ہے كە يەھركىتىي عنصريات كوسوں) توضرور ہوا ك يه حركتين افلاك مين بهون وردوري بهون ـ زكيونكه ييلي بيان بهو چاه بركمستنق مونا محال ہے۔ اوراس سے ظاہرہے ان کے حوامل کا وائمی ہونا معلوم ہوکہ کمانے انسان كوعالم صغيركها سيءاورا فلاك اورجو كجدان كيدرميان سيءاس كوانسان كبي الفول نے یہ توہم کیا ہے کہ فلک ایک انسان ہے جیت لیٹا ہوار جنوب کی طرت ہے ۔ اور یا کون شال کی طرف ۔ اور دھنی طرف مشرق اور بائیں طرف مغرب ا ورسامنے وسط الساء اور سیجیے عالم کا قطب خفی لیعنے تحت القدم اسی لیے مصلع کی نے کہاہے۔) افلاک کے مبدر حرکات مفروض شرق سے اور منتہی حرکات طرت غرب کے اور اس کی اضافتیں رسمت الراس اور سمت القدم اور شال جنوب سے) دہنے (اور وہ مانب شرقی ہے اس لئے کمثل انسان کی قوت حرکت کی دسن مائة سے ظاہر موتی ہے) اور بائیں رجانب غربی حود صفح کاعکس ہے ياور اس كے سواجوجہتى ميں ربينے فوق اوپراور مخت بيجے اور قدام آگے اور ضلف پیچیے) اورمتعین موتے ہیں افلاک میں نقطے اضا فتوں کے۔ بی فكته: - معلوم موكرة فتاب جب غروب موجة ناس تومشه ق يطرت نہیں رجوع کر تاجب تک کہ تمام حرکت و وری پوری نذکرنے ۔ اگر بلیٹ آتا تو بھ مفرب سے طلوع كريا قبل حركت وورى كے اوردن اس كے طلوع بى سے سوتا ہے تو دو دن ہونے ایسانہیں ہے (ہم دیکھتے ہیں کہ انتاب غروب ہوجا تاہے تو وه مشرق کی طرف نہیں بلٹتا بلکہ یک مدت کے بعدجب وہ د وسرا صدیرہ زمین کا قطع کرلیتاہے۔لیس حرکتیں افلاک کی پوری دوری میں۔اور یہی مطلوب ہے۔) کو تم كومعلوم موا وجود محدد كاا وريه كرسفل مركز في طرف بهيد وروبال زمين ہے دمرکز کے پاس اس خیثیت سے کہ عالم کا مرکز تقل زمین کے مرکز تقل رونطبت ہے.) أكرزمين كزرجاتي مركز سيكسي طرف كوبالفرض تووه ضرور نوت كي جانب كا قدر كرتى (كيونكر جوسف مركز س حركت كرتى ب وه كسى طرف جائ محيط سيعف

بلندی کی جانب ضرورجائیگی) اور فوق اس کے موافق نہیں ہے (کیونکہ فاک کا حیر سفل میں ہے ،)عنقریب بیان ہوگی کیفیت بلندی کی کہ وہ مناسب زمین کے مند

جمیع حوادث مالم کون وفساوک (حرارت کابھاً گنا۔سردی کا غلبہ روئیگ کی پر رطوبات کا کم ہوجانا۔قوت ماسکہ جوبتیوں کو شاخوں سے ملائے رمہتی ہے

اس کی کمزوری فصل سرائیں۔اوران جلدامور کی ضدفصل بہار میں۔اسی طرح تریز اور تحصیر سے ککڑی کا بڑمنا۔اور سمندر میں یانی کا چڑھا و ما ہتا ہے تورکی زیادتی

ے اوران کے نشود نمو کا ضعف اوراً تزناسمندروں کا بور قمر کی کمی سے۔ اور اس کے سوااورامور جوکتب احکام نجوم میں درج میں) یہ آثار حرکات افلاک کے

ہیں اور بہی علت حدوث موا دی گئی ہے۔ اور افلاک کون وفسا دا ور ترکیب عنا در کے بیجے نہیں واقع ہیں۔ ورند تخلی لازم آئے۔ اور حرکتیں دائمی قدر میں۔ اور

مدوث بوموجب نقدم حرکات کاہے۔ اور برزخ دوسرے دہ ان پر پہیشہ محیط ہیں۔ کو معلوم ہوکہ افلاک اپنی حرکتوں میں اور مناسبات حرکات میں اور

مقابلات اوراس كيسوائجي (ييعفه مقارنات اور تربيعات تثليثات تسديسات

وغیرہ) منشابہ ہیں مناسبات آور قدسیہ امور قدسیہ سے۔ ی جب کہ افلاک کے لیئے ممکن نہیں ہے کہ جملہ اوضاع ایک ہی مرتبہ جمع

جب الدا فلال عرب من مهن سهد الدجارا وصل اليت مي مرببهم كردك جائيس (كيونك بعض حالتيس السي مي جود وسرى حالتوں كے ساتھ جمع نهيں موسكتيں مثلاً مفار ندا ورمفابلہ) اور كواكب بعض كوبعض سے جمعياً وسينز ميں ليس

ہو میں من منار درور طابعہ اور تو ہیں۔ س و بس سے بہت مام کو اکب میں ہے۔ ممکن بنہیں ہے سب میں مقابلہ یا نہو نا حجاب کاا ور مناسبت تمام کو اکب میں ہے۔

اله انظار کواکب جب دوستاروں میں فاصلہ ۱۸۰ درجہ کا موتود و نوں مقابل پر جب ۱۷۰ درجہ کا نصل موتو تربیع ہے۔ جب ۲۰ درجہ کا فصل موتو تربیع ہے۔ جب دونوں اپنے اپنے فلکوں بی اس طرح مہوں کہ کچیف نہوتو مقارضہ ۔ بینے جو خط مرکز زمین میں سے کھینچا جائے دونوں ستارے اس خط پر بیوں جس کو میکیت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایک ہی گرخ اور درجہ دقیقہ میں مونومقار ضیا اتصال سے ۱۷۔

جیسے عالم عقول میں ہے۔ چونکہ برزخوں میں ابعاد ہیں (نجلات عالم عقول کے کہ و ہاں نہ بعد ہے نہ ججاب ہے ۔ بیس حفاظت کرتے ہیں افلاک اس امر کی کہ تمام اوضاع جمع نہوں کہ وہ اوضاع موجب ہیں جمیع مناسہات کے برسبیں بدل تاکہ تمام مناسبات دوروں میں بہ طور تعاقب کے تہ جائمیں۔ بج

جب افلاک حرکت کرتے میں اور دور کی ابتدا ہوتی ہے ارا دہ کرتے ہیں اوعقلی نسبتیں بوری ہوں نوائ کو ایک ایک کرکے پورا کرتے ہیں تر نیب عقلی کے موافق جب دور تمام ہوتا ہے ۔ اور موجودہ عقلی نسبتوں کوجن سے مشابہت مکن ہے تو بینسبتیں اُتر آتی ہیں عالم جبیانی میں ۔ اور یہ کہیں کر ور ہاسال ہیں پورا ہوتا ہے تو قیامت کبری برپا ہوتی ہے ۔ بوں توجو شخص مرجا اسے اس کی تیامت ہوجا تی ہے ۔ مگر یہ قیامت صغری ہے ۔ بھر افلاک دوسراد ور نشروع کرتے ہیں۔ اگروہی سے ۔ مگر یہ قیامت صغری ہے ۔ بھر افلاک دوسراد ور نشروع کرتے ہیں۔ اگروہی سے سبتیں دو بارہ حاسل ہوں۔ ایک ایک کرکے بہ تر تیب ۔ حضے کر سب نسبتیں ہوری ہوجا تا ہے ۔ اوراسی طرح دور سے رہتے ہیں جن کی کوئی نہا ایت ہمیں ہوری ہوجا تا ہے ۔ اوراسی طرح دور سے رہتے ہیں جن کی کوئی نہا ایت ہمیں بہ تر تیب تعربی پوری ہوجا تا ہے ۔ اوراسی طرح دور سے اس تقلیم کی جومر تب ہیں جرکا ت میں بہ تر تیب تدریج کے ساتھ ختم ہوجیکتی ہے تو ایک اور دور پور امہوجا آ ہے ۔ یہ جاتو ایک اور دور پور امہوجا آ ہے ۔ یہ جاتو ایک اور دور پور امہوجا آ ہے ۔ یہ جاتو ایک اور دور پور امہوجا آ ہے ۔ یہ خدم میں بہ تر تیب اشراقین کا ۔ ) کھی

حرکات افلاک میں وہ امرنہیں ہے جس کوا تباع مشائین نے فرخ کیا ہے۔ کہ ہر فاک اپنی حرکات کثیرہ میں تمام وجوہ سے مشایہ ہے۔ ایک عقل سے
کیونکہ افلاک بہت ہیں اور ان کی حرکت بی ختا ہے ہیں۔ اور مفروض حرکت افلاک سے
ہنا براس تصریح کے جوان کی کتابوں میں ہے حرکت کواک کی ہے۔ اور کواک یہ
کبھی الٹی چال جبلتے ہیں کبھی سیدھی کبھی اولیج میں ہوتے ہیں کبھی حضیض میں۔
یہ اختلاف کثیر کس طرح ایک شفے سے مشا بہ ہوسکتا ہے۔ اور مشاکین اشراقات
کے قاکل نہیں ہیں (جوعفلی انوار کی کثرت کا مقتضی ہو۔ اور ان میں برکٹرت مناسب

کے ۔ اوج وہ نقط کسی سنارہ کی بنیج کا جو مرکز زبین سے سب سے زیادہ دوری پیو اور حضیف اس کامقابل ہے۔ ہو۔

ېون ج*ن که اېل اشراق قائل بېيځ اکه کثرت ب*ېومناسبات نورې يې اورجواخلاف البركواكب كے احوال میں ہے اس سے مشابر ہوندك ایك ہى شے سے . ؟ كواكب كرح كاتبي جواختان ف احوال ب (رجوع استقامت عبت بطوا وج وحفیض وغیرہ) شعاعوں کی مناسبات کے عاصل ہونے کے سواا ورکیچه نهیں ہے جوعقلی انوار مشوفات میں ہیں آتھیں کی تحصیل موتی ہے اور تہدیں ہیں نسبتیں بعض کو آئرے کی طرف بعض کے ۔ الا یہ کہ وہ تابع ہو معشوقا ئے سناسبا*ت کی ہوائن میں باہم دیگر ہیں۔ اور پیخصیدا ن*ستبو*ں کی (بروجافضا تاریج* ا ورنزتیب کے ساتھ) کواکب میں اور کھرعالی جہانی میں کہیں متعدد دوروں میں تمام ہوتی ہے۔ صرف وہی نسبتیں جن سے تشابیہ مکن ہے۔ تمام قرری ورنوری نسبتی ایسی نهیں می که کواکب میں اس کی مشابہت مکن ہو-اورجب بوری موما أنهب ادرايك دوز تمهو يكتاب يتوازس نودوسرا دورشروع موتاب ا ورویسی نسبتیں پھرایک بارا ول سے آخر تک گذر جاتی ہیں۔ بج دد مقصود مصنف كايد ب كرجو كيواس عالمين ماوث موالت آئاروا حوال سعادت وشقاوت خير ومشرصحت ومرض كون وفسادوه أنار عركات افلاك سع بهونام جوكة نابع بس انشراقات عقليد كے اور بد اشرا فات ان فرى ببتول سے بن جوك عقول مفارقيس من اورايتدا اس السبت ك عمل ول سع يد اوريد نسبت اولاً سلسله طولي مالتي يد-او نیچے کی طرف از تی جاتی ہے۔ یہاں تک کدان کے اواخر تک پینے جاتی ہے۔ بهروال سے طبقہ عرضیہ میں گذر مہونا ہے۔ اور مس طرح طبقہ فانی عرضیہ فبقو سيمنقسم بداس طح نسبتين ان كرتي وكي اورترتيب ان كي ہے۔ اور یہ کداعدا واجرام نوعید کے موانق اعداً دعقول عرضیہ کے ہیں۔ اوران کا احوال محاذی ان کے احوال کے بے بیر اس طرح نسب جرمیہ النب عقليد كي ما بع بي يس تركيبي افلاك اوركواكب كي اورمقداري ان كاجرام كي اورتريبيس ان كي اورمقداري ان اركان كي اورتريبي ائن کی اورایک کی وضع دوسری کی وضع کے ساتھ اورجوابعا دابین ان کے

میں مناسبات عقلیہ سے عاصل موتے میں۔ اوراس طبح اُن کہ تنفق او مختلف حركتير مشابهت كعتى بن مناسبات صور قدسيد معيدوس كانسبت پرعقل ول سے آئی ہیں جس کی نسبت اول نعالے کی طرف نما م عقابی سبت كاعل صول ب جونيج كى طرف أتر قى آتى ہيں - دورترين منازل عقليه يك بينحيّ مِن يهان تك كه يسب عقل نسبتين كذرجا تي مين - اس وقت ایک د وراعظم تمام مواید اس کے بعدید ورشروع سوناسدے اور جب جميع مناسبات كافيضان ختم موماتا سيحتو و مكويا قيامت كبرى ميد اوريابعا گذريف ايسه دن كے موتى بدجس كى مقدار بياس بزارسال م ا وربیربعدسات وسطی قیامتوں کے ہوتا سے کہ برایک ان میں سے سات ہرا سال میں بہوّا سے جو مدت سا توں سنار وں کے دوریے کی سے خصوصیت ا وراشته اک کے ساتھ کیوں کہ نفوس فلاک کے انڈ تعالے کے حیمانی خزانے میں اوران کے عقول رومانی خزانے میں جو نگذرتے میں نافنا مهوتي مين ازل سعابدتك اورية ينجية مين زمين كوبه تدريج كفولا تقورا كرك بعض يدخرورس كربهني عالمع فرى كوبواسط تغيرات فلكيد كواوريدل جالمب اوضاع اوراستحالے ہوجائیں ۔ اور حبب سب کا استخالہ ہو جائے ا ورجله احوال منجدده اورتشكلات متفاوته ختم بهوجا نين حبيبا كه خلاصتها ارشادكيام - يموالله مايشاء وشبت وعنداه اد الكتاب غذاجس كدجا بنامثا ديناب راوريس كوجا مناثابت ركفناه وراور اس كے ياس أم الكتاب ب - اوريكي فرايب - انمن في الاهندانا خرّا الده ومأنكن له الابقل ومعلى كوئى شدنهي سيحس كفرك ہارے پاس نہوں ۔ اور ہم اُن کوا یک قدرمعین سے نازل کرتے ہی متعلیقا مشائين في التشبيهون مي اليخ تشبيها ت عليه جيس تشبيه اصاماي رباب سے اور منابسات کے ماصل کرنے میں تشبیدا فلاک کی انوار قاہرہ سے ایک اليى مثال كاعتراف كيام كائس مي روسه متقدمين ير- (متقدمين جواراب اصنام کے قائل متھے ۔) کو

عة إنرمثنائيه

ارباب وه بی که برنوع کے اشخاس میں ایک امر وا مدعقلی ہے جو اُن کے مطابق ہے۔ وہی ان کی مثال اور صورت ہے۔ اسی طرح برفلک میں بھی ایک معقلی ہے وہی اس کی مثال ہے دیکن یہ مثال قائم بزات خود نہیں ہے جبس کے اشاقین قائل میں . بلکے صرف وہن میں سے ۔ اور قبل اس کے کیفیت ان کے رد کی بہان ہو چکی ہے۔ اور قبل اس کے کیفیت ان کے رد کی بہان ہو چکی ہے۔ اور قبل اس کے کیفیت ان کے رد کی بہان

م ایری می باده می بیاد است کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میشوق افلاکہ کشرت میشو فات پر جو چیز دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میشوق افلاکہ

کاان کی حرکتوں میں ایک ہی ہونا تو حرکتیں نتشا بہ ہوئیں یعنے جہات میں ورائیا تہیں سے۔ اور یہ بھی تم جانتے ہوکہ اگر برازخ علویہ یعنے افلاک ایک و وسرے کی علت ہوئے

نومعلولات کی حرکتنی علل کی حرکتنوں کے مشابہ ہوتیں (کیونکہ تا مدامکان معلواعلل سے مشابہت رکھنا ہے۔ کیونکہ معلول علل برعاشق ہے بیعنے اس کے افعال کا وراس

صورت میں ایسا نہیں ہے (اگرانیہ اس تا تغیضرور در کتیں جہات میں مشابہ ہوتیں۔

ا ورمقدم باطل ہے مثل الی ہے ۔) بچ فصل :- (نتمہ نول قواہر کلی طوئیدوعضیہ سے بیان میں اوراس بیان می*ک زمانیا ذا*ل

ابدی ہے۔ اور عالم سرمدی ہے اور معض ایرا دجو قدم عالم بریکئے کیے ہیں۔) و

جبکہ انوار فاہر دکوایک ہی نورسے بہجیت (شاد ما فی) ہے جو کہ نورالا نور ہے رکیونکہ ان میں فی ماہین کوئی حجاب نہیں سہے۔اور نورا لا نوارسے زیاد ہ کوئی چیز

ہے (میولاران بن ماہیں تومی ہی ہیں ہے۔اور توران توار تسام یہ وی ہیر) خوب ترا ور کال تر نہیں ہے جس کے مشا ہدہ اور معائز نہ سے اس سے زیادہ لذت

صاصل ہوسکے۔) اور انوارسے ایک برزخ صاصل ہوئی ہے۔ (بیعنے فلک تواہت مع جلہ ا صور توں اور ساروں کے جواس فلک میں ہیں۔) بسبب اُس نقر کے جوانواز فاہرہ میں

مشترك منبي واورا نوار فامره مى مقتضى عنصر يات كيمبي وقوام عاليه سع رتبه مي نيجي

برازخ علویہ کے اصحاب ہیں۔ (بیعنے افلاک اس بیئے کہ نوع جس قدر اشرف ہوگی ہی نسبت سے اس کارب النوع بھی اشرف ہوگا۔ کیو نکہ معلول کا شرف علت سکے

شرف سے بے بیکن برازخ علویہ اپنی زندگی اورد وام کے اعتبارے مردہ عنا صر

سے جوغیروائمی میں اشرف ہیں ایس برازخ علویہ کے رب النوع بھی عنصر بات کے ارباب انواع سے برترا ورا شرف ہیں۔) اور حاصل ہوئے ان قوام رسے جو مقتضی

عنصريات كي بس اليسه برزخ جو فروتني اوربيجار گي ركھتے ہيں برازغ عاليه كے حضورييں ا ورا تن سے متا نز مہوتے میں طبعًا اوران کا ایک ادہ مشترک ہے جو مختلف ورتول کو قبول کر ایسے ۔ (اور مس طرح قواہر مشترک میں فقریں جو مقتضی ایسے مراز خرکے ہوئے جن میں بسبب فرد تری رتبہ کے اشتراک ہے۔ اس طرح ان کے انتہاج کے اشتراک سے جوان كونوروا مدسي بمنقضى اشتراك كام يرزخون كحركات بين البرجرات ا فلاک کی بھی شنزک ہے دوریت میں تومعشون واحدسے ۔ یعنے نورا علی مشابہ ہوا ور جات میں جوفرق ہے وہ معشوقوں کے اختلاف کی جہت سے ہے بینے انوار زاہرہ اورا شتراك تفابل شترا كات كيهيء ورا فتراقات تفابل فترا فات كي اسمانون اورزمین میں ورمفنز قات (یسبب شدت نور وضعف نور) مُقابل مین المتراثات كے (میعن عنصر بات میں جواف آلاف انواع كاسبے ميا فلكيات ميں جونوعي اختامات يد بيد بيد بعض مكماكا ندرب يد -) كو

اس طرح ما صل موسے بہت سے جہات فیض کے -اور معلوم بو کرتقدم جہات فیض قواسرس بعض كابعض رعقلي على منذ مانى ورقوا سركة شارير بشرقا درنهس الكاكترت (اور خان کی ترتیب کے ضبط براس لیے کدان کی کثرت بارش اورسمندر کے ذاروا اورريگستان اوربها روس کے ذروب سے زياده سے) اور فواسرا يک سي طولي تئيبت برنهس من - (كدايك و وسرے كى علت مهواً خرم تبول ك) بلك توابرے بعض شكافى من - دا يك دوسركى على النهيس المع ملك علت ان سيدفارج ب كيونكه درجه اعلے كے فامر رطبفه طولى ميں) اينے جہات كثيره كے اعتبال سے اور الكافظ اس مشارکت کے اعتبارسے جو ایک کو دوسرے سے سے جا اربے کران سے صاور بهوں - انوار قاہرہ متکا فیہ اوراگرالیبا ندمہوتا ریعنے انوا رمنکا فہ طبقہ عرضیہ میں جو کہ ارباب اصنام میں نہونے) نوابواع ملی فید ماصل ہوتے زیکانو معلولات جسانیه کادلالت کراب کا فریرطل فورید کے۔) کو

سله - ابتهاج خوش ورشاه مان مونا . بات یه به که لفظ خوشی ایسی کم رتبه به که کهم اس که بقابل سعادت بالبجت كيمشكل ستعال كرسكتي مي ١٧٠ -

جوشاصل ببؤناسه انوارتفا سره عاليه سع بسبب ان كے مشابدہ نورالانوار کے وہ اشرف ہے اس سے جو حاصل ہونا ہے شعاعوں کی جبت سے کیو کم شاہرہ اشرت هے اشراق سے اور شعاعوں میں تمبی مرتبے اور کھیفے ہیں۔ (باعتبار فاعل ا ور قابل مونے کے لیس توا ہرمی طولی صول ہے جن کے شماعی اور جو ہری واسطے ملیل ہیں۔ یہ امہات ہی (کیو کو انفیں سے پیدا ہوئے ہیں۔ جو کھوان کے سواعقول اورنفوس اور پئیتیں اوراجرام ہیں۔) کی

ان عقول سے عقول وضيه ميں جومتوسط شعاعوں سے بنا بر البقات مال موتے میں (میعنے قوا ہرسے اصولی عرضیہ ہیں جوماصل موتے میں متوسط شعاعوں سے طبقہ طولیہ عالیہ کی اوران کے بہت سے طبقہ ہی۔ دور با وجودان کی کثرت ان میں ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب واقع ہوتی ہے۔ تواس کی ہرترکیب سے کوئی سے عقل یانفس یا کوئی جرم ایئیت حاصل ہوتی ہے-) کی

معلوم موكدزا ندمقدار حركت بع جبك جع موتى بع عقل مي كو أو عدار كانتداب جوحكت يرمنقدم موياس سعمتا فرمو والجدمقداراس ليف ببكرزاندامداد زا نیم بقداری رکھنا ہے۔ اورائس میں ازروے قلت وکٹرت اختلات مبوّام یشلّاسال كى مقدارزيا وهسها مساوروه زياده سع دنسهداوروهساعت سعداوروجه اس لين بهي وه مقدار ب كاس كانطباق بواسع مسافت يرجونود ذى مقدار ب اورجوچیز ذی مقدار کے مطابق ہو وہ بنی ذی مقدار سے ۔اب رہا یہ کہ وہ حرکت کی مفدار ہے ۔ یہ س لا کے بہرمغلارکسی شنے کی مقدار مہوئی ہے ۔ باوہ کسی شنے ابت کی مقدار ہے تو وہ خوڈ ماہت ہے یا سی شے نیرابت کی مقدار سے اور رہ غیرابت حرکت ہے لیکن مطلقاً نہمں ۔ ملک اس مثنیت سے ينجقع بهوعقل مي مقدار دركت كي متقدم يا متاخر كيونكه به دونو عقل مي بين جمع موسكتي بن نظارج میں - اوراس طح زیان کے اجزا - یہ قیداس کئے لگا ی سے کہ مسافت سے بیاؤہوجائے۔ کیو کرمسافت بھی مقدار حرکت کی سے دیکن داس میٹیت سے

المه وصول كي دوصورتين مين - (١) مشابده نورالانوار و ٧) منعا مين جن مين اشراقيت مع . يبلاا شرف مع دو سرس سے - ١٧ -

زمانه جركت بونے می

بلكاس كى تينيت يەسپىكداس كے اجزاا يك ساتەجىع رجىتى بىيد) كې انضباط زمان كاحركت يوميدس مبواسع كيونكه وهسب حركتون س *ڂٵؠڔڗٮ؎۔ (١ۅڔؠ*ۻؠط زمان کا اس ليئے کيا گيا گه زمان کا کو ئي مفطع نہيں ہے جيبے ہم عنقریب بیان کریں مگے ۔اس فصل میں اس لیئے واجب ہوا ضبط کرناز مان کو میچوکت سيجس كامقطع بنو-اوربيح كمت مسديره سيه بخلات حركت مستقير يك كواس كامقطع بهؤنا بيد (مبدأ سے ننتها تک جتم بوجانی سے) اور حرکت مستدیرہ جا بینے کے فال ہزرمو ناكهسب سمجه سكيس كدية حركت يوميه سيح ركيو نكهتمام انسيان اس كوجا نتظهل ـ او. اس کے اجزا کے شمار پر بھی سب کا اتفاق ہے مشلًا ایک ون یا مہینہ یا سال اای د و ر) اس کا حدس تم کواس طرح مواسع که جب تم دیر کریتے م**وکسی کام میں توحیل کی** تقديم ضمنًا مقصود روتى ب وه فوت موجاتى ب دمثلاً أيك منزل يرون كو بہنینا نظا اگر در کی تودن کو نہنچیں گئے) اس صورت میں جو چیز فوت ہو ہی وہ تم سے زمان ہے دمشلاً صبح سے طریک مثال مذکورہ میں کیو کہ فوت وہی شے ہوتی مع حس كو نبات نهويس برفطرت سليم شيهاوت ديتي هير) اوراس كي مقلار ا (يعين كم اورز إده مواسع اوراس كانفسف اورثلث وغيره سه ) اورتم مانت موك وه مفدا رحركت سير اس يك كرتم ويكفت موتفا وت اورعدم ثيات . ي رمان منقطع نهيل بونا اس مينيات سي كداس كاكو وي مبدر زما في بيوار اليا رون مقطع المواتوجويهك مو وه بجيك كسائف حميع الموسكتا - (كيديكر موف كامال ما موف ك حال كے سائھ جمع نہيں سوسكتا-) لہذا ہؤاس سے پہلے ہو وہ عین عدم نہیں ہے . لبونكه عدم كسى شے كا أس كے بعد مبى موقا سعيدا ور فدكو ألى امر البت سعي جواس كرسات جمع مروسکے رجیسے ایک دوکے ساتھ جمع ہے اور ایک اس سے پہلے ہے بلکہ زمان امر نابت سے نہ از سرنو بیدا مو تا ہے اور نہ کٹ جا تا ہے۔ اگر فرض کیا جائے كەزمان كے نبل كوئى شے سے تو وہ كھى زمان كے سائھ ہوگا۔اس سے فاہر ہواك رماند کے پہلے زماند مبو گا۔ اور بد محال سبے - بی راسی لیئے ارسطا طالیس نے کہا سیے کر دوشخص زیانہ کے مدوث کا

قائل سبے وہ اس کے قدم کا قائل ہے۔ اس طرح کداس کوشورنہیں کیونکاس

مدم کے فرض کرنے سے اس کا وجو دلازم کا ناسیے -اور یہ محال ہے -) بج بس زانه کاکوئی مبدر نہیں ہے رہینے ننبوت ند کورسے کہ اگراس کامبدو ہو تواس فرنس سے یہ لازم آنا ہے کہ اس کا مبدر نہو) اور و وسرے طریق سے اس لیے كدتم كومعلوم مهو حيكاب بي كه حوادث به چاسهته من كدان كى علتيس غيرتدنا بهي مهون جو كمجتبع نهور، يبس وه چاسېته م كه حركت دائمي بهو- او رحركت دائمي كابهو نا ضروري ب- اور يركه حركت دائمي محيط كنے ليئے مهوا ورئم كومعلوم مبوجيكا و وام حركت متدوللجهات كاہديج دوسرے طربق سے اور زبان کا کوئی مفطع بھی نہیں ہے اگریس کامقطع ہوتواس کا عدم بعداس کے وجود کے ہوگا۔ اور لازم ہوگاکہ اس کے لئے بعد ہو۔ اور بعداس کے اس کا عدم نہیں ہے ۔کیو کہ عدم ہوگا اور لاٹنے نابت بیسے بہلے بیان ہوچگاج ريعنه ايك امرنابت عدم كے ساتھ جمع ہو گا بلكہ وہ شے غیرناب متى دمندم زان ہی۔ ہے) اس سے لازم ہوا کہ جہیے زمان کے بعد زمان ہوا وربیم ال ہے۔ کئے آن كاد فعي مولاً عتبارى جاتى سے فبليت اوربعديت آن كي نسبت سے اور وه دفعی سے ۔ اورزمان اس کے گردسے ۔ پس جوزمان قریب تریم اجزارماضی سے وه بديسه و اورجوزياده دورسه وه قبل سه اورستقبل اس كے خلاف م- اليف جو ذریب تراجزامستقبل کے میںان سے قبل میں اورجو دور ترمیں وہ بعد ہیں) ورزمتوج ہوگا شکال نشا برکا (یعنے لزوم ترجیج فیرم جے اس کیے کہ اجزاز ما نہ کے نشا بہیں۔ اور قبلیت اوربعدبیت کے لیئے ایک دوسرے سے اولی نہیں ہے) ور نہ نہ ماضی طنی رب كا ندمستقبال سنقبل ورب إطل مد (اوريك بوكهاكياب وه ظاهر زيب) ي فيض ابدى سے كيونك فاعل (وات واجب نعاكے) نامتنير سوتى سيے ندمعدوم لیس عالم کا دوام اس کے دوام کے ساتھ سے ۔ ب

فيضانايرى

سلہ ۔ آن کو دہی نسبت زمان سے ہے جونسبت نقط کو خطسے ہے۔ آن ایک ام عقبی ہے جس کی طریح قبل ہے جس کی طریح عقبی ہے جس کی طریح عقبی ایک استعمال میں میں ایک اعتبار سے وہ ماضی کی نہا یت ہے اور وہی دو سرے اعتبار سے مستنقبل کی بدایت ہے ۔ اسی لیئے کہا گیا ہے کہ زما نرمال لاشے محض ہے ۔ ۱۵۔

مما راد وامصانع عالم تفائخ شا ندك دوام سك ساتهد بركر نيبردا كدونش زنده شديبشق ببشبت است بجريده عالم دوام اب أكرجه برسبيل تجدد مهويعنه موناا وركيرنا بيدموجا ناازمسرنوبيدا مهونااور بمراس سلسل كا تطع بومانا وركيم سع بيدا بونا كيونك تم كومعلوم ب كه عالم جيما في بيشه اس سے خالى نہيں ہے -كدا زسرنوبيدا بواورا پيدا ہواتصال کی صفت کے ساتھ اور عالم الہی اور عالم صور مفارقد دونوں ماسورا الله تعالى نهين بي ميكه حق كى شانين اوراس كے صفات اور اسارحسني سي اوراليس صورتيس مين وفدائ تعالي كعلم بين بي-اوراس كى قضا و قدرس شائل بى داوروه بنائى بوئى نبين بى مشل الوازم ذات کے۔ اور حکما وسابقین کی تفریس اوراشارے عالم بمانی کے تجدد (بار بار از سرنوسدا موفے) وراس کے ناپید مومانے اور بدل جانے کے بارے میں جو سرآن میں ہوار ہاہے۔ جس کی طرف اشارہ ہوچکاہے۔ اورا فلاطون سے نقل کیا گیاہے کہ از ل میں فتا تھا اور کوئی رسم ورظل سواکس مثال کے جوفدا کے علم میں تھی موجو و نہ تھا۔ اور يركبي كماسي كموجودات اس عالم كاسعالم كموجودات كأثارس اس عالم كے موج دات سے اورى مثاليں مراد س - اور مراوكے يك ايك موثركا بونا ضروري مع - جس مير كيد ذكي مشابهت بوناياميك اور ضرورسے که وه صورتی موجو دکلی باقی موں کیونکہ سرمبدع (ایاد کرده شده )جس کی صورت الما مرمونی حدا بداع میں رہے خرور مے کہ كى صدرت علم اول تعالى مى جوجود بوا وراس كياس بانتهاموي (وعنده ملكوت الاشياء وربعض روايتون سيشل لاشياريمي ابت ہے بمترجم) اوراگراس کے علم میں ازلی صورتیں نہوتیں تو میوالی کے نا يدا مونے سےموجودات نابود موجاتے۔(انتہی تول فلا لمون)ور یہ افلاطون کی تفریح ہے۔ عالم میولانی کے مدوث اور میولی کے ساتھ ان كے اپيد بوجائے كے باب يں اور عالم الى كے قدم اور ميشكى كے

بارے بیں اور یہ کدان کی میشگی مبدراول تعالے کی مبیشگی کے ساتھ ہے اورا فلاطون سے یہ بھی منقول ہے کواس کے نزدیک لیسے حوادث کا وجودجن كيكون بتدا بهومحال تفاءاس يلف كدجب تمف كهاكدوه مادف (نوبیدا) سے تو تم نے ہرایک ایسے وجود کے لئے اولیت فابت کردی اورجب ثابت بوگئی ولیت (ابتدا) ہرایک کے لیئے توکل کے لیئے بھی ابتدا ثابت بوكئي - اوركها مكيم موصوف في كه صورتون كا مدوث توضروری سے داب رہاکلام ان کی میوال (ماده) اورعنا صرکے بارے یں اُن کا وجود قبل ان کے تھا۔ لوگوں کا یا گمان سے کہ افلا طون نے بيولى اورعنا مريدا زليت كاحكم كياسيم بس (صدر فيرازى) كهتابول كدا فلاطون كے تول اول كى صحت كى بناكل مجبوعى كے سرفرو يرقياس كريك نهس ب بلك فرص اس كى يدسع كدجب عدوث كے يولى عدم ہے۔ پی جب کہ جزکے پہلے عدم ہے اور کل کے پہلے جزمے توکل کے بهلي بهايم ميوا- اوريد جوجم بورمين مشهورسه كدتعاقب اشخاص-(بینے یے دریا تا) کسی مد تک بہیں ہے۔اس سے واجب ہونا ب تسلسل منعا قبات مي غيرنها يت ك يه قول سخيف ب حس كويم نے اس کے محل بربیان کردیا ہے ۔ کیونکہ و توع ایسے تسلسل کا بجرد فرض کے نهوا تعى كيونكه موجو وات سيجس كالحقق كسي وقت مبوماس ووفدرتناي بهاوريه بعي تم كومعلوم موجيكام كمتعاقب صورتون كاجماع وجودس نہیں سے اور ترشیب تطبیق میں فرع ہے وجو دا ورانعا دی (اول وجو واور كثرت ثابت مولى توترشيب اورنطبيق مكن موسكتي سيه ورنه تهيس بوسكتى بهم) ورببت سے متدرجات (موجودات جن كا وجو و تدريح بو) مثل صورفلكيدايس بي من كافرادا وراجزا رمي تعدو تهيي سے اور نسبت ہمیشا کی من کی حقیقتوں کی طرف ان کے وجودعقلی کی جبت سے ہے ( فارجی ) حکابت کی ہے افلاطون سے کہ اس فے سوال كياطياوس سعكهوه شيكونس سيدس كوعدوث نهيسب

اوركياسيسنے ماد شجوباتی ننس رہتی اوركيا سے شےموجود بالفعل جوم يشدايك مال يررسه داول سعمراد وجود بارئ نعال يهد اور دورك وورك وواكوان زمانيه مرادم جوثابت نبس رسيت ايك حالت ير-ا ورسيس سے وجود مبادى عقليدو صورالليد اور كايت كى بارسطاطاليس سيه مقالدالف كبرى مي كتاب ابعدالطبيعة سي كدا فلاطون ابتدائ عمي ا فرا لموس کے باس جا یا کرتا تھا۔ اورجو کچے وہ بیان کرتا تھا لکر دیا کرتا تها - كرجيع اشيا ومحسوسه فاسديس و وريه كمام مس يمحيط نهيس ہوسکتا۔اس کے بعد مقراط کے پاس جانے لگا۔ اورسقراط کا پطریقہ تھاکداشیا سکے مدود رتعربین منطقی معلوم کیے جائیں۔ندک نظر سیائے محسوسات كالمبيعتون يراوراس كيسوا يبس يدكمان كياكه سقراطك نظراشيا وغيرمحسوسه يربيد كيونكه محسوسات كيحدود بنهي بب اور نه وه حدو دمیس آسکت بی - حداثن چیزوس کی موسکتی مع جودا مم ا ورکلی مبوں ۔ اس وقت سے افلاطون نے شیا دکلید کو صور توسے نامزدكياكيونكه ووايك بوتى بين اوراس في ديكهماكه محسوسات کے وجو و میں صور توں کی شرکت سے ۔ اور حبکہ صور تین ان کے رسوم اورخیا لات ہیں تو و ہ ان پر تقدم رکھتی ہیں بیں (صدرشیرازی) كهنا مولكه يه قول كه تمام اشيا رمحسوسه فاسديب ان مين انتهات اور عنصر مایت د و نوں شامل ہیں ۔ پس اس حکیم کا مذہب یہ تھا کہ افلاک اور تبو کھوان کے نیچے ہے وہ سب حادث سے۔ اوراشیا رکلیہ سے معانی اور ما بهیات کلیه محسوسات کے مراد میں۔ اور جوضمیر مونث اس کے تول میں صور کی طرف پھرتی سے اس کے مصنے یہ ہیں کدا فلا طون کے جمعاً د مسمعانی کلید کی کوئی ہستی اور مویت اور صورت نہیں سے جس کا بیان موجکا کرمعانی کلیدجو مویات شخصید کے سوا ہی ان کی کوئی استى فارج مين نهيس ب عراشفاس كى تبعيت مين اوران كولئ كولى ومدت مدوى نسب بهيشه كياكدا شخاص ككثرت أن سيبو

اوروہ نہیں ہونے گرشرکت سے صورتوں کی اس سے یہ مراد سے کہمسوت کی مقل صورتوں کی اس سے یہ مراد سے کہمسوت کی مقل صورتیں مالم مفارقات میں ہیں یعنے توام ان نا پید بہو جانے والے حسیات کا ان صور عقلیہ کے سبب سے سے جوکہ باتی ہیں۔ کیونکہ یہ صور عقلیہ حسیات پر مقدم ہیں نہ مفہو ات کلیہ و ہنی بن کا کو کی وجو و ذاتی منہیں سے ۔ کی

يمرتم كومعلوم موكر فيبخ الوالحس عامرى ابنى تناب امشهور الا مدعل الابدامين فلاسف كاحال كصفة بوسة تحريركرست من كد افلاطون کے مذہب کے باب میں اختلات ہوا سے کہ وہ قدم عالم كاقال تمايا مدوث كأكيو كه اسف كتاب الولوطيقوس (تدبيريدن) یس کہاسے کہ عالم بدی ہے ۔ غیر کوس سے ۔ اور دائم البقاعے اوراسی تول سع بعض ومربوس في تعلق كياسيم ويه وبي حكيم كتاب طيها وسمي الكهمة ب كه عالم مكوّن سے داور يدك بارى تعالى في اس كولانظام سے نظام یں بلیف دیاا وراس کے کل جو ہر مرکب ہیں ماد وا ورصورت سے ۔ اور ہر مرکب معرض انحلال (فساد) ہیں ہے۔ اگراس کا شاگرد ارسطاط الیس اس كے مقصد كي شرح الركا اختلات ان دونوں تو لولى سے توب حكمياجا تأكه وه اس اسليس فيران ب . مرارسطاط اليس في ظاهر كردياه المكالفظ مكون اساء مشتركد كم تحت ميس ا وراس كيشل تولكا طلاق كياب -اس كى كتاب يرجس كانام فاذى مي كيجو نيفس غيركون بداوراس كوموت نبيس بداوراس كى (افلاطون كى) كتا بطيعاؤس ميرك نفس كمون بيدا ورمرنے والى بدورائي نهيں ہے۔ ا ورارسطاطاليس في دس فتلاف الفاظ كح بيان كواسيف ذمدلياسيه یس یہ کہاکرا ولسے مرادکہ توت سے فعل میں آنانفس کا بتدریج نہیں مع بكد و فعدً ما و ف موكني سب ما وراس كمين اس د ارمثوب سي موت کا عارض مونانہیں سے ۔ اوراس کے دوسرے تول سے یہ مرادلى بے كنفس معرض استفال ميں ہے جبل سے علم ميں - اور

ر ذالته سے فضیلت یں ۔ اوروہ بقارابدی کو فائر نہ ہوتی گرفدائے تعالیے
اس کی بقانے چا ہتا ہویشہ کے بیئے ۔ اورا فلاطون نے کتاب طیما وسی میں
اس کی حراحت کروی ہے ۔ پس کہا ہے کہ خالق کل نے وحی کی جواہدو حانی کی
طرت تم ایسے نہیں ہو کہ تم کوموت نہو ۔ گریس نے اپنی توت البید سے تم کو
باتی رکھنا چا باہے ۔ تمام ہوا کلام حاصری کا ۔ کی

یں (صدر شیرازی) کہتا ہوں کہ یہ توجیہ اور توفیق جو بیان کی ہے اس میں نظر (اعتراض) کی جگہ ہے جس کوہم نے اپنے رسال میں بان کیاہے۔ اوروجہ توفیق جواس کے پہلے دونوں کلاموں میں ہے دہے جس كويم في كنى ياربيان كروياس كوان سب طبايع جسانيد كي يئ وجود مفارتى سبع مجوفداك تعالى تعاكر سائه باتى يع راوروه وجود مفارتى ان کے وجو دہمولانی سے مداسیے ۔ جو تدریجی اور فاسداور نابو دہونے والاسم اوراكس كه دو قول جوبقاا ورفنائ نفس مع بارسدس بب مطلب اس کایدسنے کونفس وات الوجیدی (دورخی) سے ایک رُن اس كاطبيعت كى طرف سے حبس سے وہ حومت فسا وكو تبول كرتى ہے -اورد وسرارخ اس كاعالم قدس كىطرت سع داوراس رخ سے قبول كى ب میشگی وربقا خدائے تعالے کی بقائے ساتھ۔ ورجوامراس برد لالت كراسب كدفيلسوف مرم ارسطاطاليس صدوث ندريجي كونهي بمولا جواس عالم كرجوا بركوماصل ب -اس ف اثولوجيا مي كهاسب ك افلاطون ففرق كياسع عقل ورحس مين اورطبيعت مين انيات خفيد كاورا شيادميسوسدك اورانيات خفيدكودائي كهاسيراور ان كمال كوز وال نهيس بهدا وراهيا رصيد كونا پيد مون والا بوك كون وفسادك تحت مين مي - اوركناب الولوجيامي دوسرى جركم كاشياء عقليه انبات خفية بي اس بيك ان كاا يجاد علت اولى سعموا عدر بلا واسطدا وراشيا ومحسومها نهانت واثره (نايرد سون واسل) میں۔ کیونکہ وہ رسوم دنشان میں انیات عفید کے اوران کاشالیں ہی

ا وران کا توام و و دام مکور اور تناسل سے بے تاک باقی رہی اور مہیشہ رس مشابهت سے اشیا وعقلیہ فعلیہ کی جو ہیشہ کے لیے میں - میں كيتابون كون سے وجود تدريجي مراد بے صفت اتصال كے ساتھ جيسے فلكيات يس بے - اور تناسل سے تعاقب (يے وربي آنا) استى السي مراويع بطريق انفصال جيسة عنصريات اوربواليديس بها اوربم سفال فيلسوف (ارسطاطالبس) ككام سے يربي نقل كيا بيك ووصاف كرتنا بع كرمكن نبس يديركون جرم اجرام سيثابت اور فالخم بوركيو كماس كي طبيعت سي سيلان اورفسادسيدين ظاهر موكياكه فيلسون مذكور قدم عالم كا قائل فتحا - بلكه اس كاراسية اوراعقا وحدوث عالم بيتها-ہم فاس كے شريف كامات ايسے بائے ميں جوكرنص مربح بي اس بات ب مخالف اس بات کے جوج موری زبانوں پرمشہورسے ۔ اور اسطیوس في جواس سي نعل كياسي و اور فين رئيس اوراس كم بمسرون فاس بر اعتمادكيا ي اسمئليس كدنيلسوف مذكور في كماسي كماشيا ومحول جس سے مرادسے صورحسما نیدایک دوسرے سے ان کی ہستی نہیں سیعے جوساته مرون بلكه واجب بے كداينے ساتھى كے بعد مو ليس ماده ير بے دربے اتے ہیں ۔ بیس صاف ظاہر سوگیا کہ صورتیں باطل ورنا پید ہوجاتی ہیں۔ اورجب معندان میں ایدی سے توان کے لیے ضرورہ ایک ابتداا وراس كف كرنا بيدى ان كاانجام يهدا وربرايد و حالتوس ے جود الت كريا مي كر ملنے والااس كولا إلى بي مي موكيا لكون الا مونا رئس شے سے اور بد کہ مامل اس کا رہیوانی غیرمتنع الذات سے جوتابل ورحاب بداوراس کے لیے ابندا اورانتہاہے ۔ اورمعلوم مواكدما ال كے الي بھى ابتدا اورا نتن اب را وروه مادث سے ۔ اور ف كسى سنے سے اور دلالت كرتاہے مى دش پرسېكى ابتدا اورانتها نهو كيونكه ناپيدى انجام سے داورانجام كاكوني فازنبيسے يس اكر جوامراور مورهي لايزالىنس بوسكتيل كيوك استعال نابيدائي صورت كيداور

اسى صورت سے شے تھی اور شے كا ايك حال سے نكل كے ووسوے مال س دافل بونا واجب كرماسه كيفيت كي نايدائ كوا ورتروه (مليط بلط كرآنا) محال ہے کون وفسا دمیں بس ناپید ہونے پر نیا مال پیدا ہوتا ہے اور بہ دلالت كرتامها بتدايرا ورجزرى بنداكل كما بتدايره لالت كرتى سب اور واجسب عدك الرجو كيهما لمس سه وه قابل كون وفساد موة وفرورسد كوكل عالم قابل كون وفسا ومهوا وراس كابتدائق واور قابل فسادكي هي واور آخر ستحيل هوما ماسيه ايك كون مي اوريه آغاز وانجام دلالت كرناسيد ايجاد كريزوان يركيسي دمريه ف ارسطاطالیس سے سوال کیا کہ جب، ایجاد کرنے والا ہمیشہ سے ہے اور کو کی اور جیز فنكفى كيواس فيصاد فكياعالم كوليس كيون حادث كيار رسطاط البس فيعبواب ومأكدكيول بجاوكرف والربرعائز نهيسة اس يفركيون تقضى يدعليت كإوعليت محمول ب اسى مين جو كه علت بيركه اس يركو ي اورعلت بيداكرنه والابو اوروه ذات تعالى مركب نهيس به كداس كى ذات ما ال موعلتوس كى پس كيوں اس سيمنغى سے اس فيجوچا الكيا - كيونك وه جوا دستے يس كها كياكه وه فاعل ميزل (يعينهميشه سے فاعل بو)كيونكه وه جواد لم يزل سع كوئي اس كالمفازنهيس يكها حكيم في المريل ك منف يربن كداس كاكوني غاز نهي ب-اورفعل فاعل أغاز كوما بهاب-اوراجتماع لااول اورذواول كاتول ورذاست يس محالسه اورتننا قض بع تواس سے كها كيا ايس كيا باطل بوجا أيكا يه عالي كها إن كهاكيا توجب باطل موكيات باطل موكياج وكها باطريكا اس كوتاكداسي ايسارنگ ايخيف اپني صنعت سے كه يھرنسا دنهو ... کیونکہ برنگ طبیعت کا نسادکو برداشت کراہے۔ تمام ہوسے اس کے کامات شرایف نوری ۔ گویا روح القدس اس کے دل میں يمونك ونتا تفا الصصاحان المركياكس بحث كيفوال فايسا كام متين مدورث عالم مي كياسندا وركيفيت ارتباط مبدع حقيقي مين بغيراس كمازم آكة تغيرا ورحكة إس كى دات نعايط فدسى مين شاس كى

صفات برادر کمول دئے ہیں۔ اگر ہم تمام حکا کے اقدال کو حدوث عالم اس کے اسرار کمول دئے ہیں۔ اگر ہم تمام حکا کے اقدال کو حدوث عالم کے باب بین نقل کریں توکیا فاکیات اور کیا عضریات توطول ہو جائے بو قد بائے حکما خصوصاً ارسطاط الیس اور ابرقلس اور صاحب شبہ شہور قدم عالم کے قائل نہ تھے۔ یہ مذہب متا خرین کی نافهی سے بیدا ہوا سے جوان کا کلام نہیں سمجھے۔ یا تحریف کلام سے میں تعلیقات

اورجوکچوکہا بہا آسے (بطور تشنیع کے مکا کوچونکرعوام مسکوعلت وعلول سے جاہل ہیں) کہ اگر فیض دائمی ہوتو مساوی ہوجائے مبدع سے ۔ وہ اس طرح سمجولوکہ نیر مقدم ہے شعاع پر دیعنے بالذات نہ بالزبان) اگر چیدات دلال کیا جائے شعاع کے وجود سے اور عدم سے وجو دیر نیر کے نبل شعاع اور اس کے عدم پر بعد شعاع کے اگر ایسا مکن ہو لیکن موجب فی نفسہ ( یعنے عالم ہماری شال) نہیں برابر موسکتا موجب کے بینی جو اس کو واجب کرے یعنے ذات واجب تعالی اگرچہ دونوں دوامی ہوں۔

لكرموب الوجب سي اوراس كيسات الم و

جوکہا جا گہے (ابطال میں ایسی حرکتوں کے جس کی ابتدا نہوا وراس سے
عالم کا مدوث نامت کیا جا گہے) وہ یہ ہے کہ حرکات جسے ہیں وجود میں ۔ کیونکہ
ہرا یک صاور مہوئی اور موجود مہوئی ہیں سب موجود ہوئے۔ (اور جب سب موجود
ہریہ اور اس میں ترتیب ہے تو وہ ضرور تننا ہی ہے۔ اس سے لازم آسا ہے کہ
عالم حادث ہے ۔ یہ بر بان فاسد ہے) اس لیے کہ حرکات متعاقبہ (شل شارح کات
محدولہ بات کے جس میں ہمارا کلام ہے) کا جماع محال ہے۔ لہذا صحیح ہوگیا نہونا نہا ہوا ور ان کا مجموع ہی نہوا ہوا گیا ہمیں موجود ہوتی ہیں معدوم ہوجاتی ہیں
اور بر ان وجوب نہا بت کی اسی وقت چل سکتی ہے جبکہ اجماع احاد کا ہموا ور اس میں
ترتیب ہو۔ اور حرکات ایسے نہیں ہیں کیونکہ ان کے احاد کا اموا ور اس میں
اور فرض محال (اجماع حرکات ایسے نہیں ہیں کیونکہ ان کے احاد کا احتاع حکی نہیں ہے۔
اور فرض محال (اجماع حرکات احد ہے اخید) منی ہے شے کے محال ہونے کی جہت پر الیف

مله متعاتبه عدرية أف والى -١١-

حدوث عالم) اوراس کا باطل مونا کم کومعلوم ہوجکا ہے۔ اورعکتیں جن کی نہایت وجب سے یثابت ذاتین ہیں جو فیاض ہیں (کیونکہ وہ مجتبع اور مرتب ہیں ن*د کہ حرکا*ت کہ وہ مجتبع نہیں ہوسکتیں۔) جو

یرجوکهاگیا۔ بہ کداگر جرکتیں غیر تمناہی ہوں تواس سے لازم آ اسبے
کہ ہر مادث موقو ت ہو حصول پرلا تمناہی کے کپی کوئی مادث ماصل نہو ۔ بہ بھی
غلط سے کوغیر تمنائی پر موقو ہ نہو ۔ متنع اس صورت میں مکن ہے جبکہ غیر تمناہی
مرتب ہو بعد میں ماصل نہو توجواس برموقو ف ہے وہ بھی ماصل نہو ۔ لیکن جب غیر
تمناہی (جس پر حادث موقوت ہے گذشتہ ہو) اور جادث کا وقوع خروری ہواس کے
بعد وہ عین محل نزاع ہے ۔ اس لئے کہ ہر حادث کے پہلے حکیم کے نزدیک حوادث
لا تمناہی گذر عکے ہیں ۔ اس صورت میں ممنوع ہوگا حصول کسی حادث کا اس لئے کہ
وہ موقوف ہے صول غیر تمنا ہی پر زمان گذشتہ میں یہ محل نزاع ہے۔ اور اس کو
مقدمہ قرار دینا اس کے ابطال میں مصادرہ علی المطلوب ۔ بح

معد کر مراریب کا میں کہ اس کی کا خریہ ہے مسلوب ، ہو اور جو کہتے ہیں کہ آن اضی کا خریہ ہے۔ پس اضی متناہی ہوگیا۔ رکیونکہ جس جیز کا آخر میووہ تننا ہی ہے۔ اور ماضی کے تتناہی ہونے سے حوادث کا تتناہی

مونا لازم آتا ہے۔ اور اس سے حدوث عالم کا) اگر اس سے یہ مراد ہے کہ آن خر ماضی کا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو یہ کلام فاسد ہے اور اگر بیمراد ہے کہ وہ انخر ہے اور اس کے بعد دوسرے دور ہیں کہ ہرایک ان میں سے اپنے اقبل کے آخر ہے تو یہ کلام سیجے ہے ۔ کیونکہ وہ آخر گذشتہ کا ہے۔ اور اول آئندہ کا اگر اس کو مبدم قرار دیں اور سرایک نما نہ کے دونوں طرف بینے اسی اور ستقبل غیر نمنا ہی ہے۔ اور اکثریہ لوگ حکم جمیع کی نباکرتے اس حکم پر جو ہروا حدید سیے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہرایک

حركت مسبوق بالعدم سے اس سے لازم أنه اے كى كالى بى ايسا ہى ہو يم كہد كتے بوكد بروا حدسا ہى كے شارسے اس محل رحكن الحصول ہے ايك ہى و قت معين سي مرتبي

کے ۔ یعنے کلی فرادیں جو حکم ہر ہر فرد کا ہے اس کو بنی قرار دینے کلی بجہوعی کا مثلاً ہرریشدرستی کا سہولت سے ٹوٹ سکتا ہے ۔ پس مجموع یعنے رستی پر یعبی وہی حکم جاری کرناکیسی حاقت ہے۔ ١٧کہہ سکتے کہ تمام سیامیاں اس طرح اس محل میں وقت مقررہ میں ماصل ہوسکتی ہیں ہیں نہیں لازم ہونا مکم سے ہروا مد کے حکم مجبوع پر- بو

قصل: اس بیان بی کر حرکات اللاک ایک قدسی کامیابی ب

جوکہ لذیدسے اور وہ شعاع ہے جو فائض ہے ان کی نفسوں پر بیسب حرکات کے۔ اس بیان میں کہ شکل فلک کی کروی ہے ۔ اور کیفیت صدورنفس کی عقل سے اور

غرض اسسے ۔ بی

جبكة ابت موكئين حركتين افلاك كي اوريه كه حركات انوار محرده مدترة سے ہی اوراس کی طرف ہم نے اشار مکرد یاسے کدانوار مجرد و مدترہ انوار قاہرہ مفدسہ سے کنرہی علائق ظلما نید کے سبب سے جبکہ نوراخس وہ ہےجس کے پاس فلهات هے بیس جو قریب ترہیے فلمات سے وہ دور ترہیے کمالات نوریہ سے اورمعلوم مواکہ حرکتیں برازخ علویہ کی ماتحت کے کیئے نہیں میں۔اور نیکامیابی وفعته موتى ب منه كدكاميابى اصلانه وكيونكوان دونون صورانو مير حركتين قطع موجائیں خواہ کامیا ہی سےخواہ نامرادی سے ۔ لیر حرکتیں ایک نوری مقص کی کامیابی کے لیئے ہیں۔ یہ کامیا بی انوار مدسرہ کو انواز فاہرہ سیے ہونی ہے اور وہ نورسائح (بیعنے ربرات کومارض موتا مے نورالا نوارسے) اور شعاع فدسی ہے۔ (شعاع قدس عفل ہے جو عارض ہوتا ہے مرات کو توا ہرسے ۔ اور نورسانح کی خصوصیت نورالانوارسے بعى اگرينور مدبرمين رجس كي مدبير برزخول مين جاري سب كوني اهردا كم التي و نهوتو ہمیشہ اس سے تی ونہو ارسے اس لئے کجوشے اپنی ذات سے ابت ہے وہنیرکا اقتضا نہیں کرسکتی۔ پھر یہ کہ انوا رمنصرفہ میں جو تجدد سے وہ کو ای امرطالمات سے نہیں ہے۔ (مثلاً کوئ اور نظنون تنا ومح یاکوئی حیوانی امر جیسے خواہش اغصہ جلب لمائم یا و فع منا فرکے لئے جس کا سبب پہلے ہیا ن ہوچکا ہے۔ (کدا فلاک کی

له - اگرمراد دفت ماسل موجائے تو کا بیابی سے حوکت قطع موجائیگی- اوراگرائل کا بیابی منو توباس کے سبب سے حرکت موقو ف موجا ئیگی ۔ کیوں کہ حوکت ایسی محدور توں بین تم موجا تی ہے - ۱۱
ملک - واکر التجدد تیمیشہ نیا موٹ والا - ۱۷

حرکتوں کا دائمی ہونا واجب ہے۔ لیس چاہئے کداس کی بنا امردائمی بربیو۔ اورا فلا کر ون و فساديس د اعل نهيس من ورخوا مهش و رغصه اجسام كائن و فاسد مح ساتھ فصوصيت ركفناسع جومحاج غذاا ورنبوكيس اوروه جوشه مغوب الكوطاب كرت بس اوراين صدي عاكت بس-اوريسب مورا فلاكسي مننع بن كيونكه بدا موره كات متعنيد برموتوت بن ) پين قض كوئي امرنوري سيم قوامرى طرب سے جواز سرانو فائض سوتا رہنا ہے اور وہ علمى صورتين نہيں بر ا واکه علوم الفعل ان کوهاصل می برسبب ان کی حرکتول کے جوان کے ماتحت میں وهانِ کے معلول میں ۔ اِوراسی طرح ما فوق کا بھی۔ (ندان کے علوم فره مرا برزیا ده مو<del>ل</del>ے ہیں ندیم ہوتے ہیں کیو تکہ ضوابط کے تعناہی ہونے بر بر ان فائم سے او چرکول کا دوری مہونا وا جب ہے ے اور بنیا براس بیا*ن کے جب کا تم کوعام مہوگا کیضو* ابط موجودات ما وتذ کے سب کے سب تناہی ہیں۔اوران کی کراروا جل سبے اور موجودات مترتبه قامر بيجعي نتنابهي ميرياكري تثير مبول مكملل درمعلولات تنابها ہیں ۔ مالانکہ حرکات افلاک غیرنتنا ہی ہیں۔ (لیں اگر پیر حرکات صور علمیہ کے حصول کے بیے موتے جو کہ نتناہی ہی تو حرکتوں کا نینا ہی ہونا واجب موقامے۔ بس نہیں ہے کوئی امر مقتنی ان حرکات کا الاامر غیر نَنْنَا ہی التی وجوہم نے بیان کیا ہے اکہ وہ شعاع قدسی ہے نسب میں لذت عظیم ہے گرکیفیہ ت عرکت افلاک کے بیدا ہونے کی اِن انراقات کے سبب سے بے جوائن کے نفوس کو وصول ہوتے ہیں۔ اس کوانسان کے حال سے سمجھ جب اس کا بدن منفعل ہوتا ہے اس امرسے جو نفس كوماصل مونا ب في نفسه المريو اس مثلاً كوفي شخص افي دل ما تيس ارتام امور عقلیہ کے بارے میں تواس کے اعضا کو حرکت مہو باتی ہے موانق اس چیز کے بس کوسو بچ رہاہے ۔ بس برتجر بہ گوا ہسے ۔ بیسے جب خوشی اوروں ا

| ملہ ۔ مشائین کی رائے ہے کہ وہ علمی صورتیں ہیں جن کے حصول کے لیئے افلاک |گردمن کرتے ہیں۔ ۱۲۔

ملے مغبرتنامی التجدد جس کااز سرنو مونا معیشہ کے لئے ہو۔ ١٠۔

عالم ہم اہتوائی تالیاں بجائے گئے ہے اس بی مال افلاک کا سجھ جب انس فلکی قدسی لذتوں سے منفعل ہوتی ہے برسبب انزاقات بقالی کے تونفس کے ساتھ اس فلکی قدسی لذتوں سے منفعل ہوتی ہے برسبب انزاقات بقالی کے تونفس کے ساتھ اس بی بدن بھی منفعل ہوتا ہے اور جس طرح اہل وجد و ذوق کو بسبب ان بجائی کے جواف کی استمال کے جوائی کے مناسب ہے۔ اور جس طرح اہل وجد و ذوق کو بسبب ان بجائی کے جوائی کے مناسب کے دکات افلاک کی وائمی ہیں۔ کہی وائمی ہیں۔ کہی وائمی ہیں۔ کہی وائمی ہیں۔ کی سوائے اور انزاقات و وہارہ موجب حرکات کے سوائے جوائی انزاق سے ہونا ہے اس حرکات کے سوائے جوائی انزاق سے ہونا ہے اس حرکات کے سوائے جوائی انزاق سے ہونا ہے اس حرکات کے سوائے جوائی انزاق سے بونا ہے اس حرکات کے سوائے جوائی انزاق سے ہونا ہے اس حرکات کے سوائے جوائی انزاق سے ہونا ہے اس حرکت کے سوائے جوائی انزاق سے بونا ہے اس حرکت کے سوائے جوائی انزاق سے بونا ہے اس حرکت کے سوائے جوائی انزاق سے بونا ہے اس حرکت کے سوائے جوائی انزاق سے بونا ہے اس حرکت کے سوائے وائی ہے۔ از روک شارک ۔ بی

مله مطالب كوچا بيني كدائل ومدو ذوق ك قال وحال كواس مجث سى بخوبى د بهن نشين كري - ١٧-

اس كا فاعل دونوں قعال میں ننشا برہی ۔ (بعض شخوں میں بجائے افعال كے احوال ہے ) فلک اس لیے کہ وہ تبدیط ہے ۔ اور تبیط وہ سے جس کی طبیعت یکسال ہوہ س ببراختلات قوى ورطبائع كانهو للكه بروز كالكامشا بدمو ورمقيقت إور فاعل اسكا نورمجرد معص يرتغير محال ميديشكل ووسيت سركوايك حدياكئي حدين كليري بوسة لى بين چا مبيئك منشا لبهو (والامختلف مبوتى التيرايك قوت يعنے صورت نوعيه كى بى مادەبىن كەوەبسىطىيە- دورىيەمالىيە-) دوراشكال بىسولى كرورك ئی ننشابہ الوضع نہیں ہے (اس *لئے کہ اور شکلوں کی مدین خت*لف علکہدں زاویدا ورکرہ کی بکیساں حالت ہے۔ صرف ایک سطح مشدیر محیط ہوتی۔ کی شکل کروی ہے۔)اوراس طرح ہر برزخ بسیط کروی سے (مثل عناصر) از اب مدبرات برازخ علويكو فوت شهوانيه اورغضبية نهس بيح جواس كوبازر كصمالم نورس مثل خیال وروہم کے اس لیئے وہ قبول کرنے ہیں بہت سے انٹراقات (ما فوق جوانوا، میں جیسے تواہرا ورنورا لنور) بسبب اس افسران کے جونورا لانوار سے قبول کیے ہیں۔ (انوارسوانح) اوراس میں جله مدبرات شریک میں ۔لہزان کی حرکتیں بھی و وربیت مي اشركمي اورجس بب ساختلان بها اشراقات بي جواس يفاكف اختاا فان كى علتور ك رييف علل فاعليه قوا سرشدت اورضعت میں) مختلف ہں ان کی تحریک (سعت اور بطورا ورجہت میں) بج اكرچينورىدبركا وجودا ورحصول اعلے قاہرسے بيرببكن بالواسطة ور اكترانشرا قات كاقبول شل نور قا ہرمے كمال جوہرس نہیں ہے يونكه فا ہرفائض كرتا ہے نورمجرد کمال رزخ کے لئے۔ (بسبب اس استعداد کے جوجسمس قبول فس کے بالعظيمس يعفرب الصنمس ورتدبراس كاجيسا كدسزا وارهبرازخ میں تصرف کرنے کے گوتناہی القوۃ سے تاکہ برزخ کے ساتھ اس کا علاقہ ستیکہ ہو ركيونك برزخ بهي تتناهى القوة سبع) اوراستحكام اس كيملا فذكا برزخ كم ساتهواس -موة المبدك وه بهي تتناهي القوة مدرييني ووتنشأ بالقوة ميزول بي استحكام علاقه موسكتا ہے۔ ندو و مختلف چيزوں ميں جب كه واجب موا تنا ابى مونا مدبر كى توت

علاقہ کے استحکام کے لئے بیس مرش قاہرے اپنے جو ہرس کا لنہیں ہے۔ کیونکہ معلول علت سے کمتر ہوتا سے ۔ کی

**قاعدہ :-اس بیان میں کہ مجبول ماہیت ہے نہ وجو داس کا -اور رہے کہ** ممکر مستغنی نہیں ہوتا علت سے صدوت اور بتیاد و نوں سالتوں میں - بج

ی ہمن ہو ہا ملات سے صدورت روز ہی دونوں جا تھا۔ جبکہ وجو دا عتبار عقلی ہے بنا بر بیان گذشتہ ایس مشے کواس کفیا<sup>ن</sup>

علت سے ہوریت ماصل موتی ہے۔ ( یعینی اس کی دات او برتفیقت حسب رائے ا اشراقین اورمشا ئین کے نز دیک ماہیت غیر مجبولہ سے وجود علت کی طرف سے

ا سرایین اورسی میں عمر دیاہ ، جیب بیر بھو کہ کے و بود مدت می مراسط عطام ہو تاہے۔) مکن مستعنی نہیں ہے مرجے سے (صدوث الا رتفامیں) ورنه مکن ہے۔

مے بعداس کا نقلاب واجب اندان میں موجا ایکا یمو کد اگر مالت حدوث میں است فاقل مدوث میں است فاقل میں است فاقل میں است فاقل میں اس ایک مستنفی موزود است اندان میں اس ایک اور مالت بقامین اس ایک

ا مصلی ہوتو وہ تو دہیا دیودی سرح ہوتو وہ وہ بیت ہے اور ماس بھا ہن اس

جوامرندات خود مهو بایشه و هم به می شف سے جدا نہیں ہونا اور جب عام اس پر بتنع بوا بذات خود تو و ه واجب مهو ائی نه مکن اور یہ محال یے، کیونکے حقیقت کسی شنے کی

نېيى بدلتى دانقلاب مالېيت محال يې -) ك

جوپیزی کائن و فاسریس وه فنا هوجا تی میا و رعلت فیاضه اقی منتی است بیا میان و فاسریس وه فنا هوجا تی میان و کائن سے کیونکہ و و موقوف ہے و و سری علتوں پر (پیٹے عُبرفیاض علتوں پرجوزائل سوجا تی مداری غرف فران عاتب در بروز و میں میں میں کی کا اس میں کی کا

بهی اور دو غیر فیاض ملتیں امورا ستفدادی اوی بیں کیونکہ موالید سے سر مرکب ان علتوں کا بھی محتلج سیچہ بے جیسے التیام اجزاا نتفا وموالغ مصول شرائط جب

ان امورسے استعدا دبیدا ہوتی ہے توعلت فیا ضرکافیش اس برید اے جس کی وہ شے محتان ہے جس کا استحقاق اس کے مزاج کے مدائق ہوتا ہے بیراگرمزائ

فاسد ہوگیا تو وہ شے بھی فنا ہوگئی اور ملت فیاضہ باتی رہی۔) بن مجھی شے کے لیئے دوعلتیں جداگا میونی ہیں۔علت صدوث اور علت

بھی مے ہے وہ میں مبدوت ہی ہی ایس ماروں میں اس کے مدوث کی اس کا بنانے والا ہے۔ اور علت اس کے مدوث کی اس کا بنانے والا ہے۔ اور علت اس

کے نبات کی عضر کی خشکی ہے۔ اور کیمبی علت نبات اور صدوث ایک ہی ہوتی ہے مثلاً کوزوجس نے پانی کو اپنی شکل مخبثی ہے۔ نور الانو ارتمام موجو دات کے

امریت مجعوله سے ندوجود۔

> انقلا بامن محال ہے۔

وجود كى علت سىچ اوران كے ثبات كى بھى۔ اسى طرح توا ہرانوار اور برازخ علویہ از لسكه كائن و فاسە پنہيں ہي ان كے انواران سے مدانہيں ہوئے ملكہ ہمية أن میں تصرف كرتے رہنتے ہيں - بح

اله - افولدا وربرانغ ملوبدا وابسكه كائن وفاسر فنهي مي ان سے افوار مدبره ان محے جدا فهبي موتاع (محشى صدر شيرازى) كهد چيكې بريكه افلاك بعي كون وفسا د من كل الوجوه بدى نهيي بس واوريه بهي بيان موجيكا بي كرجو يسزكسي يمزك ليئ كردش كرتى مي توخرورت كدوه اپنے مقام يريني ورور لوئی طبیعت ایسی نبیس ہے جس کے فعل کی کوئی فایت نہو۔ اورائس کے کون اور تجد می کوئی غایت نہو۔ اور غایت ہرسننے کی اس شے سے اشرف ہوتی سے ۔ اور نفوس افلاک کامطلوب سوااس کے نہیں کہ وہ اپنے معنوقات کو حاصل کریں بہ تدریج اور تشب کاکوئی مفہوم نہیں ہے۔ كيونكه وه ذهني ب بالجل برموجو دطبعي جوبرى فرورسي كرابني جبلت سيكسي منف سيعشق مكهابو اوراس كوجذب ذاتى سطون بو-ايس مقام كيطرن جواس كممقام سع برتر بهو اوراليه وجود كىطرف جواس كے وجودكونى سے اشرف ہو۔ اورشارح فيجو مذہب اخوان الصفاكا بيان كيا ہے النفوس افلاک ترقی کرتے ہیں ابدان میں تصرف کرنے سے عالم سکینے اہم میں اور سلک مہمیس ۔ ( ملائك مقربي) مين داخل بوجاتے ہيں۔ يہ تول صواب سے دور نہيں ہے۔ اور عقلي قاعدے اور حدى نشانيال اس برد لالت كرتي مين اوراس تول سے تناسخ مقصد و نہيں ہے جيا كہ وہم كيا كيا يداورية قول صدوت عالم ك موافق بداور وتؤرا فلاك اورط سموات كيجوكتب آساني میں ہے۔ اوران اقوال سے جوا فلاک کے کائن اور فاسد ہونے پرد والت کرتے ہیں۔ قول شیخ عارف محقن (مى ادين ابن العرقي) كاميم عصط بابسين بين سوك بعد فتوصات كيديس - فداوند تعاليان خلق کیاستون ہرنلک کا اس کی طبیعت نلکی سے۔اسی طمیح فرشتے بھی عالم طبیعت سے ہیں۔اور ان كا وصف اس طرح كيا كياسيه كه وه الرقع جماكية تن بين اورد شمني نبين بهوتي مكراس جيزيس جوطبیعت سے پیدا ہو تو وہ اپنی اصل کے مکم پر ہوگا۔ پس وہ نورجس سے فرشتے پیدا کا گاء وہ نورطبعی ہے۔ یس ملائک میں ایک وجہ سے موا تعنت اورایک وجہ سے مخالفت سے لیس يسيب الاوا على من تصومت كامبوا-انتها كلامه مير (صدر) كهما بول كذرح كاي كرمرون طبعی کے لیئے جواس عالم میں ہے ایک صورت عقلی ہے ۔عالم مفارقت میں ایس وجود عقلی کی

(اگرچ ببض کا سئے انوان الصفاکا یہ مذہب تھا کہ ننوس افلاک ایک مدت تک افلاک میں تھرف کرنے کے بعداس سے آزاد ہو کر عالے تقامی وہل موجاتے ہیں۔اس صورت میں فلک سے بعض نفوس انسان کا بل متعلق ہوجاتے ہیں۔اور وہ تھرف کرتے ہیں۔اور حرکت دینتے ہیں۔اور کما لات تقلی ماہل کرتے رہتے ہیں۔ ھٹے کہ متعدد دووروں کے بعدیہ بھی آزاد ہو کے عالم عقلی سے بل جاتے ہیں۔اور بہی امر جاری رہتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں سے ہے ؟

(یقید ماشیصفی گذشته) جهت سے موافقت اور اتحادید ورمیان ما اکری حقیقتوں کے جو ما راعلی میں ہیں۔ اور وجود طبعی کی جہت سے جو تدریجی ترقی کرناہے ما الم مہتی ہیں۔ مخالفت اور اختصام ہے ان کے درمیان بس جو بات اہل کشف فے بیان کی ہے وہ میچے ہے جس طبح انخوں نے کلام ربا نی میں پایا - ۱۲طبح انخوں نے کلام ربا نی میں پایا - ۱۲لے ۔ بعد ہیں ایک جاعدت مکا کی تقی بطور ایک انجن کے ۔ ان کی کارروائیوں سے باون مسالے جو بطور مضامین کے ایجن میں پیش ہوئے تھے اب تک موجو وہیں ۔ ہر رسالہ ایک مختلف علی رہے ۔ ہوکار سالد مناظرہ انسان وجیوانات ہے جوسب سے زیادہ مشہور ہے ۔ ۱۲-

## بوتفامقاله

رزخوں کی تقسیم وران کی ہنتیں اور ترکیب اور بعض توا عدے بیان یں دنفصل میں ک

فصل برسم إمغرويين بسيط يبيء وومختلف برزنون يدمركب

نہویا مرکب ہے جو د و مرزخوں سے بنا ہو۔ (افلاک اورعنا صرب بیط ہیں موالید نانہ مرکب بیری ی

برحيقه مفرويا ماجزيها وروه ايساجم بهجونورك نفوذكوكلير انعب

(جیے زمین عناصر سے اور بیہا اور غلیظ ایجزے وغیرہ ندان کی دات میں نور کا نفود ہوتا ہے ندان کے بعد جوجیز ہے اس کو بہنچ سکتا ہے۔) یا جسم لطیف ہے جو نور کو

اصلًا مانع نهو درجیے بهوائے صاف شفات لطیعت) یا مقتصد جونور کو انع بہوتا ہے۔ گر بالکل مانع نہیں ہوتا۔ اور نور کے روکتے میں متعدد مرتبے ہیں۔ رجیبے صاف

که د ال صدرا فراتے میں کجسر فارق یعنے مفردی ایک اور توقیع کمیں سے پینے اسبط یاتوا یہ اسے بوز کیب کو تبول اس کا کا ال مس کی کا اور توقیع میں سے پینے اسبط یاتوا یہ ہے کہ اس کا کا ال مس کی اور توقیع میں تبول کرتا واجب ہے کہ اس کا کا ال مسل کے کا ال فطری پر کوئی اور زیا و تی تصور میں نہ آسکے فدریع ترکیب کے اور جو ترکیب کو تبول کرتا ہے واجب ہے کہ اس کا کا ال ذکریب سے مہوکہ اس سے کوئی شنے مرک ایسی پیا ہے اور وہ ایسی ہو اس کی مورت سے اثر ف مورت میں کوئی شنے مرک ایسی پیا ہو اور وہ ایسی ہو اور اس کی صورت صورت میں اثر نہ ہو۔ اور اس کی صورت صورت اور اس کی صورت میں اثر نہ ہو۔ اور اس کی صورت صورت اور اس کی صورت میں اثر نہ ہو۔ اور اس کی صورت صورت ورکو اس کی اور جو دہ نہ بر بر فرد کہ ہوں کہ اسے کہ وہ وجو ترکیب کو اصلاً قبول ند کرے نبا بر فرد ہو ہو کہ اسے میں افران کی کے اور کو اکب اور وہ نہیں ہے ۔ اور کو اکب احداد میں مرکب ہیں مفردات یا عناصرات طلاحی کیمیا ائی سے ۱۲۔

كه ـ انشأه مان جسم باعنبار نفوذ و ندم نفوذ - ونفوذ غيرتام .

جسم كشيف ما مزيمته وطيمة جسم تقتصدهام محاوره مين شفاف نيم شفاف اورغير شفاف كهته بي-١١

إنى اورجوام معدنی شفاف بلوروغیره ان میں اختلاف ہے کوئی کم روک ہے کوئی زیادہ شفان سے کوئی کم شفاف اس طرح بانی میں جب کوئی اوہ لمجا آ ہے تووہ کم وہش اندین اسے ) نو

الكير ما بزروش سار عين اورجر فلك لطيف ب والرساك

حامز نهوسة تؤكسوف وخسون وحي**تولة واقع نهوته -اگرچرم نلك حاجز بهة اتوخود** ستارسے نظر نه اکتے سندان كا **نوراً نكھ پرنطا هر مهة اا ور نه نظرو بات ك** منجي ي يج

افلاک قام رمین: ما تحت پراسی کیئے افلاک کوآ با رعلوی گہتے ہیں ور

عنا مرکوار که استفلی داور حبوان مان بایت سے پیدا مهوتے میں وہ موالی ذالت میں جن کو فارسی میں پورس کا ندگیتی کا فی در سنتی وجانی یعضد مدنیات منبا تاست اور

حيوا الت بي -) كو

زان میں نساد ہوتا ہے نہ وہ باطل ہوتے ہیں حرکتوں کے موضوع کے دوام سے حرکتیں ہیں ہیں نساد ہوتا ہے نہ وہ باطل ہوتے ہیں حرکتا ہے جو ہر کا حرکت عرض سے اور فلک جو ہر ہے عرض محتاج ہے جو ہر کا اور اس کے دیوام سے اس کا بھی دوام ہے ۔ اور اقتباس کرنے والے برزخ افلاک کے نیجے ہیں۔ دینے عناصرا وران کے مرکبات کیونکہ یہ افلاک سے اکتشاب نور کرنتے ہیں۔ جو

ا فتباس کرنے والے مفروتین قسموں سے اپر نہیں ہیں۔ (ارض وہا، وہوا) کی

الذقاب ما جزيد جيد زين يا مفتقد جيد إنى يا لطيف بدجيد فضاء (سطي ظاهر سايان فاك كي سط مفعر تك معنى كزديك مواجه الوركيم وي

ہمارے اور برازخ علویہ کے ورمیان ندکوئی ماجزیدے ندمقنصد (نہیں توسے

مل حیدولیّکسی سارے کا دورے سارے کے درمیان آجانا کہ دوسراستارہ یااس کاکو وُجھد و کھائی ندوے ۔ چانداپنی رفتاریس اکثر ستاروں کوچیپا دیتاہے۔ اسی طرح کبھی زہرہ پاعطارہ اس طرح آفتا ب کے درمیان میں آجائے کہ آفتاب کے جرم پرایک سیاہ فال فطرآ سیجے۔ ۱۰۰۔

سلے ۔ واسے رہے کہ مصنعت کے نزویک نارچو تفاعنصر نہیں ہے ۔ بلکہ اس کے نزویک ہواسے گرم ہی نارسے ۔ اوراس کی مجث آگے آئیگی۔ ۱۲۔

نعلی نفیت حرارت و بر و دت النعالی رطوبت و بیوست در ارت کا جب بس جاتا ہے تو وہ شے کو وسط سے محیط کی طون حرکت دیتی ہے اور حرارت کی شان سے تحلیل و تفریق ہے۔ بڑو دت کا جب بس جبتا ہے تو وہ شنے کو محیط سے وسط کی طرف لاتی ہے۔ اس کی شان سے ہے یہ کین اور تعقید کیونکہ دو مال سے خال نہیں یا تو میل وسط کی جانب سے ہوگایا وسط کی جانب اول حرارت دوسرے برودت ہے۔ دیکھو حام میں گرم ابجزے او پر کو پیچ طستے ہیں۔ اور ٹھنڈ ہے ہو کے گریڑے تے میں۔ ق

انفغالی رخکوبت اس کا خاصہ بجر قبر انسکا نرکز کی کا بسہولت اور ہی بست قبول اور ترک شکل بدشواری کرتی ہے ۔ ان میں دوستے زیادہ کا جو فرنہیں ہو سکتا ۔ اور مزور سے کدایک فعلی ہوا ورایک انفعالی۔ نه دو فعلی جم ہوسکتے ہیں نه دوا نفعالی۔

سالية كرجع اشداه محال ب يب جاربي صورتين دوكى تركيب سے پيدا ہو راس بب شك بنس كحقيقت كاعلم توخدا كوسيد يكن حصر خطقي على ورجد كابيم) ضابط رطوبت كاان كانزوكي قبول تشكل ورترك اس كابسهولت الصعوب بعداورسيانكواس سانكاري اورضابط بيوست كاقبول وترك ريش اركى ايك جدا كان عضر موف سے كيونك ناريا تواس كے وہ معفلين جوعام كنزر كبيرس - (عام كنز ديك نور مفهوم من ناريح وفل هيداس يك شعلاور چنگارى كواگ كيت بى اورسموم كواگ نهيس كيت اگرچه وه بھى علاديتى -- ) ياا مطلاحي من ليس عامر سے جدا (يعنے احواق اس كے مفہوم ميں وافل موہر وونقرير) الرحمت أتزى اس كا ثبات مين فلك كے نزد كي بونا موومي بس كوتم بلندئ كاقصدكر ناكبتة مين تووه ضيعف ہے - كيونكه يه نار سوايي منقلب سوجاتي ج فوراً اوراس كى برزخ إنى نهيس رستى حبب وه شدت سے لطيف بوجاتى ہے . اوراؤرك طهورك المفستعد مبوجاتي ميميس اسسعة وتحرارت كيجي منقطع ہو باتی ہے۔ رجیے قوت نور کی منقطع موگئی تھی توکسی صطلاح سے وہ ارتہیں ا تی سبی ہے (اگرچہ وہ اس کے بعدرم ہوتی ہے ۔) اور حرارت کی فاصیت ہے لطیف كرنا - رئيس اس كا وبركوصعود كرنا اس كي لطافت كي وجه سے سے شاس لينے كه وه نار منين اوراگر البندي كا تصدكرتے موقع) وہ نار باقی رمتی ہے یا اسی حرارت پرجو اس میں تقی توجوینیواس کے ساھے بڑے خطامت قیمیں اس کو جلادے اورالیا نہیں يد بس ناريا في نهيس ريتي جبيسا كهم في بيان كيا ووا ارار استدلال كريس كذفل كى دركت سے جو حوارت بيدا ہوتى ہے اس كے قريب جوشے ہواس كوكرم كرتى ہے توجي وه مبوائے گرم ہي سبے بي لازم نہيں ہے كہ وہ نار مبوا وراگرا شايلال كريں د خان کے جلنے سے جب وہ فلک کے پاس بہنچ جا تاہیے اوراس سے دم دارتارے جوشهابوں سے ماصل موتے ہیں یہ بی خطائے کیونک مبلانا نار کی فاصیت رصرف نہیں ہے۔ ملک گرم لویا تھی ملا تاہے۔ اور گرم ہوا بھی ملانے میں شدید اورا شدلال أس چیز سے جو دیکھا جا تا ہے شمع کے شعلہ میں سوراخ کی طرح اس کی صنوریت میں (که وه) آگ بے لہذانظاس میں نفوذ کرتی ہے اورجوجیزاس سے التی جاس کو علی تی بدیدی کوئی شئے نہیں ہے۔ اس سے لازم نہیں آئک سوراخ اندر جوجہ وہ
ارہے۔ بلکہ وہ ضرور مواہے کیو کو ناریت جس قدر توی ترموتی ہے وہ ہوا می تحلیل برزیا وہ ترفارہ
ہوتی ہے۔ بسبب لطیعت ہو جانے کے اگر چہ کم زور موتیل کرنے سے (ماد؛ کے ہوا میں سیمب
لطیعت کردیئے کے لیس قوی ہو جا تا وہواں (اس نیکیلی لکڑی ہیں بسبب ضعف حرارت کے
وھواں زیا وہ ہو تاہے او فرشک لکڑی میں کم ہو تاہے بسبب تو ن حرارت کے) جو فقد اسے قرب
ترہے وہ لطیعت ہو کے ہوا ہوگیا آگ کی قوت سے (اور باقی رہی حرارت) اس کے ہوائے لطیعت
ہونے کی وجہ سے اس میں نگا ہ نفو ذکرتی ہے۔ اور نار ہوجانے کی وجہ سے جلاتا ہے (ناکہ نار ہونے
کی وجہ سے اس میں نگا ہ نفو ذکرتی ہے۔ اور نار ہوجانے کی وجہ سے جلاتا ہے (ناکہ نار ہونے
کی وجہ سے اس میں نگا ہ نفو ذکرتی ہے۔ اور نار ہوجانے کی وجہ سے جلاتا ہے (ناکہ نار ہونے)

فرقد مشائد فرفودا عتران کیا ہے کہ یا بس تبول و ترکشکل بسہولت ہنیں کرتا او زنتیلہ کے قریب جوہ وہ ایسا ہمیں سے بلکواس کے شول ور ترک میں سہولت ہے اسی طرح وہ جو فلک کے قریب ہے بہی وہ ہواہ جا انہیں ہے اختا ن عرف شدت اور کمایی ہوتو وہ ہواہی ہے کی فلک کے قریب ہے بہیں کہ اربابس سے کیونکہ وہ انشیا ومیں تجفیف (تری کو دور کرسنے) کی خاصیت رکھتی ہے یہ می فوب نہیں ہے کیونکہ تجفیف رطوب کے دور سونے سے اور رطوب سے اور تصدید کے ہوتا ہے ۔ نہ یہ کہ وویا بس

ناررطوبت کو فنا نہیں کرویتی ۔ بلکہ اس کے قاعدہ پر (میصے قاعدہ پراک قابل کے اس کاموا و تحلیل مہوگیا ) اس کوزیا وہ تر رطب کردینی ہے ۔کیونکہ دہ بخا ر پاہوا بن جاتا ہے ۔پس اس کامیعان شدید ترمہو جازاہے ۔ بی

اصول عنصریات کے بین ہیں۔ ما جزومقتصد ولطبیف معلوم ہوکہ لطیف کی شرط کمال حوارت بنیں سے کیونک لطیف ہونے کے بعد کمبی حوارت کم ہوجاتی سے دہوات میں ہوائے کہ ہوجاتی سے دہرات میں ہواسے محسوس ہوتا ہے کم ہوجاتی سے دہرا یانی سے جو کہ شدید ترب حوارت میں ہواسے محسوس ہوتا ہے رجب ایسا سے پس جائز ہے کم مختلف ہو ہوا حوارت و برودت میں ۔ لہذا جو ہوا قریب ترب کڑتا نعایا کہ معلوں کے اور فلت حرکت کے ۔ اسی طرح جو قریب سے فلک سے بر سبب مسبب سے معلوں کے اور فلت حرکت و معطوا و ربطور حرکت طرف سے اور جو قریب ترب قطبین کے معرب سے ترب ترب قطبین کے معرب سے تو معطوا و ربطور حرکت طرف سے اور جو قریب ترب قطبین کے

اصول ثلث عناصر= اورجود ورترہ فلک سے اور زمین سے شل کر کا زمہر ریکے وہ سرد ترہے بہب بلجلنے بخارات مرد کے اوراس لئے کہ وہ دور ہے گرم کنندہ سے کہ وہ حرکت فلک ہے اور تعایوں کے انعکاس سے ۔ بج

صورتیں سوائے مئیات ظاہری کے اور کھے نہیں ہیں۔ جیسے ہم بیان کر یکے
ہیں اور اگرنا مزد کریں اس ہوا کوجس کی حوارت شدید ہے ارسے تو یہ مسلم ہے اس لیکے
کنواہ شوں میں کو ائی نزاع نہیں ہے۔ اور شاصطلاح میں کو ائی مضائفتہ ہے۔ لیس
لطیعت کی دوقسیں ایک ہی کیفیت کی شدت اور ضعف کے اقتبار سے ہوتی تو وہ ہوا
کسی کہنے والے (شیخ الرئیس سے مراد ہے) کا یہ کہنا کہ اگر نا رحار رطب ہوتی تو وہ ہوا
ہوتی ۔ لیس شوصون تاحتی کوئی حجگہ بلند تر ہوا کے مکان سے اور وہیں مقرصاتی ۔ یہ کام
بھی درست نہیں ہے اس لیک کندھ کہ ہسکتا ہے کہ ہوا کی حرارت جستی جاتی ۔ یہ کام
ہوتی در بلند ہوتی جاتی ہے نہ یہ کہ ہس وقت میں اس کی حقیقت اور ہوجاتی ہے
اسی قدر بلند ہوتی جاتی ہے نہ یہ کہ ہس وقت میں اس کی حقیقت اور ہوجاتی ہے
واصل سے او پنچے ہو کے جدا ہوجاتے ہیں۔ ان میں روشنی نہیں ہوتی وہ فورًا ہوہ یں
مستی اور چواسل ہے جدا ہوجاتے ہیں۔ ان میں روشنی نہیں ہوتی وہ فورًا ہوہ یں
مستی ہوجاتے ہیں اور جوفلک کے قریب ہے تصم کہتا ہے کہ وہ حرکت فلک سے گرم
ہے ۔ رابعنے وہ جواسے گرم ہے نہ و وسراع نے ربیا ہے تھے نارہ کو

 پانی کامیعان حارت کے سبب سے ہے اور حب اس کی مردی اس کے بس ہی ہوتی یا اس میں ہوا کی سردی جگہ ہاتی ہے وہ ہوا جواس سے متفید ہے توجم جاتا ہے۔

ایکن پانی میعان سے قریب ترہ ہے بہ نسبت ندین کے یس حرارت پانی ہی غریب رغیر طبعی سے ۔ اور حرارت یا نور سے پہنچتی ہے (شلاً شعاع آفتا ب سے) یا حکت سے جس کا سبب نور ہو مثلاً جنبش شدید سے گرم ہوجائے ۔ اور پوری سردی (جسے برف میں) حرف برزخ عنصری کے سبب سے نہیں ہوتی بلا اس سے بھی اور عدم مرات سے بھی کے رسب سے بھی اور عدم مرات سے بھی اور عدم مرات سے بھی کی ایس سے بھی اور عدم مرات رائل کرنے والا اس کو زائل شکرسکتا (کیونکہ جو شے بالذات ہوتی ہے وہ زائر نہیں ہوتی ہی بی اس سے رجم عنصری پانی اور زمین) سے اور عدم مزلی رزائل کرنے والا اس کو زائل شکرسکتا (کیونکہ جو شے بالذات ہوتی ہے وہ زائر نہیں ہوتی ہے وہ دائر ان اس سے رجم عنصری پانی اور زمین) سے اور عدم مزلی (زائل کرنے والے کے نہونے) سے از قسم حرارت اور اسباب حرارت (مثلاً گرم کرنے والی حرکرت یا جسم مار کے قریب ہونا یا ان مکاس شعاع) کی

رسی بات که بر و وجودی به مشلاً برف اور یخ مرد کردیتے ہیں اس

چیز کو جوان کے قربیب ہو۔ (اورام عدمی وجو دی میں تا ثیر نہیں کریسکتا) کی اف کا ایک جالہ دو میں خوار مضربین نے انگر و وقت المالان و

یا نی کے لیئے ہرحالت میں خوا ہ منجار ہوخواہ گرم اقتصاد لا زم ہے۔ گرہے کہ نگر اور خاط در والے گئے۔ ک

اس كے ساتھ كچھ اور خلط ہوجائے۔ او

ہوا کا انقلاب پانی میں ہوجا تا ہے۔ جیسے تم دیکھتے ہوکہ اگر برت برکو کی طاس و ندھا دیا جائے تو قطرات اس پرچڑھ جاتے ہیں۔ وریہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ یہ قطرات میں۔ طاس کے اندرسے یہ متعین ہوگیا کہ یہ قطرات ہو اکے ہیں جو با فی بن گئی ہے بسبب شدت سردی کے ۔ اور کوئی کہنے والا یہ نہیں کہ دسکتا کہ اجزاء ما کہ جو ہوا میں موجود تھے جذب ہو گئے ہیں اگرایسا ہو تا تو اس کا جذب ہو نا بڑے حوضوں کی طرف اور ایسا نہیں ہے ریہاں تک کہ اگر طاس بروٹ پر بڑے حوضوں ایا آب ا نبارے پاس اوندھا یا جائے تو دیسی ہی تری طاس پر ہوگی جیسے بغیران کے اس طرح تری کا چڑھ جائیں یا کم ۔ بئر اس طرح تری کا چڑھ جائیں یا کم ۔ بئر اس طرح تری کا چڑھ جائیں یا کم ۔ بئر

ك ميدان بعنى سيلان بهايا ائيت جوف بهمصمت يعف معوس بويد كى - ١١٠

پان ماہوا ہونامشا ہدہ ہوتاہ ہے ابخروں کی خلیل سے۔ (بیفے وہ ابخرے جو تر اجسام) سے بلند تر ہوتے ہیں شلاً پانی یا کیای ٹی سے آفتاب کی ماثیرسے) بٹندت یہا تنگ کدان ابخروں کا افتضا بالکلیہ زائل ہو جا تا ہے جہاں کہیں وہ لطیعت ہوجاتے ہیں۔ (اور نور کو اصلامانع نہیں ہوتے۔ بس ہوا ہوجاتے ہیں۔) بخ

انفلاب پانی کامٹی میں تبھراجانے سے بعض پانیوں کے فی الحال دیسے جس حالت میں وہ منبع سے بھلتے ہیں۔ بئ

انقلاب ہوا کا ناریس بس میں نور بھی ہوجھات اور ٹری دھونکیوں سے دیکھاجا تاسے یہ اسباب ہواکو ناروات النورروشن بنا دیتے ہیں۔ اور سموم بھی اسی تسم سے بے یعض کے نزدیک ہے ج

مبکه درست به انقلاب ایک عنصرکاد وسرے عنصری دوعضروں میں نودوس میں دوروں ہیں اسے نودوس سے اور نظیر تناہی دوروں ہیں کے باقی نہ رست ہوتا ہی نہروتا ہیں درست میں منقلب ہو۔ اور دوسر پہلے ہیں نہوتا اگر عنصر دوسرے میں منقلب ہو۔ اور دوسر پہلے ہیں نہوتا اگر خرنقلب مدت مدید ہیں دوسرا عنصر میں جائے گا۔ کی

جیکوسیج ہے انقلاب تونسبت مال کی (مشامین کے نزدیک ہیو لیٰ اور اخراقین کے نز دیکے جسم مطلق کی) اُن دونوں عنصروں سے امکا نامسا وی ہے۔ اور نار ذات النور (روشن) خریوٹ ہے اپنی نوریت کے لحاف سے ۔ اسی پرامل فارس نے اتفاق کیاہے کہ وہ ار دی بہشت کا طلسم ہے۔ اردی بہشت نور قاہر صاحب ما

کی اشیا دایک دوسرے میں منقلب ہوجاتی ہیں۔ لہذا نکا ہیو الی مشترک ہے۔ اور ہیو لی برزخ یصنے جسم ہے۔ اس کو بذات خود ہیو الی اور برزخ (بلا عتبار غیر) کہتے ہیں۔ اور بدنسبت ہیا توں (اعراض حوجسم سے قائم ہیں) حامل اور حل کہتے ہیں اور جسم اوراعراض دونوں مجموع کونوع کہتے ہیں کہ مرکب سے ہیو لی سے۔ یہ بیا ن ہمارے اصطلاح کے موافق ہے۔ بی

افلاک کے ہیو گے غیر شترک ہیں یعنے ہیاتیں اُن کے برزخوں کی ثابت غیر مفارق ہیں۔ اوراس کا مجموع نہیں بدلتا۔ کو

فصل ١- انتهاسب حركتون كانوارجو بريديا عرضيه بي بم جانت بوك تام حركتون كاسبب اول إنور محرد مدبرسه بصيب برازخ علويديس اورالسان وغيره الموتن في (ووسرے چوانات) میں یا شعاع ہے **جوکہ موجب ہوحر**ارت کی ا دراس سے تحرکیب پیدا ہو جیسے ہارے نزد کے اکارت کے مشا بدہ سے طا ہرے (جو کرم مرطوب سے اوپورکوا و مصفح میں) اوروفان (جو کجیم یابس سے شعاع کی گرم کے سبب سے اوپرجاتے ہیں -) بی

اورتم کومعلوم ہوکہ حرکت بتیمرکی نیچے کی طرت بجرداس کی طبیبت کے نہیں ہوتی۔(اگراس کی حرکت طبعی ہوتی توہمیشہ متحرک رہنا اورایسانہیں ہے، اگراینے جیزطبعی میں ہونا تو حرکت نہ کرا۔ بلکہ حرکت بتھ مرکی قساور فانسر مرموزی ہے رجوكداش كوحيز طبعى سے نكال كے ابك غبرحيز بين ليجا ات يف حيز بيوا مي اور تاسركي انتهايا نورمجرو مربريه مشل تام بتجهرون كحبس كوانسان اوبركي طرك بعيكما بد-) باكون اورام ص كى علت حرارت ب اورنزول بارش بعي شل رف اورا وال یرنے کے رکسی امرکی وجہ سے ہےجس کی علت حوارت ہے جواس تخریک کی موجب بوتی ہے، کیونکہ اس کی علت الخرات ہیں اوران کی علت حرارت ہے جوماصل موتى يبستارون كي شعاع كرانه كاس يعبس سع بخارات اور وكان بيدا ہو تنے ہیں ۔ ملکہ اور چڑھنا یا نی اور خاک کے اجزا کا بھی فسرسے ہے) کیو کی خشکہ اشبادسيجو لطين بوجا اله بهارك إس وراديركو عرصاب وه وفان ب اورجوترجسم سع لطبعت موسكا ويركوچر عتاب وه بخارسے -اورسبب اس كا حرارت ہے۔ (بہ حرارت سناروں کی شعاعوں سے ہے اور وہ انوارعرضیہ سے ہیں) بیس رجوع كرتى يدوارت طرف بؤرك ربين حاصل حركات نورس بيد جيده كات ارا دیہ نورسے ہیں) یا طرف حرکت مے جومعلل ہے نور مجرمہ سے (ش حرکت کرنے بتحرك نيجي كي المن نتهي بوتي سيح حركت قسيريه مين حس كي علت نورمجروب يا نورعا رضي (مثل نزول باران مے جو کہ متھی ہے حرکت قسریہ میں جس کی علت نور عارضی ہے) کیلوگر غالب آئی سری بخارپر (کراهٔ زمهر رمین پنینے سعے)کثیف مرو می و د بخارات اور بی جیے كى طرف اوران كانتيجى طرف بهنا منى ب تخريك حوارت بربنا برقياس جومشا بدوكيا جاتا عاموں میں اوبرع رصنا قطروں کا (میعنے بخارات کامصنف نے نے ان کو مجازاً قطرات کہا جیسے افشردہ انگور کو شراب کہا جائے۔) اور تکانف اس کاسردی سے ہواہے (اور قطرات نازل ہوتے ہیں۔)

جوسي جونكاثف بتواب الجزات سعه اوروه اربين جأتا سع اوراس میں دخان کا حتباس ہو اسہرا وروہ حصر کا رسے کا ارا دہ کر اسے تواس میں تقلقل (كُوْرُوا مِك) بيدا موتى بيد ورشدت سے روكا جا ما ب اور زور كى ركر مرتى ہے اس کورعد کہتے ہیں۔ (اور وہ بڑی بھاری آواز سے جویز در پھٹنے سے برسبب روک کے بیدا ہوتی ہے۔ اوراس کے پہلے بڑی روشنی موتی ہے جس کوبرق کہتے مں اور وہ نارین ہے جورگڑسے پیدا ہوتی ہے اور ضرور دیکھی جاتی ہے جگ قبل ا واز کے اس لیے کہ اواز کے لیے ضروری ہے کہ حرکت ہوا کی اوراس کا سُوراح گوش مک پہنینااور یہ حرکت دفعی نہیں ہے۔ پس تعلی وقت کی ہے اور رویت الیس بنیں بہاس لیے دھوبی کے پلتے پر کیرے کا ماڑا دکھا ای دیتا ہے اوراس کی آوا زديرك بعد كان مي آتى ب بنى ب (رعد بعنى وُخان كى كُرُكُوا سِ ملك حركت) هرارت پر دکیونکه اس کی بنا نجار میدیه - اوراس کی بنا حرارت برص کی علت نوران می ك شعاعين بي جيسے پيلے بيان بوچ كا بى بعد او قان (ارسے زمين كاف نزول كرنے كے ليكے بسب ايك لمنع كےجوا وبرمانے سے روكتا سے اس كے سائههاس من تقل رض مع بين شتعل موماً تاسع بسبب كثا فت اپنے جسم کے اوراس دہنیت کی وجہ سے جواس کے مادہ میں ہے) اوراس سے ساعق يدا موتيس - ي

ان بیں سے کھی طیعت ہے۔ اور وہ ہوائے سحابی دخانی ہے سا دہ نفو ڈکرتی ہے تتخلی اجسام میں اوران کو مبلاتی نہیں ہے۔ بلکہ سیاہ کردیتی ہے اوراس کے اندر

کهدیعنے امر دکرناکسی فیے کواس چیزسے جوشے اول آنبدہ ہوجانے والی ہے اس کوعلم بیا ن کی اصطلاح میں مجاز درسال کہتے ہیں ، اوراس کی بندرہ نسمیں ہیں منجل علت کوعلول سے امرد کرنا یا بالعکس طرد ک کومظروف سے لازم کو ملزوم سے ۔ آنیکہ کوموجود سے یا بالعکس حرد ۔ ا

پوسخت عبم ہواس کوملا دیتی ہے ۔ سوالگھل جا ناہے اور تھیلی نہیں طبتی اور کیونلیطا اوروه ریج سیابی دفانی بیجس میں نور سے جو چیزاس کے ساعنے بڑتی سے اس کو جلاویتی ہے اجرام وغیرہ سے منے کہ حیوا ات کو دریا کے اندرا درکہیں بہا اڑکوشن کرکے کردے کرویتی ہے۔ اور حدیس (انسانی) اس مرحکہ کرتا ہے کہ اگر انضام روحانی تو تو کا س كم موجب اتصالات الكيرسواعق كم ما له نهوا تويه امورساعقديد إلا تنافي بنوتے اور یہی حال ان مواؤں اور آ مرصوں کا ب جو بڑے بڑے ورختوں کو بڑے الحارك اورجهازون كواتها كي بياك ديتي بي- اوراس كيسوا ورامور الية والعُ صاعقه جيد حريق وه أكب جواسان سع على الاتصال أترتى وكما أي ديتي اله زمن کے اس جیسے شہاب وہ سنارے جوشب کونو مع نظر آئے میں اوروم دارات اورعلامتیں *سرخیا و رسیا ہی کی ہوا میں ان سب کا ما*وہ وخانی د نبیت کے ساتھ ہے۔ اكرجومار سعمتصل موكيا تواشتعال بيابهواا وراكرزمين معمتصل مواتواشتيال زمین تک نتهی بهواریهی حربی ب- اور اگر ما ده کی لط افت سے جار تر لطیف بهوگیا تو اس كانقلاب الكسين موكيا ـ اورشفاف مهوا گمان بيواكنُجُد كيا وه شهاب هراور اگرلطیف نبوا جاربسبب اینے ما دہ کی کشا فت مے لمکہ ایک زما نہ تک باتی ر لا اور كردش كرين والى آك يا موات ساته كردش كريف لكار آسمان كے موافق اوراس كے ساتھ ساتھ تو و و دم وار تارے ہوے اوران کی صور نیں مختلف ہونی ہیں ۔اور مجب مهينوں إقى ربتنا ميے نسبب كثافت اپنے ماده كے اور الراكك كى فيكاربوں كى طرح ہوا نوعلامت اس كے سرخ بونے كى بوامي مدتول طاہر موئى اور اگركو كابن كيا ماده كى غلاظت سع توسياه علامتبن ظامر مولمي اوربقيه اده سنه شهاب كيسموم بزيكي کوکسمومکھی اس زمین مربہوا کے گذرنے سے بھی بنتی سے جس پرزمین میں اربت غالب ہولج دخان براگرسردی برسی (بلند مهونے سے طبقہ سرویس) تو بھاری موگیا اور نیے اترا یا بلٹ گیا (اگر گری اس کی سروی سے نہ کم ہوئی اور ملکے ہونے سے اوپر کو چود سکیا اس موامین جو فلک کی حرکت سے متحرک ہے تواس کو قوت صعود کی المس موتی ۔ گردش کرنے والے آسمان کے قریب کے قوالس کی وجہ سے اور محرارا -يه يلا يا اور يهيكا بوا د خان مواير نتشر بوك متلعن جرتو سي تواس سي

اوائیں بیدا ہوئیں۔ اور سبب اول ن اشیا رمیں بھی حرارت ہے۔ اور حرارت اس عالم میں ہمارے ہمیں بیدا ہو گئی گرروشن ستاروں کی شعاعوں سے۔ اور جوآگ ہمارے جتماق سے عاصل ہوئی ہے اور یہ سہل ہے۔ (بہ نسبب انوازشعا بید کے) تو پھر جتماق سے بھی انوار متقرفہ یعنے نفوس السانیہ سے صاور ہوتی ہے۔ (لہندا سبب ان اشیا می حرکت کا نور ہے۔ کیونکر سبب اول اس کا حرارت ہے اور وہ یا نورعا جنی سے میدا ہوئی ہے یا نور مجرد سے ۔ بی

حركت يانى كى (يعيف درباؤس اورندبول نهرون يشموس كى) طرف اين طبعي مكان كے يعني سندريا جومقا بات نشيب ميں ہي اوران كاچشوں سے تكانا وہ بندابخروں کی وجہ سے (زمین کے اندرجو سردی سے یا نی بن باتے ہیں) اس طرح زلزله (اور ده ښدا بخرون کې وجه سيجب وه تکلنا چاستنې اوردان بي ملتي زمين او ولا و منظی ) اورسبب ابخرہ کا گذرچکا سے (یف کو کبی شعاعوں سے) لین تما حركت كاسبب نورسه (خواه مجرد بهوخواه عارض) اورحركتين مرازخ علويه كي گرچه ا الاہ کرتی ہیں اشراقات کے لیے لیکن اشراق انوار قاہرہ سے ہے ( ¿ حرکات سے اکد لازم اسئے نور کا معلول مونا حرکت سے۔ اورب اکرنے والاحرکت کا نور مدیرے ایس علت حر کان افلاک کی نورمجر و بےمع نورسانے کے اور حرکت قریب ترہے حیات نوریہ کی طبیت کیونک حرکت مشدعی مے علت وجودی کی جوکہ نور سے بخلا ف سکون کے وه عدمی سبے سازوه محتاج علمت کا نہیں سبے نوری اور غیرنوری کا کیا ذکرہ) اور سکور وتفركت بين تقابل عدم اورطكه كاب بيرسكون كياني كافي علت ب طكه كانهونا -ولا كارسكون عدم بن تووه مناسب سي ظلات مرده سعد لبذا اكرنورقائم بذات يا نور مارضى قائم بذات غيرعالم مي بنوتا حركت اصلاً نه واقع بهوتى الهذا بهو كيُّ انوار علت حركات اورحوارت كاورحركت اورحوارت برايك ان مي عد مظرب نور كا ـ يعف اس كے صول كے ياء أ او وكر السب منديد و وول حركت وحرارت ملت من نورى ـ بلكة ما ووكر في من قابل كوكداس مي نورماصل مونورقا برسيد جوبدات فودفيض بمنيا ماسد قوابل كوجومستعديهون السي استعداد سع جواس ك لایق ہے - رجب پوری مونی استعداد قابل کی حرکات فلکیداوراس حرارت سسے

حومستفادسيركوكي شعاعوب سانومفارق (يعينعقل بجرد) ينداس برفاكف كباوج اس كے سفرا وارسبے بچو برموں خوا ه عرض مول -) كر نورموجدب حركت وحزارت كااورماصل كراسه ان كوابي اصل الهيت سے ۔ اور نورفیا نس سے بذات خودا ورفعال ہے اپنی ماہیت سے نکسی جاعل کے جعل سے داورشعا عین کواکب کی بینے ان کی علت مُعّدہ نہ علت موجدہ کہ وہ مفارق ہے کیو کہ کواکب جب کسی شے کے مقابل ہوتے میں نواس کوا اوہ کرتے ہ*یں کہ اس میں عقل مفارق سے نور فائض ہواس کو شعاع کو کیے کہتے ہیں۔) اور* نورتام فی نفسه علت معده ب نورنا قص کی مثل شعاع کے جبکہ واجب بواشات کی ذات سے اس کے لئے تین زاویوں کا ہونا با وجود کے مثلتٰ ایک ہئت ہے تو کھ بعيدنهس يبحكه نورعارض موجب بهونو رعاريني كالايينه نوركوكب سيصشعاعين رمبوں (شرائط كے پورے مهدنے بریشاً مقابلہ وعدم حجاب دورمقابل كاكشیف مہونا جبكه جائزيهے كء حض طلماني علت ہوء نہ خلاما نى كى تو يەيھىي جائز يہے ۔ كرعرض نورا فى كلت ہوء خرافیا كى حرارت اورحركت ايك دوسرك يمتعى موتفيرج بين صلاحيت نبول كي مرايعة جباً عصرته بين افلاك مير كيو كان مي مركت مرارت كوست في ب يوكونو فاكسي سلايت مرارت ك قبول ونهي هي كو نوركة ثاركا ختا ت فوابل كاختلات سيسه وياسب - اوران كي استعدادوں سے (بینے اجسام عنصر بیمیں) اور درمیان حرکت اور نور کے عاصب م برازخ علوبیس - (بهاس نورسه مرا دنور دربیه بندانوار او کب ناکنقف نهو اعظم سے بخلاف بازج سفل یے عضر ایت کے کمیونکہ حرکت بہا رکھی فالی ہوتی يد نورسه بعيس بخفرنيج أترف وال نورسيفالي بداورس بنير سرروشني بريري وه حرکت سیم خالی ہے) اور صحبت نورا در حرکت کی تمامتر ہے ان میں ہرایک کی تعمیت دارت سے حرکت کیو کہ حرکت منفک ہوسکتی ہے حدارت سے مثل جرکات افلاک

ملے ، اصل مقصود یہ سبے کہ ہرشے کے ذاتیات اس کی ذات سے، واجب ہوتے ہیں اس کی کوئی علت خارجی نہیں ہوتی ۔ جیسے مثلاث اگر سبے تو واجب سبے کے نبیوں زا ویہ ھیکی کیونکہ یہ اس کے ذاتی ہیں۔ ۱۲ ا ورنور حرار بت سے جیسے انوار کواکب و یا قوت و معل وغیرہ )جب تم نے انتہا کوتلاش کیاا ورنه پا باکسی صیر کوجوا ترکرتی مهو د ورونز و یک سوائے نور کے پیس کو تی وژروجود نهس هے . گرنور محض (واجی جوکہ سریشمہ نورا و رفت وجود سے) اور بہم محبت اور تع وحانی و نواه جسانی نور ہی سے ہیں۔ اور حرکت اور حرارت بھی دونوں اسی کے معلول بن يسر وارت كودخل ب نزاع اورشهوت وغضب مين اوريسب مات نزدیک عرکت سے پورے مونے ہیں۔ اور شوق مجی مرکنوں کے موجب موتے ہیں (مین رودانی وجهانی) نار کاشرف به سبے کداس کی حرکت اعلی اور حرارت اتم سب (باقىعناصرسى) درنارقرىب ترب حيات سے دروراس سے مددلى جاتى ب آريكيون ميراوراس كاقهرسب سے تمام ترب ورسب سے زياده مشاب سبادی عالیه نوریم جرده سد و اوروه برادر نوراسفه بدانسی سے رکیو کمشریک ب نوريت مين وروه بهي بيال مونى مع عقل سے اورمتعلق مع صمع اوراس كے سواجوا وربيان برةا مرمع اس كيه الكالوكون في كها تفاكه نارا يك المطقس ہے شبیبنفس کے ۔ نور رہت اور روشنی بخیفتے ہیں ۔ مندائے تعالے کے بے شمار مالم ہیں اور ہر عالم میں ایک خلیفہ ہے عقل ول عالم عقول میں کو اکب اوران کے نفوس عالم افلاك ميں اوران كے نظير عالم مثّال ميں ۔ اور نفوس بشريه اور شعا عين كواكم کی عالیء ٔ نا صرمیں اوراسی طرح نارخصوصًا شنب کی تاریکی میں ۔ نعلیفہ کے ہینے یہ میں کہ مدبر بهواصلاح وحفظ رعيت مين وراس عالم كى تدبير نفوس سهديد كيونكه أسي تمام ہوتے ہیں اشنباط علوم اور صناعات کے اور معرفت سیاستوں کی ورکالات تك رسائي بوتى ہے . وغيرہ فيلافت كبرى عالم نسانيت كي فوس كا مار بشريد كے ميرده ورتعال ملاتعاكاس كى ائيدكرتا ہے - يا دَا قُدَ إِنَّا جَعَلْنَا لَكَ خَوِلِيْفَاةً فِي أَلِا رَضِ -اس دا وُدبهم في تجد كوخليف بنا إنسين مي وقول الله في الله فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَه - مِن بنانے والاسون زمین میں ایک فلیفہ بیر مس طرح فلافت كبرك نفس انسانى كے لئے بداس طرح فلافت صغرى اركے لئے ب کیونکه وه قائم مقام انوارعلویه اورایشئه کوکبیه کی سبخ تاریک راتوں میں اور مصالح غذاا شیار فاسده اس کی سیردگی میں ہیں۔اس کو ببرہ ہے فلا فت سے

گرفلافت صغری کیونکه نورانسان کاجو که مجروب متصرت سے ارکے نور عارضی میں ار ایک الدہ انسان کاجس کے ذریعہ سے انسان کی خلافت یوری ہوتی ہے اسى كيُرمعنن<sup>يع</sup> نے كہاسيا وران دونوں ليفة نارا ورنفس سے ، و ونوں خلا نتيں مِن صغریٰ اورکبریٰ۔اُسی وجہہ سے اگلے زمانہ میں اہلِ فارس نے اس کی طرف توجہ کی۔ (اوراس كوفيل قراره يا اوريها بيل ياطريقه مهوشنگ في كالا بعر مبشيدا و را فريدون اور کیخسرو وغیریم باوشا مہوں نے اور بیڑے ہیکا آتش اور کو اکب سبعہ کے لیے بناکیے اورزردستت نے تاکید مزرد کی - اورفارس کے توگ اس کی اس ائے تعظم کرتے الاجسام عفريه بهاورسب سے روشن بے اوراس کی حرکت سرے اُس کیئے کہ اس نے خلیا کا کوزمیں جلایا نیسرے ان کا گان کیے **۔ اگرامش کی تعظیم کیمیا ئیگی تو وہ قیامت میں نہ دبلا ئیگی۔) اور نورسب کے سٹ ا**لبہ ظیم می نورالانوارسی فشروع کریے - (خواہ انوار عقلی روحانی ہون تواہ عرض جہانی م) کو صل: كيف مين استفاله كابيان استفاله في الكيف مدروسية تغ ليفيات ميں نه صورجو ہر بيريں بيمي كون وفساد سے بمعادم ہود ا )كربيض الكے اوگ اس کے قائل تھے کہ کیفیات اولیہ جو کہ محسوس ہیں وہی صور تیس عنا صری ب ب ان کو یہ گان ہواکہ کیف میں استحالہ نہیں ہو سکتام عبقا رحقیقہ نوعیہ کے نوائفوں نے استحالہ کیف میں ہونے کا انکا رکر دیا وہ یہ کہتے تھے کہ حرکت سے گرمی نہیں بیدا ہونی بلکر رارت جو بوشیدد کھی گرم ہونے والے میں وہ ظاہر سومانی ہے اسماء کمون سے ان مکماد کواصحاب کموں وبروز کہتے تھے اور نہیں گرم کرتی نیز دیکی گرم جسم ك مثل آگ كے كسى سيم كو بلكه ملا ديتى ہے اس ميں اجزا رناريد بيغيخ مصنعت في اس كم ابطال كاداده كيام وررتبس كوحركت فيداكيام كامن (بوشيده) يقى جیسا کدائن لوگوں کا کان تھا کہ ترکتوں نے ان کو بارز (آشکارا) کردیاہے جوانی رورسے منہا جائے اس سے سجو کیو کا اس کا ظاہروا طن گرم ہوجا تا ہے اور یه د و نول پیلے سرد تھے اگر حوارت اندرسے نکلتی تو باطن سرد ہو جا تا (پس کمون بروز باطل ہے اور حرکت گرم کرویتی ہے اور سمبر ر گرفت ہوئے سخت جسموں سے اور ایب جاری سے کیو کر وہ کمتر سرو ہوتا ہے بڑیرے ہوے یا نی سے بعض ہو کوں کا

-19/2

گان۔ بو کہ یانی آگ سے گرم نہیں ہوتا بلکہ اجزا زنار یہ اوراس کے ساتھ حرارت یا نیمی ل ان من (اوربدا جزا براگنده حوارت محموجب مین نداک کی نزدیکی)اوربدالل م كريك الرابسا موتا جزاءناريد كے يواكنده مونے سے توجویا في شي كے برننوں بن ت وہ جلدگرم ہوتا بانسبت نوسیے اور تانیے کے برنیوں کے بعنان اجسام کے قوام كانت سے دور باكندگی كے روكتے كي نسبت سے (كيو كومٹی كے برتنوں ميں ماات بكثريت ہيںان ميں اجزاونا ربي حبله تر در آتے يەنسىت لوپ اور تانيم كے جس ميں مسأيات كى قبات ہے اورانيعا نہيں ہے كيونكه لوہے ہيں جلد تركرم ہونا ہے بھیر جزا رناريركيونكر داخل موسكت بي بحرب بيوت ظرف يرضب بي كوي حكمه باقي نہں سبے اور مذکو تی شے اُس سے خارج ہوگئی ہے ۔ (کیو کم مفروض یہ سیبے کہ بندسيه كه بدل ائس كاداخل بهوجائے بھريه كه يا نى نے كيوں نرجھا ديا اپنے ضد یے آگ کے احزار منتقرہ کوائی سردی اور تری سے ؟ بی اوریه توالیش (ارض تأ و بود) جب اید دوسرے سے آمیزش کرتے ہیں سٹار ونکی شعاعوں سے اورائن کے فعل وانفعال سے اور فعل وانفعال ان أين تمام ہو ہا کہ بے توان سے موالی ماصل موتے ہی یعنے معرَّن نباَت اور خوب اورمزاج ایک کیفیتِ متوسط بے جوماصل موتی بے متضاد کیفیتوں سے بسوں مےجومجتمع ہونے ایک دوسرے پر فعل کرتی ہیں۔ اس کے تام اجزا متشابہ ہو این بینے اس مرکب کا نہ کوئی جزد وسرے سے گرم ہوتا ہے نہ سرد تمام اجزاایک ساں ہوجاتے ہیں اوراس کی دونسیں ہیں ایک طبیعی مثلًا بدن انسان کا کہ حاسل مواسية تركيب اجزاءا لبه سيماور وه تركيب اعضاء ششا بدالاجزأ سعداوروه تركيب اخلاط سنه اوريه تركيب عنا حرسيه دوسراصناعي جيسي سكغبين وغيره ب معادم موا (منطق کے آخریں) کہوہ صورت جس کوفرض کیا ہے (مشائیوں نے یعنے سپورٹ جسمید و نوعیہ) وہ تحقیق نہیں ہوئی (اجسام میں) ہے تومزاج میں نہیں ہے گر توسط کیفیات (بواسط تفاعل سے) اور حاصل فرق مزآج اور فسآویں

مله منس معنى اصل ونزاديها بما وعناص سعب ١٢٠

يه ب ك فساد تبديل موجا ما ب إلكارات انقلاب ايك عنصر كاد وسر عنصرم مزاج توسط جمع مونے والی چیزوں کا ہے (یعنے کیفیات نه صورتیں) ؛ اور مال موتے میں ان مرکبات سے (موالید نکش) حیوان اور نبات اور عدن ا ورمعدنوں میں وہ تمام چیز ہے سکا برزخ نوری ہے (بعض ننخ س میں بجائے برزخ کے أرمرج نورى بيديين زيزت نورى اورثابت رسيته بس اس برزخ يازينت كرسائمة جوكهمشابه من علوی برزخوں سے ریعنے ستار وں سے جیسے سونااوریا قوت و نویومشا بس كواكب مع ثبات اورنورس جيية زمر دز برجد بلخش محيوب بن نفوس الطفه كواور ہے) پیسب اوصاف کمال ثبات اورائس امر کی جبت سے ہں جو محبت کے مناسب ہے بسبب نوری جہلک کے رکیو نکہ نور بالطبع نہوب ہے اوراسی کینے اُس کی طرف ماکل ہوتے ہیں حیوانات اورائس سے مانوس ہیں اور تاریکی کی وحشت اس سے دورموتی ہے۔ جب کہ غالب اِن اشیاء (موالبد) پی جوہرار صنی ہے کیونکہ ان اشیاء کوہ س کی ماجت ہے حفظانشکال اور توٹی کے لیئے اور یرمکن نہیں جب کے جزد ارصی کا یہ نہورجذب اور تبات کا بغیراس کے تصور نہیں ہو سکتا ) اسفن اِرْتداہل فارس کے نزدیک زمین کارب النوع ہے جس کوان اشیاء (موالید) پر طری عنایت ہے (کیونکم اس كا جوہران پرغالب ہے) اورا زليك صنم اس رب النوع كا يعنے زمين منفعل ہے (اجسام) سے اس لیے کہ اس کار تبدسب سے اُترکے ہے اس کا حصر کیاؤئیت ہے پھنے اسفندار فرم صاحب صنم سے عور توں کے لیئے دبعض سنوں میں معتبرانا شد ب اوروه ظاهرت اورا ولے سے تجیبے اسفندار ندکاصنم لیعنے زمین منعل کالصنا) سيمثل ورتول كاسيطح اسفندار ندىم منفعل سيجميع الوارقا بروسي جوكارا لجينام برجس طح اده ترسے - کو طبیعت برشے کی آگر ہے جائے سوائے کیفیات کے دینے کیفیات سے جوہ ہیں

طبیعت برسی گاگر ہے جائے سوائے کیفیات کے (اپنے کیفیات سے مجوہ ہیں وہ نورسے کہ یہ شنے اُس کا صغم ہے جیسے پہلے بیان ہو چکاہے۔ (طبیعت زمین کی سوائے برود ت اور بیوست کے اسفندار ندسے اسی طرح طبیعت ہرنوع کی مجرو کیفیات سے اس نوع کا رہے ہیے ہیں ارباب انواع طبیعتیں انواع کی ہراوران کی

ر بربر اسی لیے صاحب افوان الصغانے طبائے کو الا تکرست نامزد کیاسیے جو عالم کے مدبريس ا وريحيي توى ندارسطوكى تعريف برجواس في طبيعت كى تعريف كى سبع ردكيات إرسطون كهاب كه طبعت حركت وسكون كامبدوا ول ب وه كونا ہے کہ پرتعربیت ولالت پنیس کرتی طبیعت پر ملکہ دلالت کرتی ہے طبیعت کے فعل برائس نے سے کہاہے کہ طبیعت نوت راہ حانی ہے جو کہ ساری ہے اجسام عنصریہ میں۔ ہجسام میں نصورا ور تخلیق کا کام کرتی ہے اور وہ پہلے سے مریب اورمیداسکے حركات اورسكون كاب بذات نودا ورحيب غايت تك ينج جاتى ب تورك جاتى ب يج مزاج ائترجوانسان كه ليئة دانسان محمزاج تنسه زيا دوكوئي قريالاغيال نهيي موتاجس ريحتب طبيه شابدم بهي وجهد سبح كدانسان ابلق نهيب بأياجا تاجيع اورجيوانات بائے جائے ہي كيونكه المق مونا اعتدال سے دور مروقے كى وجمه ہوتاہے) سے ست عی ہوا اے واہب (صورایت مفارق) سے ایک کال کا (وافنی ناطف سے ) اورانوار قامرہ کے ارسے من م كومعلوم ہو چاہے كدان كاتنيركال كيونكة تغيرنهس بوسكة اجب تك فاعل من تغيرنه موا ورفاعل نورالانوا رهيجس رتغير حال ب يس انوار عابر دير يمي محال ب اورحاصل موت بي معض انوارقا بروس اليارمل صورا ورننوس كعجر مزاج اوراستعداد برمو تومن مي بسبب استعدا وجديد كم حركات دائمه كانجد وسعدا ورجائز سبي كه فاطل مام موا ورفعل موقوت بوقابل كى استعدا دير پی قابل بغوراعتدال بیاتی اورصورتی قبول کرتاب جن کویم نے بیان کیاسیے نسب عقليدس جوانوار قامرهس بس اورنسب وضعيب (حوانوارعرضية يابي)

مله ربحث برب کردوار قابره کا تلیم مال به پر مورونفوس بن کی علت اوارِ قابره بها ورطول می تغیرات کا بونا فل برب تویه تغیرات کها سسه تسته اس کا جواب مصنف نے دیا ہے کہ نور قابر علت به گرور کا سه جو بهیشدا یک و ورکے بعدا زسرنو شروع بو تے بہی وہ بطور شروط اور معد ا کے بہی صور ونفوس کی بیدائش کے لیے اس بیان کونوب سجھ لوم ا

سکات - نفظ نبیص کے بھٹے ہرایسی چیزجس سے بناہ لی جاسے ۔ تمالب قریب اس معنے کے ہے چوکراصطلامات اشراق سے سے لہذاہم نے میاصی کا ترجہ نہیں کیا۔ ۱۶ و جبر*ئيلع* ربالنوع ناطق-

صفات مبر*ن*ل

باكرسنراوارى دىيى سنراوارسى قابل كى استعدا دىكەيئ مع دوسیارات کے اس امری حاصل ہوتے ہی ایض انوار قاہر داوروہ صاح نوع ناطق ب يعن برئل أوروه اب قريب (باپ قريب ع ملكوت قامره كے بے روال بنش روح القدس و اسم طاكريف والاحيات اورفضيلت كامزاج اتم الساني برنور مجردا وروه نورمتعرب صیاصی انبید می اوروه نور مراسیم بدید اسوت کا اوروسی اینی ذات کافوا ائت روا ماد ملكم (دس ائے تعبیر كرانا ہے -) كي سے اشارہ کر اسے۔ دینے سی نورانے کوف يەنورقبل بدن كے موجود نہيں ہوتاكيونكہ ہرانسان كاليك ذات كومانتي ہے اورا پنے احوال كوجوغيرسے يوشيدہ ہيں ليں انوار مربرہ انسيدا يك شاريس نهيب بينبس توجو كجه ايك شخص زيدما نتام وبه سب جانت موت اورایسانہیں۔ ہے۔ ربس نفوس بشیر بیشمار میں کثیر ہیں اگر میہ نوع لیک ہی ہے) مور نہیں ہے (کیونکہ اگر تبل تعلق بدن کے وا حد ہونے تو بعد تعلق بدل اعمى واحد موتے- تقسيم بدن كے تعلق كے بعد مكن نہيں سے دبك يولي واحد مو) یونکہ برنورفی مقدار بنس اے نجسانی ہے اکدانتسام ہوسکے (انفسام بعدومات بياجاسكتا مكرجهما ورجبها نيات ميس اور ندكنرت مكن بيئ كيونكهان انوار المنزى فرورت بنرنهونو د و نی کیونکرحاصل میوگی ا ورد و ئی حاصل ہو ئی ہے ہیں خرورسے کہ ممیزمو) شدت اورضعف کی وجهدسے امتیاز نہیں ہوسکتا کیو کرشدت اورضعف کے ہررتبہ کا کوئی صرفهیں ہے ریعنے ہررتبہ شدت کے لیے بے شمار نفوس میں کیونکر نفوس برمنابی می اورشدت نوریت کی شنامی بے کیونکه اوپرانوار قابره می اوران کی شدت نورى ببت برحى موى بنوس كى شدت سادراكرايسا موتوتميزاملا مكن نه موگی مرد تبه کے نغوس میں اور نکسی حارض اجنبی غیرو اتی کی وجہہ سے ٹمیز مکن ہے ليونكه عرض غارق كوفاعل عقلي ايك فروسي محضوص نهيس كرسكتا كيونكه برفرو كالسبت سے رابہ ہاں فرور ہواکہ اوہ اُس کی تخصیص کرے حرکاتِ خاص سے جواس کے

قبول کے لئے معنوی مواور مادہ قبل بدن کے موجود نہیں ہے تو کوئی مخصص کی نہیں ہے) کی و کر نفش حرکات کے عالم میں نہیں ہے۔ کو

جب ندائس کی و حارت ممکن ہوئی قبل صیاصی کے شکر ت لہذا ممکن ہیں ہونا اس کا (قبل تعلق برن کے) ہوالمطلوب طریق دوسرا اگر نفوس ناطقہ قبل صیاصی کے موجود ہوستے تو کوئی حیاب اور کوئی شغل ان کو عالم نورسے مانع نرم قوا (کیو کہ جیاب تعلق بدن کے تابع ہے) اور نہ کوئی اتفاق اور نہ کوئی تغیر انع ہوتا (کیو کو اتفاق اور تغیر حرکات کے تواج سے ہے اور و ماں حرکت نہیں ہے) پس نفوس ناطقہ قبل تعلق بدن کا مل ہوتے لہذا اٹکا تصرف تا ایس میں بیکار ہوتا (اور عنایت از لی اس کے فلاف

الم كركونى شع بكارمو-) يو

پوروئى ولوست بھى كى فىلىس كوسى قالب خاص سے نەمبوتى اوراتفا قات جن كے ليئے حركت واجب ہے عالم صياصى ميں ہے كەلىك قالب كسى نفس كے ليئے مىقىد موبسب حركات كے اور عالم نور محض ميں اتفاق خصوصيت كانہيں ہے۔ ي

یه جو کها ما تا به که متصرفات براییا مال سانح بهونا مید جس سے دہ اپنے رتبہ سے ساتھ ابو مائے ہی اور میں مبوط (تغزل) اُن کاموجب اُن کے تعلق کامو

ہے بدن ہے یہ کام اطل ہے اس کئے کہ عالم حرکات کے ما ورائجددا ورتعلقات

نېيىنېي ـ بو

دوسمری جن الراندره قبل بدن کے بوتے توہم کہتے ہیں کہ ان میں بعض ایسے ہیں ہے۔ اگر انوار مدیرہ قبل بدن کے بوتے توہم کہتے ہیں کہ ان میں بعض ایسے ہی ہوتے واصلا تصرف نکرتے (کسی قالب سے انکا تعلق دموتا) کیس مدیر نہ موتے اور وجود انکا معطل ہوتا ۔ اگر ان میں ایسے نہوتے بوتصرف نکرتے تو ضروری تھا کہ ایک وقت میں تمام انوار مدیرہ بدنوں سے متعلق ہوجا سے اور مال ہو ایسی مالم نور میں کوئی نور مدیر باتی نہرہ ااور یہ محال ہے دکھونس کی جس طرح بدایت نہیں سے اس طرح نہایت بھی نہیں سے کوئر کوئر کوئر فورس کی جس طرح بدایت نہیں سے اس طرح نہایت بھی نہیں سے کوئر

کے۔ اس بینے کہ زانہ کی نتہانہیں ہے اگر نفوس سے سب بدنوں سے متعلق ہو ماتے توس وقت کے بعد بھی زائد ہاتی رہتا ہے ابدالا آبادتک - ۱۲-

ابطال تناسخ پر۔ کو

بهای دلیل که اگر مقد صبیح بهی تو وه اس بات پرداات کرتی به کفس قبل بدن کیموجود ندیمی او راسی کود و سے بین اس طرح کہا ہے کہ به نورفیل بدن کے موجود ندیمی او راسی کو دو سے بین اس طرح کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سر بدن کے بیشتر کسی اور بدن میں ہو۔ پاس اگر بدن سے یہ مرادلی مبائے کہ وہ بن کہ سر بدن کے بیشتر کسی اور بدن میں ہو۔ پاس اگر بدن سے یہ مرادلی مبائے کہ وہ بن کی رکھنا ہے نہ کوئی اور بدن دو سری اور تیسری جت میں دعو ہے یہ ہے کہ نفوس کی رکھنا ہے نہ کوئی اور بدن دو سری اور تیسری جت میں دعو ہے یہ ہے کہ نفوس اگر قبل بدن کے بوں تو ان سے مال لازم آتا ہے۔ اور انتفاد محال سے لازم آتا ہے کہ نفوس تبل بدن کے بہوں اور اس سے حدوث نہیں لازم آتا جب کہ تناسخ کا ابطال نہوجی کوئی ہو۔ اور چوکھی جت میں تصریح ہے کہ نفس کو بدن کی صلح ہے اور نہیں ایک ہی بہوں تو اس سے بدلازم نہیں آتا کہ جوایک کوملوم ہو اور پہلی سے خصوصیت اس امری ہے کہ اگر انوا رِ موومی بعید سب کومعلوم ہو اسلئے کہ جزئیا ت جوالات کے ذریعہ سے دریا فت موومی بعید دسب کومعلوم ہو اسلئے کہ جزئیا ت جوالات کے ذریعہ سے دریا فت موومی بعید دسب کومعلوم ہو اسلئے کہ جزئیا ت جوالات کے ذریعہ سے دریا فت بھوں ان کا حال تو ظا ہر سبے یعنے آلات کی وجہ سے ان میں اختلاف مہوگا اور کیا ہی بہی صال ہے کہ وہ آلات مضوصہ سے مشروط میں بسی جواف تو ایک ہے کہا تھا کہ میں بھی اس کا حال تو ظا ہر سبے کے اور ان سے کہ وہ آلات مضوصہ سے مشروط میں بسی

نه جزئیات کا دراک بغیران آلات کے ممکن ہے نرکلیات کالیکن جو کلیات انتزاعی نہیں ہیںان علم میں اشتراک لازم ہے کیونکہ انکا ادراک آلات برمو قوف نہیں ہے کیا گم نہیں دیکہتے کوسب کو ان کا علم کیاں ہے کیونکہ ان کا ادراک کسی آلدیہ مو تو ون نہیں ہے ۔ ج

ا فلاطون كا مذهب يرتها كه نفوس قديم من اوريين سي يركس طرح باطل نهس بوسكا كيونك عديث شريب مين وارد بواسيه كرالادواح جنوة عجن الذفها تعارف منها ابتلف وما تناكرمنها اختلف روحوس كالشكري فشكرية رتب تقع جن میں واں جان پہا ن ہوئی بیال بھی الغت ہوئی بیں واں تنافر مواہران بهى نختلات برا اور مدنث ميسيم - خلق الله الادواح قبل الاجساد الفي عام خدائے نے پیداکیاروحوں کوجسموں سے دوہزار برس پیلے اور دوہزار بیس سے مت در ازمقصود معاس تعدادي تخصيص مطلوب نبس م اورا فلاطون في اس بریجت قائم کی ہے کہ اگر وحوں کے وجود کی علت قبل بدن کے جواس کھات ركمتابوموجود بوتوروح كاموجود مونابعى ضرورى كيونكم علول في علت س تخلف نهس كرماا وراكرموجود در بوقبل بدن كے بہتمام وكمال توبدن بھى جزر علت مجم ائس کے وجود کا بائس کی شرط مہر الیکن نفس بدن میرمو قوت نہیں ہے ورنہ برن سکے باطل مونے سے اُس کا بطلان بھی داجب ہوتا اورائیا نہیں ہے کیونکہ یڈابت ہے کہ نفنس بعد خرابی بدن کے باتی رہتی ہے اورسب سے مختصر دلیل کرنفس کا بطالان بدائے فاسدموني رمو فوف نهس بعيه بي كنفس كاا نطباع بدن مين نهيس بعير يكديدن اس كاايك آليد جب موت كي وجهد سے يدآ ليفراب موجا تك يونفس كا تعلق اُسے ہے! تی ہزئیں رہنٹاا وریدن کی خوا بی اُس **کو کو کی ضرر نہیں کرتی پائین** معقل جواس کے وجود کی علت سے مبیشہ باتی رستی ہے عدم کا توذکر می کیا اس میں تغيرهي نبس بوتا بدن كى حالت ايك فتباري سي جب و مصلنے كى صلاحيت بداكرته اوركسي رائ السك فريب موتام توجك لكتاب إقافس أسكى طرف كعنج ماتى بيربا بدن مثل مغناطيس اورلوب ك باوريشرط نهير بركم تعناطيس اورمديدساتدي سا تقيدل بلك بوسك ايك يدايك يدلي وودوسرابعدبو - يو فصل :- (حواس خمسه ظاهری) انسان اور دوس کال حیوانات کے ایم تواس خمسه ظار کی گئی ہے۔ اُس اور د قرار در تھے اور آجر و اور حمد سات بھرتیام ماسوں سے اشرون ہیں کہ وہ اور اور اور اور اور اس میں ماسوں سے اشرون سے جا بودا ہوا کہ اور سموعات لطبعت نزمی دوسری سے جا ہوا ہے اور سموعات لطبعت نزمی دوسری دوم ہوں اور حوال نوائی ہیں نفوس کو لینے دوم سے کا اور اپنی علمتوں کا جو کہ عقلی ہیں اور دور کرتی ہیں اور دوسیہ دمینہ سے طوت امروعا لیہ کے اور کی اور اور کی بین اور موسیہ دمینہ سے طوت امروعا لیہ کے اور کی اس کے مصنفی نہیں اس کی کے ساتھ بلکہ جہاں کی دائیں کو بیان جو اس باطنی کو بیان نہیں کے ساتھ بلکہ جہاں کی دائیں کے ساتھ بلکہ جہاں کی دائیں کو اس باطنی کو ایس باطنی کو بیان نہیں کو اس مقام دماغ ہے اس میں مامند کی کہ دور دور میں در ان کی ہم کو ایک اس میں سے میں شندک ہے اور اس کا مقام مقدم دماغ ہے اس میں مدید کی دور دور دور دور دور دور کی کی دور دور دور دور کی کی دور دور دور دور کی کے دور دور دور کی کی دور دور دور دور کی دور دور دور کی کی دور دور دور کی کی دور دور دور دور کی کی دور دور دور کی دور دور دور کی دور دور کی دور دور کی کی دور دور کی دور دور کی دور دور دور کی کی دور دور دور کی دور دور کی دور دور کی دور دور دور کی دور دور کی دور دور دور کی دور کی دور دور کی کی دور کی

ایک آن بی سے صرفت کی ہے اورائس کا مقام مقدم دماغ ہے ایس بیر محسوسات کی صورتیں جمع ہوتی ہیں جیسے کوئی حوض جس بیں اپنی کی آر سے لئے یا بنج نالیاں ہوں آئسی حاسہ باطنی کی وجہہ سے مختلف محسوسات پرحکم کیا جاتا ہے کہ یہ سفید چیز شریں ہے ہرا کیہ محسوس مختلف کا حاسد ایک ہی ہے ضور سے کوئی مکم کرنے دالا ہوجب دوصور نیں حاضر بیوں یوس شترک سے مشاہرہ ہوتا ہے نقطہ جو الد سرعت کی وجہہ سے دائرہ اور تعلم و اثر تا ہوا خطم سنقیم اس لیے کہ جو حاضر ہے ابصار میں وہ اس کے ساتھ لی جا آئے ہے جو حس مشترک میں ہے کیونکر آئکھ کے ساشنے توایک ہی نقطہ ہے اور آئکھ اُسی نقطہ کو دیکھتی ہے یہ وائرہ اور شط

کہاں سے آیا۔ بی دوسراحاسہ باطن خیال ہے اس کامقام پہلی تجو بین کے آخریں ہے وہ حس شترک کی صور توں کا خزا نہ ہے حس مشترک سے خایب ہو کے خیال ہیں صور تیں محفوظ رہتی ہیں کیو کہ قبول اور حفظ و وجدا کا ندام ہیں تیسراوہم ہے اس کا مقام تجوییت اوسط دماغ ہے یہ قوت معافی غیرمحسوسہ پرحکم کرتی ہے ۔ شاکوہ ہے کی سے خوف جو موجب بہا گئے کا ہوتا ہے اور بی میں جو ہے کا شوق جو موجب طلب کا سے انسان میں کمبنی یہ عقل سے تنازی کرتا ہے شاکا تنہا مکان میں موسے قریب

رات بسررنامان كاعقل موسه كى جاويت برحكم كرتيه عرانسان محرمي وراسه ك چوتفامتنارية قوت بهى تجويف اوسطيس ب قريب دوده \_ كاس كى شان سے تغریق وجمع ہے مثلاً مختلف انواع کے اجزا کوجمع کردینا انسان کا ساونٹ کی كرون ميية كى كمريك بركاانسان جلتا بيوتاجب اس قوت كوويم استعال كري تواس كومتغيل كتيم من اورحب عقل ستعال كرس تومفكره كميت من يانيوس توت واكروم كومانظه كيتين يقوت داغ كع تجويف أفرس معدان قوتول كاجداكانه بهونا إس طرع معلوم مهوا كربعض مي خلل ما تاسيجه وربيض باقى رمهتي مي اور ينفا مات إس طرح بحويز بهوئ كرجب اس مقام ميں فتوراً تاہے تواس قوت ميں مي فتوراً جاتا ہے حيوان كي أيك اور توت منه جس كومحركه كينيز مبي اوراس كي د وقسيس موجاتي من طلب ملائم اورد فع ناملائم سے مِن كوشہوية اورغضبيه كہتے ہيں ايك اور تنوت محرکہ ہے جو حرکت کی مزا ولت کرتی ہے جس کو عاملہ کہتے ہیں اعصاب میں پیدا ہو کے (١) لمس ايك توت ب جوتام ملد بدن ريميلي مون سيراس ببت سيرك اس يردوح كاجو برج تمام توتول كاحاش سي يعيلا بواسد -اس وجيدس جلدبدن سے جومیز جھوباتی ہے ائس کا ادراک ہوتاہے اورانفعال بینے ماثیر صندیت کی وجہہ سعموتى ماس يليك شابغ شل عنعل نبي بوتى اورج كالدكم فيات ادبدسي فالنس بعجواش عصام عب موجود برابن سے وه مركب بهومب ہے کہ توسط مزاجی کی وجہد سے اطراف کی مدرک مواورجس فدرا کہ اعتدال کے قريب موكا ياسى قدراها س لطيف تزاور قوى نرموكا ملس سع يبط توكيفيات اربع مرارت برودت رطوبت وموست كاامساس بواج اوران كيساته بى خفت وتُعَلَّى ماسَّت بشوت مدين ماليُّت دورلينت دورميث تَشَت داوريث

که دود بعنی کرم ۱۲۰ که ملوسات در در آرت بری، برزودت در دی، رطوتیت دری، بیوست دهی، خفت ده بهاین تفقل دبهاری بن، ملا مثت دچناین خشوشت و کورماین، صلاحت دسنی، لیشت دری، مشاقفت ده به که افزا الزوجیت دبه برگاه مفتی بی جوالیس سے حوس بوتی س اس کے مدرکات سب ملاکے بارہ موسے رہی بہات کد لمس ایک تون سب ایک اون سب ایک تون سب ایک تون سب ایک ایک تون سب

(۲) فروق: یه اس عصله بین به جوک زبان پر بجیایا بواسید.
یه قوت ادراک کرتی به مرون کا این اجسام بین جوماس بوک بطوبت العابیه سه مخلوط بوجانی بین اور به رطوبت مستمیل به جاتی به ایش طعم مین ندیم کرجز و کا اس بین منتقل به جاتا ایسه کیو نکه اعراض کا انتقال نهین به قابلکه وه اجز آب مین مزه به رطوبت لعابیه سے ملک زبان کے جرم مین از جائے مین توقوت دائقہ ایس کا احساس کرتی به رطوبت لعابیه محسوس کے حس بین میمولت بیدا کرتی میا نووائش ملم می نوع سے به مالطات کی مدد سے ۔
مالطات کی مدد سے ۔

مله رمزے: ملوخت: منکین، حلوثت یو نیرنی، حموضتت یکشانی، مرازت، کرداپئ عفوضیت یکسلاین، تفایمنت یه یکاپن، حرافت یو زخریین زبال گز،، ان سب مزدن کا قوت فوق سے اوراک ہوتا ہے۔۱۱۔ اس ماسهی شال ایس مه جید انسشخص کوجس کی بینائ کی قوت کر ورم وائس کودورسه چیزون کادیک وصند لاسا نفتشه دیمیمائی ویتاسته یکی

(١٨)سمع: ميدتون سوراخ كوش كسطح باطن بي موعصب إيدا بوا اشمي مترنب ب اسعصب ك ورايد سع وازكا شور بوتاب اليي واك توسطسين برزورير الهيدة وازجو طاسميع سيدرك بوتى بيوو منهك تموج سے بیداہوتی ہے آقل سے آتی سے بنس ندور ہوا ور بوار دبا و يطب اسمواكانموى يردؤ كوش كم بنجنات أس بوامي بوونا الميري بوئام اورسوائ فارج ك تتوج كهدورت اس داخلي موالير بيدا موقى سنه اوراس كاوبا و اش جھلى بريد ئاسى جوسوراخ بريطورطبل ك مندهم بدوئ بداورائس سے ايك باريك اوراك بهوتى بداور فوت سامع كواس كا ادراك بواب اوربواكا تموج اس شکل کام و نامیر جیب یا نی میں دائرے بیدا موتے میں جب اس میں کوئی چزرشیاتی ہے۔صداوہ انعطان آواز کائے جب ہواکسی پیاٹریاجسم ملندسے مرکر کھاتی ہے بیسے کسی طاس میں یا نی بھرا ہوا وراس میں ک<sup>ر</sup>نگر ما<sup>ل ڈ</sup>الی جائیں تھ اس میں دائرے بنینے اور ، و محیط سے مرکز کی طرف بلیا کے آئی گئے میں كدبرة وازكو صفال زم سب وركم ووسي فاصله كم مؤلس نوان كاشعور اس كير نهير بيواكراصل وازاوره مدائه بازكشت ابر كوي نصل نهر دونا كوبا دونون ابك مى وقت سنائى دىتى مى يى دېرى كركوينى كا وازكمرى نياده نوى بوتى كبدنسبت صواك على اور فرع كابيان وربوا كاشكل ونا مفاطع مروف سه اورآ واركيف كاموتوف ببوماس سوايرجوان شكلون كى مامل بوك سوراخ كوش تك بينجاتى سية فرسطت بب بيان مهو يكاسب بہال اس کے اعادہ کی ماجت نہیں ہے۔ بی

عدالہ ہوائے بالکشن ،

سله ـ قلع کس چیز کاکسی چیزستے ہزور جدا ہونا۔ ۱۰ ـ سکه ـ نزع کسی چیز کا زورسے کسی چیز رپر پڑنا۔ ۱۲ ـ سکتھ ـ مدا - بازگشت کی آ واز۔ ۱۲ -

يدن بيں ہے - بي

(۵) لِصر بريه قدت مترتب بيء عبد يعبي فريس جربراليس فيزكو حواتكمه مقابل بدوادراك كرتى بيع جرم شفاف، كونو سطست فن وج شعاع سع بومبدات سے جاکے لمجائے اور دانعکاس اور انداباع سے اُن صور توں کے جود بکھا أن دين بل رطوب بليد رمي اور نه و نول عمرو سي ملتقي كم مقام برا ورنه بذربيد استدلال كركيو كدريسب نداب باطل ويجدمن ويحابيا لأكذر ويكلب ملكرب الكيليم وصيح ببوتوصرمستنيرجب أسكه كرمقابل أناسه ادراك بهوما سيه ككريس ايك راديت صاف شفاف ميمنل ائينه يحرحكتي مونى معجب يراكيته مقابل موتا بيننس كوعلم الشراقي مُرهر كاحاصل سوّاب ينلم ديكيف والدك ليرُح ورى مدار عضلات وررباطات مين كام كرتى بواونارك بدب وارسال سعيد ، قىمل: ـ اس بيان ميں كہرصفت كے يئے صفاتِ ننس سے ايك

(پېرې دا رسال بير ميوزو نبا)

> جبتم كومعلوم مواكد نور بذات نود فياض سيدا وداس سي جوم رس اسيف ینخ داصل) کی محبت ہے ۔ لیں اازم آتا ہے نوراسیہ میری دنفس انسانی ) سے نورالا نیار تك تاريك قالبول ميں بسب فهركے قربت غضبي كالبونا ورمحن كے توسط سے توت شہوانی کا مونا۔ (وقع مشارا ورطلاب ما فع کے لیئے) صرفع نوراسبببدی کوبررخی وزلو کامشاہدہ کریکےصوریت مام کا قرار دینا لازم سیبہ جو کہصورت نوری ہے۔اس ملرح اس کے جوبرك ليفي جي منزا وارسم- ي

مثلاكسي نے مشاہدہ کیا زید وغرو کا ورانسانیت ان سے اند کی جو ، و نوں ہم مل کہاتی ہے اوراُن کے سواا دروں پر کھی۔ لازم ہے قالب میں فوتِ عاذیہ کا ہونا (جوکہ (غاذیہ۔ مناسب اس فوت عقلی کے معربومختاهات سے شے واحد کواخذ کرتی ہے) اُتحلیا کرے

مختلف فيذاؤل كواورموافق أشي بوبهر كمينيا ومع جوغذا كها ماسيء أكرنا ذبيه ندموتي توبدن انسان كاتحليل مروجا ماا وركوني بل نها البيراس كا وجود مبيشه فدرمتا ديعن جنبك حات ہے۔ کو

جسطح نورام كياصل مير اسع كدمب ومود وسرا نوركا ليس نواسبهيدي قالب میں ایک فوت ہے جو ویسے ہا قالب کوب اکرنی سے اس دوسرے قالب سے

بھی نور کا تعلق برقا ہے۔ اور بہ توت مول و سیجس کی وجہ سے بقا و نوع سے وہ نوع جے مولده - استخص کا بقاو دائم آمتصور تنهس سے لیس ایک حصد ماده کا بدن سے علی ده کرتی ہے تا کہ مبدر بہوایک اور شخص کا۔اور جس طرح نور کی اصل سے ہدانوار سانحہ کاریا وہ ہواا ور طلب كمال كرنا بنوري مهيا توب سے اور قوت سے فعل ميں لانا اسي طبح قالب ميں ايك قوت سے جوزیادہ کرتی سے اقطار بدن کونسبت مناسب سے اور یہ توب نامیر ہے کی بجفرتوت غاذيا كي خدمت كرني سرجا ذبة تاكه بدل انتحلل كواخذ كريداور ماسكر تأكدائس كاحنظ كريت ماكه تنصرف كرنيوالاائس مين تفرف كرس يين غا ذيداور زاميه ومولده اور باضمتاکہ درست کرے اور آیا وہ کرے تعرف کے لیئے اور وافعہ اس لیئے ونع كرے أس ما و ه كوجو نه فبول كرے مشاببت (بدنى) كو اور برتين قوتين رئیس ناقیہ نامیته مولدہ اور جارخادم جاؤید اسکید باضید واقعہ نوراسیدی کے فرع ہیں -اور فالب عمسے نوراسیبدی کاسواے قالب سے اس کاکوئی سنم نہیں سے (اورجله صياصي انسبه روح القدس كه اصنام من احتال ب كه بدن صنم بونفس كااور مجموع صنم مهورب النوع كأكيو ككفوع مجموع سنجة ندهرف بدن بيس ير تونكي فواسيهياي سے ماصل لہوتی ہیں اُن اعتبارات سے جواس میں ہیں۔ در لیفے نئم و محبت اورا متبارات وجهات عقلید) دراس کے شریک برزخ کے احوال ( یعنے جسمیت جوستعدم وقبول فوائے نفس کے لئے اورآ ٹارنفس کے لئے کیونکہ فابل کو قبول فیض میں بڑا دخل ہوتا ہے جسکی استعداوزباده ب اص كانبول زياده به اور العكس . يَر قبطے کے تغایر پردلیل سے وجود بعض قدائے کا قبل بعض کے زما ذیباورامیر قبل قوت مولدہ کے موتی میں) اور لعض قوتیں بعض کے بعد باقی رمہتی میں جیسے عا ذیہ بعدمولدمك ما فى رسبى سے اوردونول بعدناميدك بافى رسى بي اورافتلاف أثاركا-متنع كم مختلف آيارا يك قوت بسيط سے بدا بول اور خلل واقع موا ابعض الرجك ووسر الرقوم الرقوتين متحدموتين تواليد امور نه موت لهذا وه ايك دوسر س مِدا بن ، انسان میں میوان اور نبات کی پوری قوتیں موجود ہیں (اور کما لاتِ عقلی اور

اورا حوال قدسي أن قوى برمزيد من بس انسان ايك مختفر شخه عالم اكبركام جوكيه عالم اكبر

میں سبے عالم اسفرس میں ہے جس نے اپنے نفس اوربدن کی امیت کو پیجان کیا اس نے

ا گویا عالم کو بھیا ن لیا۔ بی

الفضل ، نفس اطقه اور روح حیوانی کا مناسبت کے بیان میں ، ور میر که حواس باطنی اپنج نہیں ہیں جیسے مشائیر کا گمان ہے۔ اور آئین کی صور توں اور تخلیل

مے بیان میں۔ بو

نورسپېدې برزخ مين تھرن نهيں کړنا (اس ليځ که وه نورنجرد سې اورائس مين ظلم ته نهيں ہے اور مرزخ کثيف ہے اورائس مين طلمت سې اور شفے د وسري شفے ميں اُسي صورت ميں تفرف کړنی ہے جبکہ دونوں ميں منا سبت ہو۔) گرننوسط کسي مناہ

مے اور بیمناسبت نوارسیبدی کوائس جو برلطیف سے ساتھ ہے میں کوروح حیوانی کہتے میں۔ داور دوج حیوانی کہتے میں۔ داور دوج حیوانی ایک بنار لطیف شفاف ہے جواضلا طی لطافت سے بیدا مہوتا

ہے اورا خلاط کا خلاصہ ہے ہمنیع روح حیوانی کا قلب کی بائیں طرف کی تجو بیٹ ہے۔ (یہ اس لیئے کرجب خون کر سے بخو بیٹ ایمن ( دمہنی میں جذب ہویا ہے تواس میں

ایک ترارت عمل کرتی سید اورانس سے مدا موجا تاسید ایک بخاراو رسرایت کراسید تجوایت الیسر می جب اُس میں تجوایت الیسر کی حرارت اور خا میت عمل کرتی سید تو وہ

بویب بیسر به بب ان بر بویب میسری مرارف ادر ما سیب س بیسروده روح حیوانی بنجا ما ہے جومشا بہ ہے اجرام سما دی سے لطا نت ا در شفا فیت اور نور میت ریم در سر

میں اور ترمیب اعتدال مونے میں اور نصاوسے دور مہونے میں مصنے ٹیود کہتے ہیں کیونک اس روح میں اعتدال اور دوری ہے تضاوسے البی کہ مشابہ سے علوی مرازخت اورائس میں ایسا اقتصاد ہے کہ انس میں مثال کاظہور بوتا ہے۔ رکیونکہ روح حیوانی جب صعود کوئی

یں دراغ کی طرف اوراس کی سر دنجو نفوں میں گھومتی بھر تی ہے تواس کا مزاج معتدل موجا ما سے اور شفا فی کم ہوجا تی سے اور اُس میں آیک صفائی اور جاک (اکینه میاصیفل کیئے ہوئی

ہے ، ورسان مردی م سے اور اس میں ایک ملا میں وربی کا استعمال مثالی کے ظہور کی پیدا ہوتی دہات کی سی چک انگینہ کی سی موجا تی ہے اس لیے صلاحیت عالم شالی کے ظہور کی پیدا ہوتی ہے اور تصویر خیالی اس میں ظہور کرتی ہے موافق اس کی استعداد کے یک پیونکہ مقتصد (شلاً

م مورد و بدیای من یک ہوروں ہو کہ اس میں اشاح اور مثالیں طاہر موتی ہیں جو کسی این صاف پانی میں یصفت ہونی ہے کہ اس میں اشاح اور مثالیں طاہر مرد تی ہی جیسے بلوراور میں نہمیں ہیں) سوائے پانی کے (اوعِ نصر مایت میں بھی یہ صفت ہوتی سے جیسے بلوراور

ك را تتصاوك معنى پہلے بيان ہو چكے ہيں ۔ يعنی نيم شفاف - ١٧ ـ هر

شیننه وغیرومب کے مزاح میں پانی کی فراط موتی ہے ، وہ اس مقتصد کے توسط سے مثال کا مَظِهُ (بالمِين لهور) موجا تاسب اسِ مقتصدا ورروح ميں اليي حاجزيت (كثافت) ہے كمہ وه نوركوقبول كريتيات (جونفس اورعق سد ائس برفائنس بتواسي) اورائس كوشفوظ رکمتا ہے ( بیمجی اینی کٹ فت کی وجہہ سے اور حفاظت کرتا ہے ۔ان شکلوں وصور توں كى ربيعة وه مثاليس اورخبال حوامس مين ظاهر وقيري برسبب اينخ اقت اوكيان كالمفظ ہے۔ اور اس روح میں لطافت اور حوارت مناسب سے نور کے نیے رایعے نورعارض ند مجرد) اوداس میں حرکت بھی میے دمنل مزارت محربس سے معلوم ہواکہ حرکمت اور حرارت جيبي نورعارين بين سے وليي ہي روح ين بھي سے جب كراش كي نوع يوں ب سبب ملد تحلیل موجانے کی طافت اور غلبہ حرارت کے اعتبارسے ثبات نہیں ہے ن ابت ہوئی اکس کی نوع دوسے رینے خون کے جذب کرنے سے کبدسے تجوایت ايمن مي اور كيدليسرمب اور نجار موسكه چڙه نيا دباغ كي طرف لهذا اس روح ميں تمام مناسبات نوریائے گیئے و وسے عنصر بایت اس کے خلاف ہیں۔فشار بیعنے موالے حارلطیف شعاع کونهیں قبول کرنی کیونکہ وہ بہت شفات ہے اس لئے کربہت كطبيف بهوكني بنيرس مناسب نوركير نهيس سنيراس وجهدست كيومكه نورسانخ شعاعول کی قبول کریائی جیسے نم کومعلوم ہو جیاہے ۔ یکن فضامناسب نور کے ہے مرارت ور رعت فبول میں حرکت کی وجہ سے لہذا تصد کیا ہوانے عالم نور برزخی کا جس کے حرکت جاودانی ہے بعنے عالم افلاک اورائش کے قرسیب ہوگئی اوراس سے عشق کیا اورو ہیں تخميركئي- عاجزيمينه زببن نے تبول كيا نورية عامى كوا ورمحفوظ ركھا پس وہ نوركے منا ب بوگئ اس وجهدسے (اگردیہ ورامورمی نملات ہے) مفتصد بینے یانی فے مفظ کیا شماع کو ا وربهوگیا مطهرمثنال روشن ورروشن شده کا (اگرچه یا نی نیدمناسبت کی نوری ان د و وجہوں سے بیکن مخالف ہوا نور کی مناسبت کا بنی سردی اور کشافت سے ب اواس روح میں بہت سے منا سیات ہیں نورے ساتھ مب کہ بہر وح نوریت اوراشنعال میشل چراغ کے ہے جوکہ رکھا ہواہے قلب کی تجوبیث الیسر میں اوراس جراغ اکی بنی وه بخارات بین بو تجوافی السیرس ایمن سعی پینیجة بین اوراس كاتیل نون به جواس میں بذب ہو اے برسے ورس ورکت اس کا نورسے ورحیات اس کی ضور سے

اورشہوت اورخند بائس کا و سوال ہے اور کوئی جیز عِنا ہم اورع نے بات میں اُس سے زیادہ مناسب بہیں ہے نور کے ساتھ وہ اپنی طبیعیت سے انوار کی طرف میل رکھنی ہے ہیئے۔

مزار بنی طبیعیت سے انوار کی طرف ماکل ہے اور برسبب مناسبت کان سے خوش ہوتا ہے اور برسبب مناسبت کان سے خوش ہوتا ہے اور طلمات سے اُس کو و صفت اور نفرت سے کیونکہ وہ اس کی مندہ اسی لیے نور اسپہ میدی سے اُس کا پہلا تعلق ہوا اور جب تک جیات اس کی روشنی ہے جب تک جرائے میں تاہم بدی ہو ایا تاہم ہو اِنا کہ جو ایا کہ جو اِنا کہ جو ایا کہ جو اِنا کہ جو اِنا کہ جو ایا ہوں ہو کہ جو ایا کہ ہو کہ ایا کہ جو ایا کہ جو ایا معلم ہو تے ایک ایک ہو کہ جو ایا کہ جو ایا معلم ہو تے ایک اور ایک ہی شعلہ کا شعور ہوتا ہے۔

اس میں اور ایک ہی شعلہ کا شعور ہوتا ہے۔

بروح حال نوری توتوں کی ہے اور نورا سیہدی اس کے واسط سے بدن اسی تصرف کرتا ہے اور نورا سیہدی اس کے موتا سے میں تصرف کرتا ہے اور نورا سی برن کے ہوتا سے وہ اس سے منعکس ہوتا ہے اس وحرکت ہے منعکس ہوتا ہے اس وحرکت ہے توری سی منعکس ہوتا ہے اس وحرکت ہے توری سی منعکس ہوتا ہے اور نور سی خوش ہورا عنیا اور معتدل بنکے قبول کرتی ہے نوری سی طنت اور رہوع کرتی ما ماعضار ہیں اور اعضا رکواس کے واسطے سے ص وحرکت ماصل ہوتی سے اور نور سے خوب باکرتی سے ہور بیا کرتی سے ہور بیا کرتی سے جوب باکرتی سے ہور نورا فی مفرح ہو جاتی ہے اور منا سبت سے نورس کے نور کے ساتھ نفوس ہنفر موت نور کی مناسبت سے ہرجے بینا اور سے جوب باکرتی سے ہور بیا کی مناسبت سے نور کی مشاہرہ سے (یہ بطور و مبالی معلم ہوتے ہیں نور کا کار بکی سے اور دوست رکھتے ہیں نور کا کار بکی سے اور دوست رکھتے ہیں نور کا کار بکی سے اور دوست رکھتے ہیں نور کو۔ وصنی ورندے جرند و پرندمجھایاں روشنی کی طرف جوکشتیوں وغیرہ میں کھائی ہے نور کو۔ وصنی ورندے جرند و پرندمجھایاں روشنی کی طرف جوکشتیوں وغیرہ میں کھائی ہے نور کو۔ وصنی ورندے جرند و پرندمجھایاں روشنی کی طرف جوکشتیوں وغیرہ میں کھائی ہے

سله يهارسانح أسم معضين نهيراستعال مواج جس كابيان بيلي موديكاسد -١١٠

اندهيرى رانون مين ووطرت مي اس ليه كه جاندار كوشترت سع عشق ب نورك سائتها ور خوش خوش اپنے کوائس برڈال بیتے ہی اور ایسے مدموش ہوتے ہیں کہ اپنی جان کا ہوش نہیں ہوتا اور مکیونے والے بغیرسی اہمام کے مانھوں سے بکرا لیتے ہی اسی طرح نوراسپر جیب بدن محريراع كى روشنى ويكمنزا بين زائس مصاتعاتى ركينا ب الرحيه بدن اور تواك مدن ائس کے سخت دنٹمن ہیں۔) بج

نوراسيهبدى أكرجينه مكانى ب نجرت ركمتناب بيكن جوظلمات فالبيب ہیں (لیفنے قوائے بدن) و داس کی مطیع ہیں۔اس لیے کرشد بدعلا فرسے نفس اور بدن میں اور قوالے بدن اس کے فروعات سے ہیں اور ٹم نے جب کہ دیکھ لیا علاقہ ورمیان کو ہے ا در متفناطیس کے اور تخریک دیکیسی تواس سے تعجاب نہ کرو۔ پی

تم كوم هادم بهوكه النسان جب كس حيز كوكبول وإناس السطرح كه وشوار بهوجا ماس اس کایا درنا کہت کوشش کرا ہے مگر شکل اسان نہیں موتی برایسا اتفاق ہوتا ہے اِنلاط*ون کُرُوک کروه مشے بعینہ یا*وآ جاتی ہے پس یہ شخص کووہ یا *دکر لینیا ہے بعض فو ایے بدن میں نہیں* سبے ور نہ خائب نہ ہوتی نور مدبرسے بعد کوشش ملیغ کے جوائس کے تلاش میں کی گئی۔ اور نہ وہ وه شے محفوظ کھی بعض قوائے بدن میں اورائس کوروک بسائتماکسی رو کنے والے نے کیونکہ طلب كيف والابورستصرف سے نبرزخي كدروك سكے الس كوكوني روك نے والاكسى السامر سے جومحفوظ موکسی فالبی فوت میں ہیں اگر برہولی موئی چیز حودائس کی ذات میں یاائس کے بدن کے کہی قوت میں مہونی تو وہ انس کے یا س حاضر مونی اورائس کوار کا شعور ہوتاا ورجب انسان کسی نئے سے نافل ہو تو اُس کا شعور بہسبب کسی شے مدرک کے جوا*ئس کی دات یا قالب میں ہونہیں ہو تالیس یا دنہیں ہے نگرعالم ذکر سے اور د ہ*لطنت انوار كمو تعول سے بے بینے انوار اسببیدی فلكي كيونكه نور ندكوركسي بينركو نوس مجولتا . بي نیال صورتیں بنا برمتہارے فرض کے مخزون میں فیال میں دکیونکہ وہ مشائر ے نز دیک صرب شترک کا فزان سے یہ باطل سے اس طع رص طرح برباطل سے کہ ما فظہ خزایهٔ وہم کا ہے) کیونکہ اگرصورِخیالیہ وہاں (خیال میں) ہوتے تونورِ مدبر کے باس حاضر مونے اور نور مدبر کوائس کا اور اک مونا۔ اور نہیں یا تا انسان حب کہ وہ زید کے تخیل سے غائب موكونى شفه السركى وراك كرينه والحاصلًا لما حبب انسان كو زيد كے تخيل كم منام

بهان قوامے باطنه-صدالانے فكرعائما نواريس

کسی سنے کا احساس موتا ہے یا اُس پرفکر کرتا ہے (پیفے زید کے مناسب کسی سنے پر) تو ننتقل موتی ہے فکر زید کی طرف اورائش کو حاصل موجا نی ہے استعدا دائش کی صورت کے استفادہ کی عالم ذکر سسے اور مغید ( فائیدہ رساں ) نور مدبر سبے۔ (کیونکہ اُسی نے حاصل کی سبے استعداد استفادہ کی) ؟

اورمشائيه نے ابت كى ہے انسان ميں توت وہميداور ميں كم تى ہے جزئیات میں ریعنے جزئیات معانی میں جوغیر محسوس می گرمحسوسات کے اخو ذ میں جیسے بکری افذکرتی ہے خوف بھی طرسینے کی شکل سے اور یہ خوف مقتصنی ہرب کا ہوتا ہے بھیے ٹریئے سیے )ا در دوسری قوت متنجیا ہیے جونفصیل اورترکسیب کرتی ہے ( بینه اُن صور نول میں جو نیال میں میں اور ان معانی میں جو حافظ میں ہی ہیں میع کرتی بع مختلف چیزوں کو جیسے انسان اُ رانے والاا ورتفرانی کرتی ہے مناسبات میں جیسے بغیر سركاانسان ع اورواجب كياسه مشائبه فكدان د ونون كامحن الغ كي تبويف اوسط مع- كيث والاكه سكتا م كه ومم بعيد متخبل ب اوروس ماكم ب - (يين مكم كريف والا جر تیات معانی میں اور وہی تفعلیل وروہی ترکیب کرنے والاسنے ، دلیل تماری قوی کے مدا گانہ ہونے پر یا رمهای وایل خلل پذیر یہو نا بعض کامعہ باقی رینے بعض کے رکیونکہ غلل پذیرا وربا تی دو مدا چیزی مونا چا<u>سیتے میں کوئی دعولے نہیں کرساتا مینیا کے</u> سالم رسینے کاجب کہ وہاں کو بی ماکم جزئیات یں نام وجو متصارے نز دیک وہم ہے ﴿ مُلِکہ جب ایک کوتم نے یا یا د وسرے کو بھی یا یا ایک توت خلل پذیر ہویا سالم رہے دوسری قوت بھی ولیسی ہی ہوگی ۔ یا (و وسری ولیل) اختلات مقاموں کاجس سے لازم ہو قوت كانلل بذريهو امقام كے خلل بذير يبونے سے اوراعترات كيات، كه وه دو دول تجوبين وسط ميں ہي اورجب نه خلل مذير بهوا يک قوت مع اپنے ساتھی کے تو اُن کے مقام بھی ویسے ہی ہوں گے زاکہ ناخل پذریہوا یک ان میں سے مع سلامت رے

مشائيدگيتي دليلين يخيل اوردسي جداگانه توسي مون پر-

> ك معلوم بواكه صورت بنامين مفيدا ورمستفيد دونول نور مدبرسيد اورجائ استفاده عالم ذكر ١٢-تك متخيلها وروم على ده على وخلل پذير نهين مبونف ور جزر اس كي ثبوت ك نوتول كاجدا كانه مونا ثابت نهين موسك ماسان ١١٠

وپنے ساتھی کے ورنہ نلل بذیر ہوتا ایک اُن میں سے مع سلامت رہنے اپنے ساتھی کے اور ایسا نہیں ہے جیساتم کومعلوم ہو جہالیس نہیں تمام ہوتا استدلال اُن دونوں قوتوں کے علنی دہلنی وہونے برایک کے ضل پذیر ہونے سے مع سلامتی دوسرے کے اورنہ اختلات سے اُن کے مقاموں نمے ۔ بج

د تبسری دیل بیکن تعدد افاعیل سے نہیں مکن سے مکم تعدد قوی بر ریہ انس صورت میں ہو اجکہ ایک شے مجروبوتی علائق سے اورجہات سے اگرالیا نہیں ہے تو *برگزنبین) کیونکه مائزیه که ایک قوت کی داوجهتین سون اور وه و و فعلون کا اقتضا کرین* ار انہیں ہے مشترک تموارے ہی اقرار سے ایک ہی قوت اور با وسف ایک ہونے کے کام محسوسات کا دراک کرتی ہے اور بیا دراک بنیں بن آتا گریانجوں تواسوں سے اور وه سب جمع میں اس کے اس شار جمیع محسوسات کے لیں وہ اور اک کرتی ہے سب کا مشا ہدہ سے ورندسم ندکہ کے کہ یہ سفید شفری ہے جو بیشیریں ہے دونوں کے ماضر ہے مصر بس جائز مواكدا يك من قوت سے متعدوا فاعيل موں ورجب به جائز مواتواليا كي ستندین اور منازیوی اس قیاس بر که ویم کاحکم خالف نہیں ہے متخیل کے افاعیل سے موہ مُ تُ مُن جِيبِ وَمُ كَعَاد والألت لمِن تَهِم عجب نوي سع مشاير سع جويه ائت من كومتنيار مل مرتى من مُراه راك نهيس كرتى إوجود كام اس كهنے والے مح نزد كيك ادراک عنورتوں سے موالے زیعے مدرک میں مذرک کی صورت کے حصول سے) وجب نہو تغیارے باس سور نا ورندووا وراک رکی ہے پھروہ کیا چیز ہے جو ترکیب و تفصیل کرتی ہے جو صورت و وری قوت کے پاس سے زخیال کے پاس کیونکرائس کو ترکیب دیتی ہے یہ قوت ا ورتفعیل کرتی ہے (با وصفیکہ اس **کوائش کا و راک** نہیں ہے)اور جبکہ نہ ہو سلامتی متخیلہ کی اورائس کے لیے مکن ہوں اُس کے کام بغیرصورت کے (بیفنینبراوراک مے) ایس نہیں مکن ک المهاجا كخال بذريبة البيزيال ورأس كامقام ورهاليكم تنيله ساله يه أوراني أفعال بجالاتی ہے دکیو کرائس کا فعل موقوف ہے صورت براورصورت موجود نہیں ہے خیال کے نلل ندیر برونے سے بحق بیر سے کہ یہ تینواں . خیال وہم متنیلہ ایک ہی شے مہی اور

ملهد مرمنزك بإحواس ورائك محسوسات پرماكم ب ١٧٠

افاعیں جینے افعال جسم فعلیمنی فعل جسکواسطا ما وظیفہ بھی کہتے ہیں انگریزی فنکشن۔ ایک ہی قوت ہے مختلف اعبارات سے مختلف نام ہیں۔ بی ملور خیالیہ کے اس قوت کے اس وجود ہونے سے اس کو نیال کہتے ہیں اور بہ اعتبارادراک معانی جزئیہ کے محسوسات سے نعلق رکھتے ہیں اُس کو دہم کہتے ہیں بہ اشبار تفصیل و ترکیب کے تخیلہ کہتے ہیں اور محل اس قوت کا واغ کا بطن او سطہ ۔ جو بات دلالت کرتی ہے اس پر کہ یہ قوت سوائے نور مدبر کے ہے یہ ہے کہ جب ہم لیف نفس کا فوٹ حوالہ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہونا ہے کہ ہم لیتے ہیں اپنی ہی نفس میں ایک شے جو اُس سے دور ہونا چا ہتی ہے ہمیں معلوم ہوا کہ جو شے نبات کی کوشش کرتی ہے وہ اور ہے اور نبول قصد کرتی ہے وہ اور سے اور وہ جنے تا بت کیا بعض اشیار کو ریسے امر میں نہ نارج ہے)

اس قوت سے جدا ہے جواس (امرحق) کی منکر ہے۔ کو جب ہم نے اپنے بدن میں ایسی نیزیا بی جو ہماری نحالفت کرتی ہے تویہ جہزائس کے سوائے جس سے ہماری انائمیت ہے۔ (اس بائے کہ ثابت بھاگنے والے کاغیرا ورمقر منکر کاغیر ہے۔) کی

و السي قوت ہے جو نو اِسببن کولازم ہوئی ہے قالب بین اس کے کہ قالب طلمانی ہے رکیو کہ جمانی ہے یہ قوت منطبع ہے) برزخ میں انکار کرتی ہے انوار مجربی ا قالب طلمانی ہے رکیو کہ جسمانی ہے یہ قوت منطبع ہے) برزخ میں انکار کرتی ہے مقدمات میں کا نہیں اعتراف کرتی ہے مقدمات میں لیکن جہاں بتیجہ برونجی ضد کر کے لیٹ گئی اور انکار کر دیا اُس بیز کا جو واجب ہوئی اُس بیزے ہیں جس کو اس نے انتظام کی اس کا احوال جس کو اس نے انتظام میں صفوط میں) گرما کر ہے کہ کوئی ایسی قوت ہوجس کو تعلق ہوایسی استعداد سے اس عالم میں صفوط میں) گرما کر ہے کہ کوئی ایسی قوت ہوجس کو تعلق ہوایسی استعداد سے

توت ذاكره

مل ما کی ہی توت کے تین ام تین عتبار وں سے میں (۱) صورِخیالیہ کاحفظ (۲) معانی جزئیہ کا دراک (۳) تفصیل و ترکیب میلے اعتبار سے خیال و و مرسے سے وہم تلیسرے سے تعنیل ساء۔ کے مینے خودائس کے سلم مقدموں سے جوٹا بٹ ہو اسے اُس کا انکار کرتی ہے۔۱۱

مورنتِ أنكينه ونيال -

بوتذكركے ليكه در كارسے وہى ذاكرہ ہے كيو كارش ميں استعدا و تذكر كى ہے۔ بي تم كومعلوم ببركه انطباع صورت كالآفكه مين متنع بيرا وراسي طرح متنع بالطباع صورتوں کا دہ نٹے میں کسی مقام پراورسی بات اکینه کی صور نوں اور نیالی صور نوں کے باب میں یہ ہے کہ وہ منطبع نہیں ہیں (صورتِ خیالی ندواغ میں ہے ندا میان میں واغ جھوٹی عامگر ہے اس میں بڑی چیز کموی کو کھیب سکے گی۔ اعیان میں اِس لیے نہیں ہیں کہ اگر ایسا ہو اقد شخص جس كي حس سالم سيء أن كو و ومحسوس كرسكتا - اور بنه عدم محض مبي ورنه ندان كا تضد ر موسكتانا أن كاتميزاك، دوسرے سے موسكتى اور فدأن يرمختلف احكام سے كم فركايا تا (منلاً فلان صورت مرغوب مع فلان مكروه سبد) - نه عقول من مين كيونكه بيصورتين جياني بن من مقل لير ريصور تبريكسي اور بي گوشه مي موجود بين و بي بن كوعالم مشال كهته بن جوكه عالم مب اورعالم عقل كرورميان مي ب ان كامرتبه عالم سي بالاترا ورعالم عقلي عفروترب ان کی تجرید با ایمتنل سے کمتراور عالم حسی سے بیشترہے اوراسی عالم میں نمام شکلیں اور صورتين اور مقدارين اوراجهام دمثالي اورحركات اورسكنات اوراوضاع اور مگیبات وغیبر <sup>د</sup>موجو دمیں بذا ت<sup>ین</sup> نُود فائم معلق *ندکسی مکان میں ندکسی محل میں ہا) آئیز اور* نیال میں اور ندائن کے سوکہ ہیں اور ملکہ وہ صیبانسی معلقہ (عالم شال ہے) ہیں۔اُن کے۔لئے کوئی محل نہمیں ہے (ایونکہ وہ نڈاٹ خود قائم میں) إن اُن کے لئے مطاہر (مقا مات ظہور) میں گروہ ائن مظام میں نہیں ہیں کئینہ کی صور نوں کا مطرآ نمینہ ہے گریہ صور نیں ملت برگ ی کان میں ن<sub>ئ</sub>ی ہیں نکسی محل میں اور خیالی صور تو*ں کیا منظر تخیل ہے یہ صو*رتوں کے مح*لق با* يفضكسي مكان يامحا مين نهيل بيراسي طرح حسر شترك وغيبر و فوتير ايمب ضيفل سيئے بوے منظر بن ایندی می ستعدا در کھتے ہیں کدان سے صورت کا ظہور مروجوبذات خود فالمهب زبان اورم كان ومحل ك شفتني بع عقل فيانس ك اظهار سه جوائس يرموكل ع ظهور رونا ہے جب کہ ابت ہوئی مثال مجروسطی جبر کا کائی عمق تہیں ہے اور دشیت ہے شل کیند کے (مینے سورتیں جو آئینوں میں ہیں مثلاً زید کی صورت) جو بذات خوہ قائم ہے اور رشین کی وہ آئی و رہے و دیھی بذات خود قائم سے اور عرض طاہر سواہ (کیو تکہ وہ ارید کی صورت کی شال بید اور بیصورت عضی بیرجومال بیداس کے ماد میں ۔ اوراسی طرح تمام صور یشنیال کی اورانمینوں کی جواشیا رکی صورتیں اورائن کی شکلیں اور مقداریں

میں۔ اورجوآئینہ میں ویکھائی دیتاہے ووزیدی صورت کی شائل ہے یہ صورت زیدگی مورت کی شائل ہے اس دیکھائی دینے والی صورت کی جوآئینہ میں ہے اور جا تلتہ جانبین سے ہے جب ایساہے) تو صحیح مواوجو و ما میت جو ہری کا یعنے مثال اس صورت کی جوآئینہ میں دیکھائی ویتی ہے اورجو ہریت اس کی ایس سیئے ہے کہ وہ قائم بات خود سے میں دیکھائی ویتی ہے اور میں مثال عرض سے دینے صورت زیدگی جوائس سے ماوہ میں ملول کینے ہوئے ہے) اور نورنا تص بطور شال نورتام کے ہے یہ سے چھواس کو۔ دکھے کہ اس میں نظائر واشیاح عالم سفلی میں موجو و ہیں اور چیزیں اپنی نظیر وں اور شبیبوں سے بچانی جاتی نظائر واشیاح عالم سفلی میں موجو و ہیں اور چیزیں اپنی نظیر وں اور شبیبوں سے بچانی جاتی انوار عرض یہ کی حقیقت کو سیما جیسا چاہئے تو اُس کی معرفت نے مادوی میں۔ جو ہری کی معرفت نے مادوی میں جو کہ محسوس ہے وہ مثال نورتام معلوم ہو کہ نور مرسارے کا عرض ہو جو ہری اور یہ بات بہت واسع ہے اور اس میں ذوتی بہت مثال ہے اور اس میں ذوتی بہت واسع ہے اور اس میں ذوتی بہت مثال ہیں اسی سے موری کی اور یہ بات بہت واسع ہے اور اس میں ذوتی بہت شامل ہیں اسی سے موری کی اور یہ بات بہت واسع ہے اور اس میں ذوتی بہت شامل ہیں اسی سے مصنف نے نے ملکم کیا ہے اس کے سیمھے ہیں کا

جس طے کل جواس کا مرج ایک ہی صب بیلے حرم شرک پر جینے (قوائے برن فاہر وباطن مدرک اور محرک وغیرہ وہ تو تیں بومشترک ہیں نہا ت اور حیوان میں بینے فاذیہ امیہ مولدہ اوران کے سب فادم) یہ سب کے سب رجوع کرتے ہیں نور مد سرہ میں طرب ایک ہی قوت کے جوائس کی ڈاپ نوری فیاض ہے بدا پ خود ابصار کے لئے اگر چہ مقابلہ مجر ادر بھر کامشر وط ہے لیکن دیکھنے والا اور مشا ہرہ کرنے والا نورا سپہبدی ہے جب کوئی دیکھنے والا تمام امور عقلیہ اور نیا لیہ شالیہ و حسبہ کا سے پس کیو کمر ہوسکتا ہے کہ وہ ندیکھے امورا خرویہ کرفیل مفارقت بدن کے زائبتہ نہیں دیکھتا نورا سپہبدی افروی اشیار تبل مفارقت بدن اس لئے کہ دیکھنے والے کو بھی ایسا امرعارض ہوتا ہے کہ جے وہ و کیموسکتا ہے مفارقت بدن اس سیئے کہ دیکھنے والے کو بھی ایسا امرعارض ہوتا ہے کہ جے وہ و کیموسکتا ہے ائس کو نہیں و کیمتنا بر سبب کسی غل مے پس یہ شغلہ پروے کا حکم رکھتا ہے ۔ (نور سپہبری) بر سبب علائی بدنی کے مجوب ہے عالم عقلی سے اگر یہ جا ب اُٹھ جا ہے بسبب ریاضا ت بر سبب علائی بدنی کے مجوب ہے عالم عقلی سے اگر یہ جا ب اُٹھ جا ہے بسبب ریاضا ت مونات جیسة نکه سے دیکھناجب وہ بدن سے جدا ہوجاتے ہیں اور آن کو بقین ہے کہ بوگھ وہ دیکھنے ہیں وہ تو اے بدنید کے نقشے نہیں ہیں (بلکداُن کو یقین کا ل ہے کہ وہ قدی واتوں کو چوبذات خود قائلہ ہیں بغیر کسی محل اور زمان اور مکان کے مشابدہ کرتے ہیں ہا ور شاہدہ بھر اقی رہنا ہے جس نے غدا کے لیئے کوشش کی جو کوشش کا بق ہے اور ظلمات کو مغلوب کیا دیکھیے انوارِ عالمه اعلی کو ایسے مشابدہ سے جو تمام ترہے مشابدہ کہ مرات سے اسی عالم میں فورالانوا اور انوار قابرہ نور اسپہدی کو دیکھائی دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ انوار مجروہ

سب ئے سب دیکھتے والے ہیں اوران کی ٹکاہ کارجوع سلم کی طرف نہیں ہے لیکہ علم کارجوع

نظامى طرف سبع زكيونكها نكاعلم سب عشديد سبح كيونكه أن كومشا بده حضوري اشاقي لمال

من وكدرويت في يسع بلكه وه مين اليقين ہے اور به وصف ان كالجلاف مجوبين كے ہے

جن كومواد پروس ميں ركھتے ہي شل ہار سے كيو كر ہارى نكاه كارجوع علم كى طوت ب جو كھ

ہم کو ببر ہان سے معلوم ہوتا ہے وہ علم الیقین ہے نہ حیثہ دید کہ وہ عین الیقین ہے مِثْلًا مجروات

كاعلم هاراعلم اليقين سبح الرسم مشا بدك يركامياب موسئة توعين البقين موكيا اوردونوك

**من باب** فی الند حق بها د<sup>و</sup> -

الم کی ہو گئے کھی ہارا علم رہواع کر تاہے بھری طرف جیسے روشنی اور رنگوں کا دیمیمنا اور مجروات کوایسا ہی علم ماصل ہے جیسے اشیار کا اسی طرح جیسے ہم کو آگھ سے دیکھ کہ ہوا ہے ؟ یہ یہ دوست ہو بدن ہیں ہوں ہیں ہوں ہے جیسے اشیار کا اسی طرح جیسے ہم کو آگھ سے دیکھ کے جو نور اسپہدی ہیں ہیں۔ (بیضا متبارات اورجہاتِ عقلیہ جن سے یہ بدنی آئار پیدا ہوتے ہیں) اور سکل (بدن انسان کہ وہ بھاری عارت اور عبارت کا می آئے سے یہ بدنی آئار پیدا ہوتے ہیں) اور سکل (بدن سے) ہے جے کہ سخیار ہی نور اسپہدی کی توت ما کمہ کا صفح ہے۔ اگر نور مدہرے بذاتِ نوو اسکام نہوتے تو یہ حکم خکر اگر اس کا ایک بدن سے ایخیل جزئی ہے یا اس کی قوتِ متعقلہ جن اس کے اور کسی بہرسے نہیں صادر ہوسکتے ہیں جزئیہ ہے دائر نور اسپہدی کی جزئی اس کے اور کسی بہرسے نہیں صادر ہوسکتے ہیں ہیں بالہ کا مہر ہیں فاص طہور سے ۔ اور تخیل کوانی وات کا اور اک ہیں ہے کیونکہ وہ ما کم ہے محدوسات پراور نور وصوصات کا تا بع ہے ۔ اور نور اسپہبدی

سے مرجبات ماکمیت اور ابھیت کے مختلف ہیں ایک ہی جبت سے کو اُن شے ماکم اور محکوم

اله - أن كومين اليقين سع مق اليقين ماصل مواب فركم اليقين سعم ام

نېس بوسكتى - ١١ مېرچ

محيط به كل بدن يرا ورحكم كراب كه اُس كو قوائے جزئيه حاصل من يپ اُس كا حكم بذاتِ خو و ہے (اور وہی سب تام حواس کی اور جو کچے متفرق ہے تمام بدن میں ربیعے قوائے بدن اور استعدا دات) رجوع کرتے ہی نوراسبہدی کی طرف کہ حاصل ہی سنے واحد میں (اوروہ اس ى نياس نورى دات ب ورنور مربركوا شراق ب خيال يرا ورجواس كيشل م يينة وائ باطنداستعدا ديرا وراشراق بدايصار بركه صورت مصمنتغني بدر بين صورت سك عاصل ہونے سے آ کھ دیر۔ اورائس کا ذکر اجالی ہے کہ یہ اشراق خیال پیشل کا مکھ پرسکے اشراق کے ہے ( یعنے جس طرح نور مدبرجب فوت بینائی را شراق کر ایسے تواس کومسلم صوری یعنداشراق ان الله اکاجومقابل باصره کے بین ماصل بو اسے اسی طرح جب قوت متنیله پرائس کا اشراق ہواہے توائس کو علم حضوری صور تنیلہ کا جو خارج ہیں عالم حیات سے اور عالم شال میں بذاتِ خود قائم <sup>ا</sup>ہم ماصل ہو اہمے۔ یہو تب سی این مذین نہیں ہیں مثل آئینہ کی صور توں کے بلکہ وہ خیال کے آئینہ میں دیکھائی دتی بي كيونكفيال نفس كا أكينه بحب كي ذريعه مصمثالي صورت خيال مي منعكس موتي ہے اوراسی سے صورت خیالی کا ادراک ہونا ہے۔ اسی میں ہمارا کلام ہے نہ صورخیا کید ا ذہنیہ میں جومثل خارجیا ت کے ہیں ۔ یہ اِس لیئے نہیں کہ صور نیالیہ با طل ہم کیو تک اس كا دجود عالم مثال ميں قائم ب بلكه إس كئے كه مدرك نور مدبر كاجب و متناكر تا ہے تواش کو مجروفیالی صورتوں کا ادراک نہیں ہو اجوفیال میں موجو د ہوں کیو بکہ الطباع باطل ہے۔ ورنہ اگر نہ ہوا شراق مثل ا شراق کے تاکہ ہوا دراک مثل ور اک ا ور درک تخیل میں افسی طرح ہو جیسے مدرک اجما رس ہے بلکہ مدرک نور مدر کا وقت تخیل زید کے شلام محروزید کی شال جو خیال میں ہے اگرا دراک کریے نور مدہر کہ جوشال نیال میں ہے نمارج کی مثنال ہے کہ وہ نرید سہے بالفرض تو نورِ مدبر کوا وراک ہوگا **فارج کا چ**رکیفائپ ہے بینے زید کا بنیرشال کے اس بیے کہ وہ جانتاہے کہ یہ جس کی شال ہے بیعن نسخوں میر اس طبع ہے " ہوگا اور اک غائب کا بغیرشال سے۔ اورستنغنی ہوگا امر خاری شال سے اور به متنع ہے '' رکیو کرمحال ہے اور اک خارجیات کا بغیر مثال کے اور اگر چیا در اک

الهداس سلاكا فهم سيرو تون مه كمه منت كم نزديد انطباع صورتون كاتكه إداغ مين

نكرے كه يه شال نارج كى بيے تو نه ہو گا ا دراك خارج غايب كا اس كى مثال سے اور غروض اس کے نلات ہے اس شق کی طرف مصنف نے اشارہ نہیں کیا کیو کہ وہ ظاہر ہے يس نور مرك ين اشرا قات كثير من وربراشراق كاعلم بع اورجيد ايك كاشراق ريسي يسب كانشراق وورمدرك كانخيل مي بهونامثل مدرك محابصارمين بوف كربرو وتبق م يتفاج ببط (وتعمير كابيم مصنف في كما ب كريد وكاجمال م وتال العمار ك بي ليكن يسلم حكن سي كرنم المالي اركي بوييناج بي تفسيل كام) اس قیاس برکہ خارج متنی تخیل کے وقت کبھی معدوم ہو اسے (جب ایسا ہوتہ مکن نہیں سیے اور اک ائس کا بنیرمثال کے کیونکہ خودم عُدُوم کا اوراک نہیں موسئنا كِنَهُ أَسَى كَى مشال كا وراك بونا سب ضرورةً اور بيدوييل خاص بي كواس تتخيل ى مثال موجود - بايد - عجو

بمرحونكه ماسته نورى باورمستنير مي اوراس مي حجاب نهيس باس الي ادراك بوتاب، وفريت معم عدم حجاب كي محروات مي بورك طورس سب اوروه عالم انواري افامري بدات نودل مجروات ديجه واليهي جميع موجودات كاورانوارك أنكو

(بفیدمانشید صفی الدشته) مطلقا اطلب بین بدات کاعلم تومسندی کے نزدیک مفدرا شیار سے مونا 4 ورصور خیا لید کا علم اُن کے عالم شال میں موجود ہونے سے مہوتاہیں۔ مصنعت کے نز دیک ؛ طل سے کہ خيالى سورتوں كاانطباع وماغ ميں ہے اوراس كاعلم ہے صور خياليد كووه باطل نہيں كرا بلكه داغ ميں ان کے انطباع کو محال سجیتها ہے۔ ۱۲۔

كى - مب كوئى بيزيها موجودتى مثلًا ايك مكان اوروه كهم منعدم بوگيا اور مم أسكي تيل مرقا در مبي يه صورت مخیل کہاں سے آئی اگر کہیں کہ و ماغیں اُس کی تصویر موجوہ ہے یہ معنے کے تردیک باطل ہے کیونکہ انطباع كبيرصغيرس محال ب- امس كي تعديراس عالم مين موجد دنهين بيدور ندمحسوس موتى بصري توكيز واغ میں ہے ناس عالم میں تو ضرور کہیں نکہیں ہے مصنع کے نزدیک وہ عالم شال میں ہے اور عالم مشال کا عكس خيال بي ب بوكراً ئين انس كام يلاس طع سجور بعين جس طع مشدم مركى موجود كى سے بعرك ذربعه سے نفس کوادراک مبصر کا ہوتا ہے اسی طرح عالم شال میں مشال کی موجود کی سے خیال کے ذربعہ سے نفس کواس کا وراک بوناسیے۔ ۲: ۔ ویکھنے ہیں۔ عالم نور میں کسی کاکسی سے پر دانہیں ہے منجلاٹ ہارے کہ بسبب علائق مدنی مهم موجودات كوننوي و كميمه سكتة جوهم سے غائب ہوں۔ بج

## بالحوال مقاله

معاد بوت اورخوابول كيبيان مين - اورائس مين كئي فصليس مين سن

فصل: يناسخ كه بران برريط جورگ شقى بى ائن كى نفسين حيوانى بدنوا میں جوائن کے مناسب ہوں فعال واخلاق میں نتقل ہوجاتی ہیں۔ اور بدبر ان کائنس بعدیدن سے جدا ہو نے کے باقی رہتی ہے۔ اس مقصد کے لئے ایک مقدمہ کی غرور سند، ہے معلوم ہوکہ ایک فلیل گروہ حکما ہے تجرد نغوس کو محال جانتے ہیں اُن کے نز دیکی۔ نفس جهانى بالورحيوا نات وغيره اجسام ميس نتفل ببواكرتي مبر الن كوفرقه تناسي كهنة ہیں -اگر جبما فی مونے سے بیمرا دہے کہ وہ اجہ ایمن شل عراض کے منطبع ہیں توبیر محال ہے اِس لِئے ک*دا عراض کا انتقال محال ہے ۔ اگر کہیں کہ* وہ مجرد ہیں اور ہمیشہ ایک جسم سئتہ ووسر يصمي ان كا أواكون مو تاربها به توييجى محال ب كيونكو عنايت الهي ايس كي مقتضى ہے كەنبرىشەرىنى كمال كوپىنچە-كمال ياعلمى سى تو و ەعقل سىفاد كەرجەبر فائز ہو یاعلی ہے تواخلا تی رؤیلہ سے پاک ہوئے اخلا تی جلیلہ حاصل کریں ناکہ تجروعاصل ہوا و ر اس مالت میں شاداں وفرطاں اید تک رہیں۔ إن عکما کے علاوہ اکثر متقدمین ورسازین الدین رات دلا کاید مذہب ہے کہ نفنس کال حاصل کرنے پر پہویت اور بسعادت اِس مرتبہ کی حاصل کر ٹی ہےجس کو نکسی آنکھ نے دیکھا ہے نکسی کان نے سنا ہے ۔ اور تکسی شریکے دل میں گذرا ہے اور بیالذات ماودا نی ہیں۔ لیکن جونفوس کا مل نہیں ہیں اُن کے معادے باب میل شکا<sup>ن</sup> ہے جو مکما تناسخ کے منکر ہیں شل معلم اول کے وہ اس کے قائل میں کنفس بعد تجرد کے بھی ظلمت جبل وراخلا قی پردوں میں معذب رہتی ہے یا توا بدت*ک اگرائس کا جہل مرک*ر تهاكداس كازوال محال بياجهل بسيطكه وه زائل بهوسكنا بيجولوك تناسخ كي قالل

ہں جیسے ہرمس اوراعا ٹاؤیمون وانبا و قلس وفیٹاغورس وسقراط وافلا طون اوران کے

سوا مكا مصره فارس وبابل ومندوجين ان سب كا مذبهب يه ب كنفس كليته بجرفهي

اول معت ولا فيظيظ قلسانسر

ين تناسخ كا قدم

ہونا ملکہ اور بدن سے اس کا تعلق ہوجا آ اہے لیکن جہت انتقال میں اختلاف ہے اس لیے كهاب كوئى لمت السي نهيس وجس من تناسخ كامضبوط قدم نهيب بي كيفيت انتقال كا اختلات بعض کے نزویک جائز سے کہ ایک بدن سے دوسرے بدن میں انتقال ہواہے مُراسُی نوع کے بدن میں یعنے انسان سے دوسرے انسان میں نہ کھوڑے کمری یا چڑیا فجهلى وغيره ميں بعض نے غيرنوع مين تعمی انتقال کوجا کز قرار دیا ہے اُنھوں نے بہ شرط كى دىيوان سے حيوان ميں انتقال بوتا ہے . بعض نے كہا ہے كدانسان سے نبات ميں انقال کی انتقال موسکتا ہے بعض نے جادیس بھی تجویز کیا ہے۔ بخت بله

مِارسورنس -

انسان سے دوسرے انسان کے قالب میں انتقال کونسنے کہتے میں اورا کسی اورعانورك بدن میں انتقال ہوتوائس كومشخ كہتے ہیں اور نسبات میں انتقال ہوتوایس كو نسخ شكتة من اورجا دمين مبوتورتين كتية مبن -صاحب اخوان الصفاف إن سب تسمون كانتفال كوتجويز كياب كنفس إن تمام اجساميس مدت تك آياما ياكر تابيريا مدت درازمو باكترجب ككسرئيت رويه سه ياك مها ت بهوما سه محموعا لم فلكي كاطرت نتقل بهو جاتی ہے مصنعتی فی امرتقر ریسے ایسامعلوم ہوناے دوہ اس کی صحبت کوتسلیمریتے ہیں کہ نيكو رمي جومتوسط من وه اجرام فلكي مي منتقل موجات يهي اورا شقيا بدو بدتر خيواني حبوب مي مان مرايك جيوان سے ووسرے حيوان ميں تاكمها دن اور نبات ميں . بر جب بمعلوم موا تواب سمجھ کے نفس ما دیف مق اسبے بدن کے مدوث سے جب مزاج بدنی استعداد خاص ماصل کر لیتا ہے تو وہ مشدعی بیو ناہے کہ مفار قات سے

سى كاتعلق اس كے سائھ ہو۔ اس ليئے مصن في كہتے ہيں۔ بي نوراسيهبدئ بس كااشد عاكيا بيمزاج برزخي نيابني استعدا وسحومشدعي اس نورے وجود کی ہے ای*ں لیے اس کو بھی ا*لفت ہے اپنے فالب کے ساتھ (کیونکر قالب

> المے ۔ نسمنے - ایک بدین انسانی سے دوسے بدن انسانی میں - ۱۱-سله مسلخ - بدن الساني سے حيوان فيرانساني ميں - ١١ -سله - فسيخ - بدن انساني سے نيات بيں - ١٥٠ م م م درسم م بدن انسانی سے جا دیعنے جرمیں - ۱۰۰ -

ائس کے وجو د کامشدعی ہوا ہے اور حب قالب میں پہنجا تو بدنی لذتوں او جیبانی احتوار سے فایدہ او کھایا ،) تعلق نفس کا بدن کے ساتھ نفنس کے داتی فقر کے سبب سے ہوا نا کہ قوت سے فعل میں *آئے ۔) اور نظرائش کی یا فوق کی طرف* نوریت کے سبب سے پیے اور قالب مظهرہے اس کے افعال کا اور بارواں ہے اٹس کے ابوار کا اوز طرت ہے ائس کے تشار کا اورمعسکریا چھا و نی ہے اٹس کی فونوں کی (کیونکہ مہانفس کی توتیں جمع ہ*ں) و د*ظلما نی توبق *ب نے جب اس سے عشق کی*ا (کیونکہ نفس اصل سے *اور ب*ی توتیں اُس اکی شاخیں میں ورسافل کو عالی سے عشق ہوتا ہے) اورائس کو گرفت کیا اور اپنے عالم کی طرن کھینجا عالم نور کجت سے وہ عالم حب میں شائبہ ظلمت برزخی کا اصلامہیں ہے تو ائس كاشوق منقطع بوكيا عالم نورسه - قالب انساني بيها كالل بيدا كياكيا كه أمام فاعيل بجالا سکے۔ اور قالب بہلی ننزل ہے نوراِ سیببدی کی بنا بررائے مکما رمشہ ق عالم برزخ میں ۔ اور چونکہ جو ہر اربک بالطبع شتیاق ہے نورِعارض کا ٹاکہائس کو نظا ہرکرے اورنور مجرو کا ناکدائس کی ندبیر کرے اور ائس کی وجہد سے زندہ ہولیں نار بک کوایک جہت محتاجہ <del>ہ</del> قواهرکی زاربک منتاق سے نورکا کیونکہ وہ ماصل ہوائے بسبب متماجی کے جو طاصل ہے تواہریں جب طرح نقیر مشتاق ہے استناکا اک نقر سے نجات ہواسی طرح ارک مشتاق ہے نوركا ناكة ماريكي سيدنها تنهو بهوواسف (فيلسوت نناسخي مبندسته وربعضون فيكهله له وه ابل با بن بریسیه بسیجواد دارد آنوار کاعالم نفها ا و رائس عالم کے سال نین لاکہہ سیا تھے میزارسال ستخزاج کیئے میں۔ اس نے تکم سکایا تھا کہ اس کے ملک میں طو فان آئے گاا ورا نی توم کوائل سے ڈرا یا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی نے دینِ صابیہ تہمورس کو سکہا یا تھا) اورائس کے پہلے جو مشىرتى حكماسير تنصف (يبضے حكما رمابل و فارس و مهند و چين وغير سم خصوصًا اہل و وق أيمار نے کہا تھاکہ قالب انسانی تام حیوانی قالبوں کا باب ان بواب ہے ٰیربیو کمہ باب الابواب وہی ہوتا سیجس کے بعدسب دروا زسے ہوتے ہن ناکداس دروازے میں س دروازوں سے پہلے داخل ہو۔ (مقصودیہ سے کہ قالب انسانی سے اور قالبوں میں نوراسیهبدی کا گذر مبوتاہے کیون کہ کون خلق غالب ہوسکتا ہے نوراسیہ بی براور کونسی ہئیت ظلمانی ہے جس میں نورا سیہبدی ملکہ پائے اورائس پر محبروسہ کرے۔وجب ہے کہ اپنے قالب سے جدا ہونے کے بعدا ورقالب سے اس کا علاقہ ہونس (سُریگوں)

.... ۹۰۰۰ سونهرار سالطالم کاسن.

قالبِ انسانی باب دلابواب اوندے سروالے جانوروں سے اس کے مناسب ہو (شلاً حریص کا تعلق سُور کے قالب سے
ہوا ورجور کا تعلق جو ہے سے یہ کیونکہ نورا سبہ ہی جہب جدا ہوا قالب انسانی سے اور
وہ تاریک اور مشتا ق ہے تاریکی کا اور اپنی اصل کو نہیں جا نتا ( لینے عالم نور کو کیونکراس نے کسب کالنہیں کیا ہے جب اس کا تعلق بدن سے تھا بلکہ نبا ن اس کے نقص اور مہا لت اور تبری خصلتیں بیدا کی ہیں ) اور اس کے نور میں روی ہیاتیں جاگزیں ہوئی ہیں ہیں کہ خوا تا ہے بعد موت کے وہی جہان تاریکی ہے اور میں کرتا ہے وو مرے امریکی ہیں اور اس کے نور میں روی ہیاتیں جاگزیں مریک ہیں ہیں گور کو اس اور میں کرتا ہے وو مرے امریکی میں اور اس کے نور میں روی ہیں گاری ہیں جا ور میں کرتا ہے وار سے اس کو الریک اور اس کے نور میں ہو نیادہ فراست اور کہا ہے قالب انسانی کا مزاج سب سے زیادہ فریون کے کہا ہے قالب انسانی کا مزاج سب سے زیادہ فریون کے کہا ہے تا لیب انسانی کا مزاج سب سے زیادہ فریون کے کہا ہے تا اس کے جانور وں سے قبول کرنے کی سبے منتقل ہو تا قالب انسی کی طرف کو ٹی نور و وسرے جو زبان جیوا نور و سرب واگر ایسانی کو رو سرب کرا سبب شرافت اپنے مزاج کے ایسانورجو مدر ہواگر ایسانی کو روانی کی ایسانورجو مدر ہواگر ایسا موسلے کہ ایک نور و و سرب جو ان سے بنتقل ہو کے اس کے پاس آجا کے توانسانی موسلے کہ ایک نور و و سرب جو ان نائیتیں صاصل ہوں۔ اور یہ محال سے ۔ بی

یہ لازم ہمیں ہے کہ اگر قالینی کے استدعاسے بورِ فاہر( نورِ اسبہبدی) حاصل ہوتوا ورمیوانات کے قالب بھی ایسی ہی استدعاکریں نور فاہرسے ( موسکتا ہے کہ جبوانات

کے قالب اخس کے مستندی ہوں وروہ اس کو نیف بنجائے۔) ب

جب فالب انسی فاسد ہوگیا اور نورا سیہ بدی طلات کا عاشق سے اور اپنے اسل بھام کے بہیں ہوگیا اور نورا سیہ بدی طلات کا عاشق سے اور اپنے اسل بھام کے بہیں ہوگیا ہوں کے بیٹے سرنگوں جانوروں کے فالبوں کی طرف وہ اسفل اسا فلین جو راصل تھام فافلوں کا ہے۔ یعنے سرنگوں جانوروں کے فالبوں کی طرف وہ اور اس فالب اس کے مشتاق ہیں۔ مصنف نے فود کہا ہے) اور اس نالیوں کا مشتاق ہیں۔ مصنف نے فود کہا ہے) اور اس بالم برازخ بھی ان کا پیاسا ہے۔ یس خرور سے کہ فورا سیہ بدی بعد فرائی بدن کے راس جذب انجا اب سے جس کا ابھی بیان ہوا) دوسرے قالب بن کھنے جائیں۔ کو شاخ بین کو تک میں حکمت سے نور اسپہ بدی کا علاقہ بدن سے ہوا تھا یعنے بسبب ہی جاتھا ہیں کو تک میں کا ل کے وہ اب بی بی بی تھی۔ ور اور نبیر نور کے تمام نہیں ہوسکتا ، اولار تھا نہیں کا طلاب کال کے وہ اب بین بی تی ہے۔ اور فور نبیر نور کے تمام نہیں ہوسکتا ، اولار تھا نہیں کا طلاب کال کے وہ اب بین بی آئی ہے۔ اور فور نبیر نور کے تمام نہیں ہوسکتا ، اولار تھا نہیں

رِّماہے زبان قالبوں سیے انسان کی طرف کچھ بھی ۔ مبکہ تنز ل کر ماہیے انسانی قالب**و**ں سے طرف مے زبانوں کے نور مدبر سے اور سے مدا۔ ای

ہرخکق کے لیئے قالب ہی (بینے ہزملق کے مناسب بدن مثلاً مکیہ دور تہور کے بیئے نثیرا وربد باطنی اور حیلہ بازی کے بیئے لومٹری ۔اور نقل کرنے اور مسخرہ بن کے لیئے بندر وجوری اورسینہ زوری کے لئے کھیاں اور بوائس کے مثل ہوں اور خود نمائی کے لیے طاکوس اور لاہم اور خوامش کے لیے نسور ،) ؟

ہر باب کے بئے ایک جزومنسوم اسیلے معلوم ہواکہ قالب انسی باب لاہواب بع لهذاا ور فالب بهي ورواز عبي اورجز امتسوم فلق ب جواس فالب سي تعلق ركفتا مومثلًا سُؤر مين ص قدراللي ب اتناجيونني مين نهيل سير. ؟

یه نهیں کہ سکتے کہ عاد کا کنات کا فاسدات بر شطبق نہیں ہے (یہ وجہ مشائیہ امتراط فے اختیاری سے ایس مناسخ باطل سے کیونکہ افوار تدبیرا ورتفرف کرنے والے سایہ طلب مت اسعُ درازس بهت بي اوران كي نرولي درجس مرجع به ركيونكر نز ول بعض حیوا نوں سے دوسرے میوانوں میں ہونا ہے جن کی سُبت روی ہے وہ بعدمفارقتِ بدن ك ايك اوربدن سي متعلق موقا ب جوائس سي براسي اورقونتي اس ميات كرياب ہیں پھر تغزل ترتیب وار موقامے برے سے متوسط میں اور پھر جھیو کے میں حب تک کہ وہ ردی ہیات دور ہومائے بھ تعلق ہونا ہے بڑے بدن سے جو پہلی ہئیت کے بعد جوہئیت ہے اس سے مناسب موا وراس طرح منول کرتے ہوئے برسب بئتیں فنامو جاتی ہیں اور اب وہ منصل ہو مباتا ہے عالم عقول سے -)اور حبولوگ حریص ہیں وہ جبونٹی کے قالب سے اُس وقت تک متعلق نہیں ہوئے جب تک بہت سے انواع کے قالبوں سے جدانہ ہو چکے ہوں۔ ریہ فالب گویا جہنم کے در کات ہیں ان فالبوں کی مقدار و سیس فرق ہونا ہے (کوئ برا قالب سے جیسے سُور کا قالب کوئی جیمونا ہے جیسے جیونی کا قالب اورملا قوس مي بهي تفاوت موتاب كوئي زبا ده حريس سے كوئي كم إسى طرح به تدريج چیونٹی کے قالب نک بھر حواس سے بھی جیموٹے قالب ہی اشر طیک اُن میں حرص ہوجب بہت ہی چھوٹے قالب تک پہنج جاتے ہیں اوراس اثنامیں یہ روی ہمیتیں بھی فنا ہو حکتی ہیں توعالم کون وفسا وسے بدا ہو کرجنت کے او بی در مرسے تعلق ہوتا سہے

کیونکراب بدنی فلمانی علاقے ذائل ہو چکے اور حسانی ردی ہمتیں فنا ہو می ہیں۔ ہرتی نہیں گراکوئی فورانواع کثیر سے انسان میں کہ لازم آئے عدد کثیر کے انظباق کی صعوب اُن قالبوں پرجن کا شمار کمترا ورغمریں دراز ہیں ایسے قالبوں پرجن کی زندگیاں چیو ٹی اور تعداد کثیر ہے۔ (جیسے مجموب وی کھروں کے قالبوں سے انسانی قالبوں میں کیونکو اگر فتا ہونے والے زیا وہ اور پیلا ہونے والے کم ہوتے تواس صورت میں انطباق دشوار ہوتا کیونکہ ایک فراسے تبدیل ہوتے سے ہزار ہا مرجائے ہیں اور اتنی تعداد انسانوں کی ہزاروں ہرس میں ہی ہیں ہوتا کہ اور وہا رعام اور طوفان سے جوگر فت کیاتی ہے وہ کھے نہیں ہرس میں ہوتے کہ انوروں میں اُس کا بیتیں نہیں ہوسکتا ۔ بی

کی ہوجاتی ہے علاقوں ہیں سکرات اور شدت موت سے اور دنیا کی بلاؤں اور نجوں اور محصیت وں سے۔ (یعنے بوجوہ مذکورہ دنیا کی تعلقات سے نفس کو تنفر سوجا تاہے) ہر مرتبہ انسانی ہیں بڑے متوسطا ورجوہ فرہیں (لینے انواع حیوا نات سے جن ہیں اُسی مرتبہ کی بئیت افلاق کے اعتبار سے ہے ۔ اور ارباب صناعات ناطق سے ہرقوم کے مشابہ اخلاق اور اطوا ہم زندگی ہیں ایک گروہ صامت جانوروں کی ہے۔ جیسے ترکوں کے جرگہ کے مقابل در ندے اور اُن کی زندگی ہیں ضرور بعد موت کے یہ قوم نتعقل ہوتی ہے (بینے اُن کے نفوس بہ تدریج) بڑوں ہیں جو ہو ٹوں میں مدتہائے دراز میں۔ (سب سے چھوٹے حیوا نات کے بعد اُن حیوا نوں میں جانے ہیں جو عالم مثال میں اخلاق سے سنا سبت رکھتے ہیں بہ تدریج بعد اُن حیوا نوں میں جانے ہیں جو عالم مثال میں اخلاق سے سنا سبت رکھتے ہیں بہ تدریج بعد اُن حیوا نوں میں جانے ہیں جو عالم مثال میں اضلاق سے سنا سبت رکھتے ہیں بہ تدریج

پھریہاں سے عالم جناں میں ترقی کرتے ہیں۔) کو اہل اشراق کے نزدیک مشائیوں کا یہ کہنا کہ ہرمزاجے خواوانسانی ہوخوا ہ غیر انسانی نورِ قاہر سے ایک نور مقرت کا مت عی ہو اسپے کلام غیر واجی ہے کیو کہ قالب انسانی کے اورا اور کوئی قالب یہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ (یہ مصنف کے نزدیک) یقینی نہیں ہے کہ اور قالبوں کے مزاج میں اس استدعاکی صلاحیت ہے۔مشائین جودو مرکی وجہدا بطال تناسخ کی بیان کرتے ہیں (بیان اُس کا یہ ہے کہ اگر تناسخ سیج ہوتا تو لازم آگاکہ جب کوئی انسانی قالب فاسد ہوائسی وقت ایک جیوانی قالب کا من ہوا ورمقدم شن الی کے باطل ہے مقدم اور تالی میں لمازمت اِس کیئے سے کہ محال ہے کہ تعلق اُس نفس کا جو بہت

یه مذہب ریسے ناقصول کی نفسوں کا جیوانات کے بدن سے متعلق مونا

فقط نداس کاعکس ایل شرق کامے۔ و

کیمی تجویز کرنے بہن تقل اور اُ انسان میں ایک بدن سے دوسرے بدن میں جواس کا ہم شکل ہور بینے ایک گھوڑے سے دوسرے گھوڑ سے میں) اگر نہ لازم ہوتی مزاحمت جوانسان میں ہے بسبب استعداد فیض کے یعنے اگر فرس کے بدن میں استعداد قبول فیض کی ہوتی مفار قات سے جیسے انسان میں ہے جائز نہ ہوانقل ایک گھوڑے سے دوسرے گھوڑ سے میں۔

مشائید کہتے ہیں کہ جمیع امز جہ جوانید اپنے مز رہ کے خواص سے استدعا کرتے ہیں ۔ نغوس متھ فدکی مفارق سے لیں اُن میں بھی وہی لازم آتا ہے جو تم نے انسان کے لئے بیان کیا ہے۔ (یعنے ممنوع ہو اُنھل کا ایک قالب سے ویسے ہی قالب میں کیونکہ اس صورت میں ۔ دونفسیں ایک ہی قالب میں جمع ہو جائیں گی ایک وہ نفس جو قالب کی استدعا سے آئی ہے۔ دوسرے وہ جو بذریبه نقل کے آئی ہے اور یہ محال ہے اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے -> نؤ

یہ (وہ مذہب ہے جومشائیوں اورا فلاطون اورائطے مکا شل مقراط ونشاغوری وامباذ قلس وا غاثاذ بمون و ہرمس اورائن کے اشال کامتفق علیہ ہے) پیسب قائل ہیں نقل کے اگر چیجہاتِ نقل میں اختلاف ہے (بعض مرف حیوان میں نقل تجویز کرتے ہیں لبض

صطر مرجیه به ب من مقط اور حیوان نبات میں اور معاون میں بھی۔) بچہ حیوان اور نبات میں فقط اور حیوان نبات میں اور معاون میں بھی۔) بچہ

بَعْضِ الْمُلْ سلام نَے آیا بِ وحی سے تسک کیا ہے تو لَا نُعْلِ کُلّا اَضِعِیتُ جُلُورُ هُمْ وَکُلُّ لِنَا هُمُوجُلُو دًا غَایْر) هَا۔ بعنے ماصل طلب یہ ہے کہ مب ان کی کھالیں

. فاسدہوجاتی ہیں توہم انکی اور کھالیں بدل دیتے ہیں۔ وقولہ تعالے۔ گئا اُدَا دُنُّا اَنْ کِچُنِّ حِنُّ اِمِنْهَا۔ (بیعنے ارا د ہ کرتے ہیں کہ وہاں سے باسر عل جائیں یعنے جہنم کے

ُور كاتُ سينس سي مُرادا بدان حيوا مات م بعيد ببط بيان مو چاسم) وقولاتماكا وَمَامِنْ دَا بَكِو فِي أَلاَ دُسِ وَلا طَائِرِ يُطِيرُ كُنِ بَجِنَا كَيْنَهُ إِلَّا الْمُرَوا مِنْنَا لَكُورُ (اورسب

زمین پرر نیگنے والے اور پر ندجو اپنے دونوں بازوں سے پر واز کرتے ہیں انتیں مہی م

مثل تنہارے (مینٹے بیمبی تہاری گروہ بر تغییں بیدائش میں اور طور زندگی میں اور صناعات اور علوم میں گراُن کی ننسیں انسانی صور توں سے بدل کے ان صور توں میں آگھیں۔ ج

م میں مران کی تنسیں انسا کی صور توں سے بدل سے ان صور توں میں انھیں۔ بڑ '' بتنبی سنے کی اور حدیثینی جو اس صنہ ون پر وار د ہم کہ انسان فیامت میں کھانے

مِائِمِن كَ مُختلف مورتوں مِن مُوافق اُن كَ الطّاف كَ بَهِت مِن (مثلًا توله تعالے وَحَعَلَ مِنْهُ هُوا لَقِوَد لا وَكَافُونَ كَ بَهِت أَن كُومِنْح كرويا بندروں اور مِنْهُ هُوا لَقِوَد لا وَكُونِ اللَّا الطَّاعْقُ تَكَ ) يضاً مُن كُومِنْح كرويا بندروں اور

سوروں میں اور بنیا دیا اُن کو دنیا کے غلام جنسے ٹارمت لیجاتی ہے بہ سبب ان کے اعمال کے مثل گھوڑسے نچرا ونٹ وغیرہ و تولہ تعالے۔ فَغُلْنَا لَهُ عَرِّكُوْ نُنَّ ا قِرَدَ لَاَّ خَاسِیٹایٹ۔

ملہ واضورہ کریمہ ترجمہ شرح کی عبارت کا ہے جو تا ویل سے خالی نہیں ظاہرالفاظ وطی سے یہ مصفی نظلتے ہیں کہ چرند پرند بھی شل متصارے گروہ گروہ ہیں۔ اورائن میں بھی وہی اطوار زندگی اور معیشت کے ہیں جمیسے تم میں ہیں ۔ یعنے حیوانی ما تکنوں میں النسان اور دوسر جاندا دیئر میک ہیں۔ ۱۲۔

ہم نے اُن سے کہا کہ نبا وُ بندر نفصان اُٹھانے والے یعنے جور مفارفت بدن کے ۔ تولاتم وَنَحُنشُ هُوْ وَيُوْ وَالْقِيَا مَلَةِ عِيكَا وَجُوهُم مِ يعنے حيوانات كى صورتوں ہيں برگوراور تول صلع می نخشر الناس بھ القيامة علے صور هختلفة ۔ مدیث شریب ہے ہیں اسکتے عالمیں سے انسان قیامت کے ون سرنگوں قول سلع ۔ ہما تعیف بون تحریح ہے تم جبو کے ویسے ہی مرو گے اسی سائے فرما با ہے آنحفر ن سلع نے جس کے بہ معنے ہیں انا پہ چھٹہ من خالف الا ما حرفی افعال الصلی اقبو وراسا ہو راس الحاد ۔ جونازکے کاموں میں ام کی مخالف ت کر بگا وہ صفر کے ون گدھے کے سرے محشور ہوگا مطلب بیہ ہوا کہ جیسا حافت کا اُس کا فعل ہے لیعنے خوا و مخوا و امام کی مخالفت حرکات نماز میں ویسا ہی اُس کا مشرایس ہے تمیہ جا نور کے سرسے ہوگا ۔ اُس کی مثالیں ہے شا ر

بی بوبل طوق می به برق سی میں سی انتخاص کے قول کی نقل ہے۔ دَبَّن الْمُنْدَا لَكُومُ اللَّمْ اللَّهُ وَاللَّمْ اللَّهُ وَاللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ وَاللَمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ وَلَيْدَا اللَّهُ اللَّمْ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ وَاللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمْ اللَّهُ وَاللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَ

الے ۔ شائع کا قول بعدمفارفت بدن کے اگرایس کے بدمعنے ہیں کہ انسان سے بندر بن با وُگے توصیح ہے۔ مذکر جب مروسگر اپنی امل محتوم سے تو بندر ہو جا و گے ایس میں کلام ہے۔۱۲۔ گواہی دیں آن کے برخلاف ان کی زبانیں آن کے باغد آن کے باؤل جیبے وہ اعال کرنے تھے۔ ایسے آبات باوجود کثرت کے کوئی امران ہیں ندہب تناسخ ہے ترجیح دینے والا ہنیں ہے کیونکہ یہ مینچیہ ہی رمز ہیں اور خان کامحل کتب تعنیبر ہیں درج ہے کارخ کے انتراک کا محل کتب تعنیبر میں درج ہے کا انتراک تناسخ کی طرف ہائل ہو سے دھتے کہ ارسطو نے بھی ابطال تناسخ سے رجوع کر کے اپنے اتنا وا فلاطوں کی را سے کو تیلم کیا۔ اگرچہ کہ ابول ہیل کی سیاسی مصلحت سے ہنیں بدلا (گرسب کے سب منطق ہیں کہ ابوار مرسرہ فلاہرہ مخاست بایک عالم نور ہیں جو رتب عقل سے فروتر ہے وال ہوجا تے ہیں اس کے بعد ہم سایل کریں گے بو گھمت انتراق کے ذوق کا مقتصنی ہے۔

بھا و تقنس کا بیال، معلوم ہوکہ نور محرد پر بعد خرابی اس کے قالب کے عدم نفارنفس بعبد مغارّت الب کا تصور نہیں ہونا کبوئے لورمجرد برات خود عدم کامفتضی نہیں ہے والاموجرد ہی بر ہونا نه اس کا موجد اس کو با طل کر نا ہے کیونکہ موجد نور فا ہر ہے جس میں تعزیز ہیں ہوسکتا (کیونکھ أس كے تغروات سے واجب تع بن تغیر لازم آنا۔ اتعالی اللہ عَنْ دَالِک عَلَو أَكْبُ بُواْ ) بهركوني شفي كيونكر بإطل كرسكتي ہے اپني دات كے لازم كو اپني دات ہے (كبونك او ار مدبره انوارقا هره ازليه كى شعاعبى بېي اوروه ان كى دات كو لازم ېي اوران كاانفكا كغےات سے معال ہے بھیر ہے کہ نور کیو نکر یا طل کرسکتیا ہے اپنی شعاع کو اور روشنی کو نزات خو دحالانک وہ واجب ہے اور ابوار نیا ہر وہ ہی کولی مزاحمت کسمیل اور مکان پرنہیں ہے کیونکہ وہل ومكان سے ياك ہن (محل سے اس لئے برى أبن كه وه جو ہر ہن اورج بركسي محل مر نهديجة ا در مکان سے اس کئے باک ہیں کد سکان خواص سے موا دحبما نی سے ہے) اور وہ مالکہ جمول میں حلول کئے ہوئے نہیں ہیں مثلاً اغراض حبانی کے کہ وہ مشرو طاہوائیں سنجداد ممل کی جس طیح برن کی استعدا دمشروط ہے نبول آنارنفس کے لئے اور ندمبدہ مدبرات کا ( بھیے عقل مفارق) منیزے ہیں نہیں ہیں مربات شرستعلقات کے جو مربر کے احوال سے حاصِل ہوئے ہیں شلاً شہوت وغضب اور حواس ظامری و ماطنی کے جوانسان کے بدن کو صاصل ہو سے مربر کے احوال سے جوعلاقہ برن کے باطل ہونے سے بال موجات من انتها مرس باکسی شے کے ساتھ شرکے ہو کے ( بینے احوال مرم کی شرکت سے غیرور کے ساتھ ) جیسے مقالبات (وہ صور تیں جوحاص ہوتی ہرص قبل شرہ اکمبوں یہ)

کیونکدان کے صول کے لئے حِس بھر کے حاضر ہونے کی حذورت ہے اور سنب اب رہونو کی ان موقوت علیہ شروط سے ہونوش کا علیہ کے سوا ہے۔ (مثلًا سنبت صورت کی آئیسے) ہوئی سنبت ہوتی سے ہوتی ہے۔ نقوش اسی سے ہیں۔ حبب باطل ہوا۔ حال مبد اکا یہ جی باطل ہوا۔ حال مبد اکا یہ جی باطل ہوا۔ حال مبد اکا یہ جی باطل ہوا ہے۔ سنج اس باطل ہوا تھا۔ حیار مبرات کی اپنے مبد سے اشار دربات کی اپنے مبد سے اور خیر سنر ہیں ہوں ہوا باطل ہونا افرار کا جیسے نضور کیا جاتا ہے باطل ہونا متعلقا کے ہیں ہو ہوا کم اور کیا جاتا ہے باطل ہوتے توا تکا بکہ انوار اپنے توجب کے دوام کی ہیں گئی کے ساتھ ہمیت ہیں و ہوا کم اور) نور محروکا موجب ہمیت ہے اس لئے تورمجر و کھی ہوئیہ میں اگر موری علی کے دوام کی ہیں آگر موری ہونا اور اس کے سانی ہیں آگر موری ہونا و کی دوت ہیں اور اس کے سانی جی اگر موری ہونا و کی دوت اس کے مزاج کا باطل ہونا ہو تو تو نوز فوز فا مرکے سانی جو اس کی علیت ہے بافی رہا ) برخ کی دوت اس کے مزاج کا باطل ہونا ہو ہو کی دوج سے صلاحیت نور مدر کے نصر فات فیول کرنے کی تھی۔

ں کی وجہسے صلاحیت تور مدہر سے تصرفات قبول کرنے میں۔ شاریح فراتے ہیں یہ تقریر بھائے نفس کے ثبوت میں نظم کتاب کے موافق تنمی میں میں میں مانڈ کا مصرف میں ماجہ میں کا دار پر

تمرتفررایں بران کی نظر طبیعی سے اس طرح ہے کہ کہا جا ہے۔ اگر نفس بدخرا بی بدن کے باطل موجا با ہے تو یہ بطلان با خود اس کی ذات کی وجہ سے ہے ایکسی ایسی شے سے کہ حس کی بقا کو دخل ہے اس کی فنا ہیں شل اضداد کے یا ایسی شنے کے باطل ہونے سے جس کے وجود کو خول ہے ۔ اس کے وجود میں جیسے شرطین یہ سب شقیں باطل ہیں جیسے پہلے بیان ہوا ۔ بس یہ بھی باطل ہے کہ نعنس بعد خرابی برن کے فنا ہوجاتی ہے۔

مکن ہے تقریر برہان کی اختصار کے طور پر کہ بہت سے مقد مے مذف کر دیے جائیں اور ہم اس کی طرف بھی گویا بہلے اشارہ کر سکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تاب ہوگیا کہ نفس ناطفہ جس بین نظیع نہیں ہے بلکہ برن نفس کا الدہے اس لئے کہ الرب برات کے اپنی صلاحیت سے خارج ہوگیا ۔ کہ اس کا الدبنار ہے اس سے جو پھن کو کیا نقصان بہنچ سکتا ہے مثلاً ائینہ خواب ہوجا سے اور نور آفنا ب اور انعکاس کو تبول نکر سکے تو اس سے آفناب کا کیا ضریے اگر آری بریکار ہوجا سے تو بڑھئی کی ذات کو کیا نقصان ہے بلکہ وہ بقا رعقل کے ساتھ جوائس کی موحب ہے باقی ہے اور جیسے عقل متبنع العدم ہے اُسی طرح تفس تعبي متنع العدم مي وبهو المط - جي

عمل :-بیان انوار طاہرہ کا خلاص ہوکے طرف عالم نور کے جانا نہ کفآل ئزيا- اورامس كالذت يا اعقليات سيجولذا تبحيبه سي بالاترب يعقول كانطر موجا أ ان کے لئے بعدمفارقت مسطح بدن ان کے مطاہر تھے قبل مفارقت کے جیئے آئینہ مظہر ہے اپنی صورتوں کا۔ آرکہ بور بدہر پر غالب نہ ہوں شغل برزخ کے تواٹس کا شوق عالم نورق بھی ای طرف ماریک جسم کے شوق سے بڑ ہا ہوا ہو گا جس فدرائس کا نورا ورروشنی زیا وہ ہوتی جائیگی اس کاعشق اور محبت نور فاسر کے ساتھ بڑھتا جائیگا۔ اوراس کی بے نیازی زیادہ ہوتی **جائیگی، ور فرب بڑھتیا جائیگا نورا لانوارے ۔اگرا نوارمتھر فہ میں غیرتمناہی توت نا ن***یر کا* **ہونی** نؤبرزخی اشغال کا جاب ائس کوافق نوری سے یروه میں ندر که سکنا کیونکہ جذب شواغل کی قوت انیرمناهی بے اِس کیے غیر تناہی قوت نا نیری مقاومت ن*ا کرسکتی لیکن اس خد*ینے

اس كوبردك مين ركهايس انوار متعرف كي قوت غير تمنا بي نهوائي - يز انوارِاسببدی نے جب مغلوب کراییا تاریک جو سروں کوا ورمالم نورسے انكاعشق وشوق قوى ہوگيا اوران كوروشنى بنجي اندا رفاہر ہسے اور حاصل ہوگيا مكانصالكا عالم نورمحض سے اگراب فاسد مہومائیں قالب ان کے تووہ نہ کہنچیں گے دوسرت فالبوں کی طرن ۔ برسبب کال قوت اور شدتِ کشیش کے طرف منبع نور کے ۔ اور حونو رفوت پاُنَیا شوار زنِ عظیمہ سے (مثل نفوس کالمین) حوکہ عاشق ہیں پنی اصل بدر بینے عالیم نور بیر۔ ﴾ الشمش موتی ہے اُن کوطرف منبع حیات کے اپنے عالم ملی کوطرف اورایسے نور کو جذب نزع پر نهت انهیں ہوتا سرنگوں قالبوں کی طرف اور نہ اُن کی پرداخت سے مطلب ہوتا ہے۔ بس وہ خرابی بدن کے بعدعالم نور محض میں آزاد ہو کے پاک ہوجاتے ہی نورا لانوارا ور نواہر قدسید کی یا کیزگی ہے جب کہ مبادی کے ساتھ قرب مکانی کا تصور نہیں ہے بلکہ قرب صفاتی ے ظالمت سے بدا ہوکے قرب تر ہوجاتے ہں میا دی سے اور شوق لے جا تاہے اِن مدرک ذاتوں کو نورا لا نوار کے قریب جس کا شوق زیا و ہدے اُس کی ششش اور ملب بوفاطرت نوراعا كے زيادہ ترب -اس يئے كه تم جانتے بوكد لذت شے ملائم كاوصول اورا در اکسایس وصول کامیے اورالم اس بیز کے حصول کا در اکسے جو ملاکم نہو ملاکم

جب انوالا سپهبدی سے قالب کا علا تدر ستا ہے او جسیا نی شغلول میں کثرت سے بڑجا نے ہیں اپنے کا لات سے انکولڈٹ نہیں ہوتی اور نہ اپنی آفتیں اُن کورنج دینی ہیں (یعنے روائل فلقی) جیسے مست اور متوائے انشہ کی ترنگ میں جو چیز مرغوب ہووہ ملجائے اور کوئی آفت اس کے در پہنے ہوتو اُس کو برسبب ایپنے مدہوشی کے کچے ڈنٹیری وی کیوکراس کے ہوش پر پروے پڑے ہوتو اُس کو برسبب ایپنے مدہوشی کے کچے ڈنٹیری وی کیوکراس کے ہوش پر پروے پڑے میں جو لذت نہائے قوا ہر نور پر کے اشراق سے اور ہی لذت کا منکر مووہ ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ دہ و عباں میں سہے ۔) بچ

جیبے ہرماسہ کی فاص لذت اورخاص الم ہے جود وسرے ماسہ کے سالئے نہیں ہے (مثلاً آنکھ روشنی اور جھلکتے ہوئے رنگوں سے اور کان کو سریلے راگوں سے اور ذوق کو عدہ کھا نوں سے اور الم ہر طاسہ کا انکے مغوبات کے اضدا دسے ہوتا ہے ۔ اور یہ لذت والم بقدر اپنے اپنے اور الم ہر قاسے اسی طرح کے اضدا دسے ہوتا ہے ۔ اور یہ لذت والم بقدر اپنے اپنے اور اک کے ہوتا ہے اسی طرح خواہش اور غضب کے کھی لذت اور الم کے اسباب ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک وو سرے کے لذت والم میں اختلاف ہے اور کمال نور اسپہدی کا یہ سے کہ توت

قبرو محبت کو ان کاحی سخنے ہس لئے کہ بذر با تطبع اپنے استحت پر *غالب* ہے اور ابیا ہی محبت کا حال تھی ہے۔ اپنے ما نوق کینے اپنی اصل سے

بس منراوار مے کہ فرراسبہیدی سلط کرے اپنے قبرکو تاریک قالب راور ا بنی محسبت کو عالم بوز کی طرف بڑھا ہے تا کہ وہ دونوں قوتوں کاحن اداکرسکے ۱ دراگر شفاوت اس کے مفدر میں ہے تو اس کو محبت او عِشق ہو گا ار بک جو ہوں سے

پس تا کے میں بیغالب آ جا ہے گی۔ (اورعالم نورسے دوری ہوجا سے گی)

. نورا پہریدی کی محبت عالم بور سے حبیبی چاہئے اسی دنت ہوتی ہے جبکہ آسکو اینی ذات اورعالم نزراورترتیب و جود ا ورمعا دوغیره کی معرفت ہوتی ہے بقدر طاقتِ بشری- اوراس کی تمریر قالب کی اور عنایت اس پریهی ضروری ہے اکترکیب منی تحفون**ا**ر ہے ۔ میںسب سے عمدہ اخلاق اعتدال سے (خواہش اورغضیب ہیں) اورفکرکے نضرت میں جرمہات بدن کے لئے ہو اور اس کی نخات نہیں جواپنی میت کو امور اخروی

بیں نہادہ نزنہ صرف کرے اور*ض کوعا* لم فور کی فکرنہ ہو۔

جب کر تجلی کی نور اسبہیری نے حقالی براطلاع حاصب ل کے اور نسبع نو ر حیات سے اس کوعشق ہوا اور ایک ہوا برزخوں کی لمبیدی سے اور مرنے کے بدعالم نور مص كامشابره كيا قالب سي مخات باكياراور لاتمنا بي اشرافات مؤرالانوارس اس پربرتوفکن ہوئے بغیرکسی واسطہ کے اور با لواسط جس کی طرف اس کے پہلے اشار ہو جکا ہے۔ اور قوام کے انوار کا بھی انعکاس ہوا اور ایہ بیت بینے انوار مربرہ کا بھی پر تو پٹرا جوازل ہی سے لا تمنا ہی اور ظاہر ہیں ہرا یک کا مزرمٹرا اور تعداد لا تمنا ہے سے آس پراشرا قات ہو *ے تو ہ و لذتِ لا متناہی سے بہر* ہ باب ہوا اور ہرا ک*ے سے مجھبلا* اکلوں کے نفوس سے لذت ہاب ہواا درا گلے نفوس کو اس سے لذت لمی اُس کا انثرافز اور د ں بیاورا در و نکا اشران اس برہوا انوار لا متنا ہی ہے ا*ور یہ یؤری اشر*اقات ا<u>عظمی دائر</u> پیداہوئے اوراس پرمزیہ ہومبلال بزرالانو ارکا اور اس کامثا برہ جرسب پرمحیط ہے تو اُسکی رونن

ك منع ابدبان مكارم اخلاق الاحظم و- ١٢

کہیں سے کہیں ہینی ۔ نورمحرد کے مدرک اورادراک اور مدرک کا ظلمانیات کے ان تمینوں سے تیاس نہیں ہوسکتا (کیو نکہ حیانی قوئیں اگر جہدرک اور مدرک ہوں اورا دراک بھی ہو۔ نہ نورمجرو کی لذت اس کی لذت سے نیاس کی جاسکتی ہے اور نہ وہ لذت ہورسے محیط ہے اس عالم میں ۔

تاریخ کہتے ہیں کرمصنف نے بیہاں ایک ضی اشارہ مکارم اخلاق کی جانب کیا ہے۔ چونکرمصنف کئے کام بی اس کا ذکر شامل ہے - لہذا ایک مختصر بیابی مکارم اخلاق کا

تناسب ہے ب

طن ایک ملک نفذانی ہے جس کے عاصل ہونے سے صدور نعل نفس سے بہولت

ہوتا ہے بغیر اس کے کے غروف کر کیا جائے۔ علم نفس بی ٹابت ہو کیا ہے

کر نفس کی تین قوبش ہیں ایک دوسرے سے جدا اس لئے ان وقول کے ا متبار

سے اس سے مختلف افعال کا صدور ہوتا ہے۔ ار ادہ کی مشارکت سے ایک

ان میں سے قوت ناطقہ سے جس کونفس ملکی کہتے ہیں اور دومب رو نکر تمیز کا

ہے اور حقائق امور پر نظر کرنے کا اس کوشوق ہے۔ ووسری قوت شہو انیہ

جس کونفن ہمیں کہتے ہیں اور دہ مبد اخواہش کا ہے اور اس کو کھا نے چینے اور

طفن ہمیں کہتے ہیں اور دہ مبد اخواہش کا ہے اور اس کو کھا نے چینے اور

ففنب اور تہور کا سے اور آس کو ہو لناک امور پر بیش قدمی کرنے کا

ففنب اور تہور کا سے اور آس کو ہو لناک امور پر بیش قدمی کرنے کا

مفنب اور تہور کا سے اور آس کو ہو لناک امور پر بیش قدمی کرنے کا

مفنب اور تس لط اور ترفع چا ہتی سے لیں نفتائل کی تقشیم بھی ان تمیول قوتو

اگراعتدال توت ناطف کا اعتدال ہوتو اس سے نعبیت مکست کی ماہل ہوتی ہے۔ یہ نعبیلت ایک وسط ہے۔ درمیان طربین افراط و تفریط کے طلب ون افراط ہیں ہے۔ اور اگر حمکت افراط ہیں سفا ہت ہے۔ اور اگر حمکت نغر بہمید کی اعتدال سے ہوتو اس سے نفیدلت عفت کی بیدا ہوتی ہے اور اس کے طربین افراط و تفریط ہیں شرہ اور خمود ہے۔ شرہ شدت سے انہا کا لفات ہیں افراط و تفریط ہیں شرہ اور خما اس کے بازر ہنا اسی لذتوں سے بھی جس کی عقل اور شرع نے اجازت وی اور جو بقا مے شخص اور لورع کے لئے واجب ہیں۔ شرع نے اجازت وی اور جو بقا مے شخص اور لورع کے لئے واجب ہیں۔

نبیر اگر قوت مبعی کی حرکت معتدل موا ور عقل کی ابع ہو تواکس سے فضیلت شجاعت بیدا ہوتی ہے جو کو کا سے درمیان افراط و تفریط یعنے تہورا ورصب کی تہودا لیے امور پرا قدام کرنا جن پرا قدام اچھا نہیں ہے اور خواہ مخواہ معرض بلاکت میں پڑنا اور جس بزدلی ایسے موقع پرا فہارمردانگی ندکرنا جہاں حفظ نفس وال وعرض کے لیئے واجب سبے ۔ بج

ان تینوں نفیلتوں کے امتزاج سے ایک حالت متشابہ پیدا ہوتی ہے چوکہ کمال ان فضیلتوں کا ہے اس کوعدالت کہتے ہیں اور وہ وسط ہے درمیان افراط و تفریط ظلم وانظلام کے دیج

ظلم کے معنے وضع الشے علے غیرمحلہ اور عُر فَعًا دوسروں کے حقوق میں دُست اندازی کرنااورانطلام خود جورکا برداشت کرنا اور دفع غیرطائم کے لیئے با سکل حرکت نہ کرنا ۔ بج

باجناس بین که مکارم اخلاق اور اُن که اخداد اور ان اجناس سے ہراکی کے تحت میں متعدد انواع بین اور ہرا کی کے طفین میں رو باتیں ہیں جن کے میان محص کے تحت میں متعدد انواع ہیں اور ہرا کی کے طفین میں رو باتیں ہیں جن کے اس کے ایک کتب علم اخلاق شال خلا تحریب ہے جسش خص کو حاصل ہے وہ فلم رہ اُنا تعدد اور میں مثال کلا تحریب ہے جسش خص کو جس کو یہ ملکہ نہ ہو وہ یہ بیجہ دہ تی جو جا ہما ہے کہ دو ایکر و ملا اس بالے اس کا حالات اس کے جوڑتو و ہر گزنہ بیں بناسکتا اس بلاح اخلات کا جب ملکہ ہو جا اسے اُس سے افعال نمیک یا برجس کا ملکہ ہوگیا ہو نہا یہ سہولت کے ساتھ باغورو الل سرزد ہوتے ہیں جس کو سے بولنے کا ملکہ ہو دہ ہمیشہ سے ہی بولے گا جس کو شیاعت کا ملکہ ہو دہ ہمیشہ سے بی بولے گا جس کو شیاعت کا ملکہ ہو دہ ہمیشہ سے بی بولے گا بیاف شعوخ اور ب باک عور توں کے باوصف سات پردوں میں چھینے کے بھی ان سے نمال فائن کسی ہیں وہ الیسے حکات سرزد ہوتے ہیں کہ نارہ نے والے الحجا تے ہیں۔ مکارم اخلا تک سی ہیں وہ علی اور دیا ضرف سات ہیں ورنہ ہر شخص اپنی طبیعت الیسے حکات سرزد ہوتے ہیں کہ نارہ نے والے الحجا تے ہیں۔ مکارم اخلا تا کسی ہیں وہ علی اور دیا ضرف سات ہیں ورنہ ہر شخص اپنی طبیعت سے نبک یا بدسوت الیسے مواح تعدم و تعلیم کی ضرورت ہی کیا کئی ۱۔ کو

عصفردفالي ושפנופנים

کیو کر موسکتا ہے پیرلذت برزخی خو دہی ماصل ہوئی ہے ترشح سے امرنوں کے جهانیات پرد (جس کابیان سابق میر، ہو چکاہے کہ تمام لذتیں نورسے میں اور لذات جهانی كافيضان رب النوع سعيمة ما سيدا ورائس كي بوجها رطلسمات كوافتخاص يريراني ہے۔ حقے کہ لذیت از دواج بھی ایک ترشح لذات حقہ سے سے کیونک کوئی مردے سے عشق نہیں کرتا الکہ خوبصورت کو حس میں شا مبہ نور کا بیے اور لذت عشو حرارت سے بوری ہو تی ہے کہ وہ بھی نورکے عاشقوں سے بیدا وراٹسی کے معلہ لات سے میں ورحرکت سے وہ بھی معلول ورعاشق نورہے۔ اورحرکن کرتی ہیں دو قوتیں محبت اور قبر حظم له زميامتها يبح كه ما ده ريزنسلط مو - عالم نورسے محبت مع قهر رغلبه ) نرکو اور محبت مع فرمان فيريکا چانچه کاه پاي ا دہ کو بہنتا ہے اسی نسبت سے جو کہ علت کومعلول سے ہے۔ اور دونوں کی جان دوقالب ہونا چاہتے میں نا کہ کو ئی حجاب برزشی فی مابین ما تی مذرہے۔اور میر فع حیا**ب کا ارا دہ طلبہ** نوراسپهبدی کی لذات عالم نور کوج ان کو بی حجاب نہیں ہے۔جواتحا دعالم نوار میں۔ وه اتحاد غفلی بنه نه جرمی - خیسے نوراسیدیدی کوجب تعلق موارز نسخت اور فالب اس کا مظر تصرا تواس كوويم مهواكدوه بهي أسى مين منه - (عالا تكه نورا سبهيدي مجروا ورا مكاني م بس انوارمدبرہ جب جدا ہونے ہیں (ابدان کا ملہ سے) از بسکہ اُس کو بہت نزویکی سے الذارتا هره عالبدا ورنورا لانوارسها ورعشق كاعلاقه عالم انوارك سأنقدبهت عاس كي اس كووم مبونا سے كه وه كھى انوار فاسر وسعدے مبوح انے ميں انوار فاہر و مطام رمرات لیئے۔ (بعد فالب کی دوری کے) جیسے بدن اُن کے مطاہر تھے (قبل فارقت بدن کے) ورجس نسبت سي محبت برصتى معجس بين شائبه غليه رجي سلاطين اور حكام كي محبت ائسى نسبت سے ائس اور لذت ہارے عالم میں زیادہ ہوتاہے۔ اور میں مال حیوا ات ہے باہم عشق کا ہے ( بیریجی زبارہ میو ایسے زیادہ مہوئے سے محبت اور غلبہ کے اور پیزمادہ ہونااکٹر کاائنی نبیت سے جیسے ڈیادہ ہونا محبت کاجس میں شائبہ غلبہ کاہے اِس مالم جمانی میں۔اگرچہ محبت ناتص ہے بسب کا رہ جاب کے ۔تو یع تم کیا کہو گے اس الم کے باب بين جهان بورى محبت سيع اورغايه يعي يوريسيم منالص الساكدنس نوريهي نوريس اوراكس کی چک د مک اور زندگی اس لینے که و بات تاریکی در ابھی نہیں تواس عالم میں انس اور لات سب سے رامی پرامی سے۔ او

دو کا ایک به نه سیحه لینا که انوار مجرده مفارقت کے بی بیشنے واحد مہوجاتے ہیں۔ کیو کک دو تیزیر پوجانا کال کہ بھی ایک نہیں ہوتیں کیونکہ اگر دونوں باتنی پیمین نوایک نه ہوئیں اگر دونوں فنا ہوگئیں تو بھی انحاد نہ مہواا وراگرایک باقتی رہی اور دوسری فنا ہوگئی تودوم ہونا نہ ہواا ورسوائے اجسام کے کہیں تصال اورامتزاج نہیں ہے۔ (کارم انہیا اور مکا کے ظاہرا فاظ سے جوانحاد اور

کے کہیں انصال اور المسزاج کہیں۔ ہے۔ (کارم انہا اور ملاکے ظاہر انعاظ سے جوالحاد آور حلول مکتی ہے اس سے شدتِ قرب مراد سے ایو مکہ محردات کا اتحاد محال ہے اسی طرح

طول بھی کیو کہ ملول مکن ہے اعراض میں نہوا ہر میں جو قائم بذات خو دہری کسی محاکم نتاج نہیں اور شدتِ قراب سے توہم اتحا داور ملہ ان ہوتا ہے اور ہم استغفار کرتے اس بات سے

جوبا پزیڈاورحسین ابن منصوراور سیجابن مرکم کے بارے میں نقل کرتے ہیں) بر روبا پزیڈاورحسین ابن منصوراور سیجابن مرکم کے بارے میں نقل کرتے ہیں) بر

مجردات معدوم نهیں ہوتے ہیں ان میں عقلی منیاز ہے اِس کیے کہ اُن کوابنی اُت کا شعور ہے اور اینے انوار اور انثراقات کا شعور سے ۔ اور تحضیص کی بنا قالب کے تصرفات

برہے بینے بدن سے تعلق کے بعد جو ہمیاتیں اِصفات نفس نے اکتباب کیے ہیں اور ہرایک ایک میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کے اس کے اس کے اس کا اس کا

کا ما دہ جداجداہے اور مدوث کا وقت بھی الگ الگ ہے اور اس کے سواہر ہمیا تیر مختلف ہیں ایس دونفس ہیا توں میں شترک نہیں ہیں جبیع وجوہ سے بلکہ فرق ہے ہیکا توں میں اور

ایہی وجہ انتیازہے) ملکہ مجردات بدن سے جدا ہو کے است اور متیاز ہیں اِس حیثیت سے کہ امن کے مظاہر انوار تامہ ہوجاتے ہیں جیسے آئینے مظاہرش کے ہیں۔ یعنے مثالیں جو معلق ہیں

کسی ملیں نہیں ہیں۔ جیسے قبل مفارقت کے بدن اُن کے طاہر مونے کے محل تھے۔ ب

واقعہ مدیرات پرسلطنت انوار فاہرہ کی (لیکن پرسلطنت یا غلبہ شائر محبت سے خالی نہیں ہے۔ تو واقع ہوتے ہیں مدبرات ایسی لذت وعشق و قهرمشا مدومیں کہ اس کے

سائھ کسی لذت کا قیاس نہیں ہوسکتا اور قہر ( غلبہ ) عالم اعلیٰ کا مفسد نہیں ہے (مثل قبرعا داونی کے جب ایک فعد دوسرے برغالب ہوتی ہے تو پر دو ہری فنا ہوجا کتا ہے ) کیونکر طبیعت قبول کزیوالی عدم

ک مہان تنی ہے (کیونکہ انوا مجرد و بنا خودجود دار کرن ک بری کی کہ بری کے دوالا۔) ک مہان تنی ہے (کیونکہ انوا مجرد و بنا خودجود دارک لئت ہیں بنگ برتہے اُن کا ایجا د کرنے والا۔)

ملہ۔ ترب سے بھی بیإن تشابہ صفات مقصود ہے نہ کی مسافت -۱۲-سلہ - اشراق کی اصطلاح بجائے تشخص کے سیسٹنمص کے مفہوم سے فی الجلہ مجرد کا ما دی ہوجانا یا ما دومین سمانا نکلتا ہے -۱۲۔ بلكه لات كال موتى مع قهرسداور مدبرات طاهره جومشابه مي قواهر مقدس مي التُرنعال المراك موان كوخوبي جائد التُرنعال المراك موان كوخوبي جائد مناه كي در مبارك موان كوخوبي جائد مناه كي - كي م

مل: ﴿ احوال نفوس انسانيه كابعد مفارقت بدن كے، أن كى يا نيج ى ہں كيونكەنوراسپہبدى يا كامل ہے حكہتِ نظرى وعلى ميں يامتوسط-د و نو ں میں اعلیہ میں کا مل ہے نه علمیہ میں یا علمیہ میں کا مل ہے نه علیہ میں بی**ا دونو**ر میں ناقص۔اول مرتبہ کامل ہے سعادت میں اور بیسابقین اور مقربین ہیں دوس سراحو تھامتوسطین ہیں سعادت ہیں یہ عارون اصحاب بین سے ہیں یانچواں هربورنب شقاوت میں بیاص اب شال سے ہں اُن کامقام اویہ و آاور اک ما صيبہ(ا ورتم کيا جا نوکہ ھا و يہ کيا ہے) پينے مرتبہ کا ذکر فصل گذشتہ ميں ہوا۔اب رہے باتی چارہ) سعید جومتوسطین سے ہیں۔ (یفنے متوسط علم وعل میں نہ سعادت میر وریه نیمین می مرتبه نکلیں گے کامل منوسط ناقص بیعنے د وسراا ورتبیسام تنبه بواویرقرا ر یئے گئے ہں۔) زا ہداور یاک بعد مفارقت ہدن وہ نجات یا تے ہ*ی طرف عالم مث*ل علقة كم مظهراً أن ك بعض برا زخ علم يهم يقيم بها وران د ونول كوا يجا وثل مرقوت ہے۔ یں استضار مہوتا ہے کھانے کی جیزوں کاجن میں لذت ہے اور صور تمیں بیاری إورسماح بأكيره وغيره ليصالباس وريثية كيهيزس ورامس كمشل ورياستعضارموافق ان کی اشتها کے مزالے ۔ اور بیصور نیں اُن صور توں سے جو ہمارے پاس ہیں اپنی سن میں بوری ہیں بینے اس عالم کی سور توں سے کیونکہ ان صور توں کے مطاہر اورجوامل ناقص بین (کبونکه وه مبیولیٔ عالم کون وفسا د کی میم اورمظام را تن صور توں کے کامل میں کیونکہ وہ اجرام فلکیہ میں اُٹن میٹر کون وفسا دنہیں ہے اورائن کا قیماً) ہمیشہ مہمیننہ کے لیئے ہے کیونکہ جو علاقہ اُن کو برانخ اور ظلمات سے سے وہ ہمیشہ یا تی رسینے والاسم إس كيك ررازخ علوية مي كبهي الريسي بهوط بهيس بوتي- ي

اصحاب شقاوت جہم کے اطراف بیں جے موے ہیں اور صبح قران لوگوں نے

ملہ ۔ واضح ہوکہ خلدیا ہمینیکی کے وومعنی ہیں ایک عدم انقطاع مطلقاً طرف آخر کے دومرے مدتِ دراز-١٠١٠

درحاليكه سرنگوں تھے بنوا ونقل (تناسخ )حق مبوخوا ہ باطل كيونكر حمتيں دونوں طرمت نقیض کی ضعیف ہیں اور حب المفول نے نجات یا ئی برزخی فالبوں سے نوائن کے ۔ مے صورمہ لقہ کتے ہیں مبیبا اٹن کا اخلاق ہو۔اورصورمعلقہ مثل فلاطونیہ نہیں ہی کینگا شل فلاطونيه اشل فلاطون نوري من ورثابت بي عالم انوار عقليه مير - اوريه وه شائين بي برمعلق ا بن عالم اشباع بحرديب - إن مثالون سے بعض ظلماني بين دعذاب كيا جا الب إن سے اشتیابر بینهایت بدصورت اور مکروه بین ان کے دیکھنے سے نفس کورنج پہنچاہیے) اوربعض روسن ہی بیسعیدوں کے لئے ہیں خوبصورت ہیں ان سے خوشی موتی ہے اور لذت لمتی ہے ( بیشل غلمان اور حور وں کے ہیں۔ بج

جب کہ صیاصی معلقہ انگینوں وغیرہ میں نہیں ہں اور نہ انکا کو ائی محل ہے (اِس عالم معنهين ورندائ كادراك بوسكتا حواب طابرى سف أوركس بظرى ضرورت نهوتي گروه نورانی جوهربس ندات خود قائم عالم شال بین اورجوانس اُس کا ا دراک نهی*ن کریسکت* ا كر فدركيم من الهركي بين جائز المن كا مظراس عالم سيد بو (يعنه عالم سي ان مظاہر سے اس کا ظہور ہو بسبب صفالیت کے جو ہواہیں یا پی میں اوراجزا رزمین میں ا ورتهی بدایک خهرسے دوسرے مطرمین انتقال کرنے ہیں کیونکہ ان میں توت انتقال ج كبهى تووه بوايس ديكها أى دينة بيركبهي باني ين إس طرح اورمظا برسب اوران بيس پیدا ہوتی ہے ایک قسم من اور شیاطین کی (اس طرح غول صحرائی اور بعض شہروں اور زمينون مين طاهر مهوني أبير لسبب كسي فاص مناسبت كي جيسا كمصنف في تحقيق موا هِ ایک جاعت کی شها دت سے جن کا اتفاق جموط پر محال ہے) اس پر شہا دت دی ہے ایک جماعت نے جن کے شمار کا حصر نہیں ہوسکتا اہل در بندسے (اوروہ سُرُان كرشهرون سيسب اورايك قوم فيجن كاشمار نهيس ب ايك شهرك رسن والوب سے جس شہر کا نام میا بج سے (آ ذربائجان کے شہروں سے) به صورتیں (جنی ورشیطانی)

له و - جن مشکلین کے نز دبک ایک ہوائی مها ندار سبے ناطق اورائس کا بدن شفا ٹ ہو تاہیے اُٹس کی شان سے بے مختلف صورتیں بدلنا۔١٠ش

كه يين فيرمتوا رب ومثل بعليمات ك بابشر ليك شرائط توا تركي بويد بول-١١٦م

جاعت کثیراس طرح که اکثر نشهر کے لوگ اُن کو دیکھتنے تخصے دفعةً ایک مجمع کثیراس طور سے ک ان كا دفع كرنا امكان مين منه تفعاً اوريه ايك دوبار نهيل ملكه هروقت ظاهر مهو أرفي يخير اورانسان كالم تهاأن تك بهين كيني سكتيا تها اور بعي بهت سعد اموركا تجربه وإرمانيا اورمعا ہدات سے)لیسے فالب ویکھے گئے ہیںجوجیوٹے نہیںجا سکتے جن کا منظہر اسیاسی هر مشترک نهیں سیم گویا که سرنا یا زر ه بوش میں اور بدن کی مفا ومت کرنے ہیں اور لوگوں سے کشتی اوا تے ہیں اور میرے دل میں صبحے تجربے ہیں جواس بات بر ولا اپ کرتے میں کہ عالم چار ہیں اول انوار تاہرہ د وسراا نوارِ مدّبرہ اور نمیسرا دو نوں برزخ ( نلکی اوعظم فی آ پوتھاصورمعلقہ ظلمانیہ اورمستنیرہ -ظلمانیہ میں)عذاب ہے اشفیا کے لیے (اورستنبرہ میں افعات سے سعید ول کے لیے۔ ا

ان نفوس سے زینے اِس عالم کے نفوس ناطانہ سے اور مثل معلقہ سے حاکم ہوئے

ہیں جن اور شیط ان- اور صور معلقہ میں وہی سعا دات ہیں دمتو سطین کے لیئے یا جو اُن کے

مثل ہوں حسب نوا مش اُن کے لذتیں ملتی ہیں۔ بو

يەمثىالىي كېھى زىرنوھاصل مونى ہيں اور پيرباطل ہوجا تى ہي شل گيبيو*ں كھور تو<sup>ل</sup>* کے اور تخیلات کے (کیونکہ و وابسبب مقابلہ اور تخیل حیوانی کے حاصل ہوتی ہیں اور مقابله اور تخیل کے نہ ہونے پر ماطل ہوجاتی ہیں۔ اور خواب میں جوصورتیں نظر آتی ہیں وه بھی آئینہ کی صورت اور خیال کے مکم میں ہیں اُن کا فیضان انوار مجردہ سے ہونا ہے

موافق استعدا د نواب دیکھنے والے کے لیج لبهى بيدا كريته بيه شل معلقه كوا نوار مدبره فلكيبة أكه بيه شاليس أن كيمنط

بنین برگزیدہ یا طالبان بصیبرت کے لئے اورجن کو مدیرات پیدا کرنے ہیں وہ نوری ہیں اور نیک و یا کینره روصی اُن کے ساتھ ہونی ہیں اور کبھی جیجوڑ دبنی ہیں (میثل معلقہ اینے مظاہر بیعنے آئینہ اور تخیلات کواُن میں عاصل ہونے کے بعد ناکہ بن جائیں انوار مدبرہ فلکیے مظاہرطالبانِ بھیرت کے پاس۔ بطاہر بیاں عبارت میں کچے لفظوں كا فرق ير كيا بياس اليك كه وه جس كومد برات خلع كرديني بي اپني مظار برساور ائن كى صفاظت كریتے ہیں لازم نہیں ہیں كہ نوری ہوں اورائن كو نیک اور بإكبينہ ہ روصين مصاحبت كريس بخلاف أن كيجن كوبيدا كريتي بين مدبوات جائز ملكيَّةً

میں کہ وہ الیسی ہوں کیونکہ علت اگرانشرف ہے تو معلول بھی انٹرن ہوگا) جب شاہدہ ایما گیا ان مثالوں کا اور وہ جس کا مشاہدہ ہوا حیر مشترک کی طرف نسویہ ہے لیں دلالت کی مشاہدہ نے کہ مقابلہ میں مشاہدہ کی مطلق شرط نہیں ہے ملکہ ابصار مقابلہ بھ موقوف ہے کیونکہ مقابلہ بھی ایک قسم کا بردا انتھا دینا ہے۔ (اور بردے کا اُٹھہ جانا شرط مشاہدہ کی ہے ۔ بچ

بیعالم س کا ہم نے ذکر کیا ہے یعنے عالم اشباح نجردہ (یہی وہ عالم ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اگلے حکیموں نے کہ عالم حسی کے سواا یک عالم مقداری اور بھی ہے جس کے عجائب کی کوئی انتہا نہیں ہے اور ندائس کے شہروں کا کوئی شمارہے اورائسی عالم کے شہروں سے ہیں جا بلقا اور جابر صابہ و ونوں بڑے شہر میں ہرایک شہر کے ہزار دروازے ایں اُن کے رہنے والوں کا کوئی شار زمیں ہے وہ یہ نہیں جانے

که فدانے اُ دعم اورائس کی ذریت کوفلق کیا اور وہ مقابل عالم حسی کے ہے۔ اُس کے افلاکِ مثالی بھی ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں ورائس کے عنصریات اور مرکبات حرکت انواک کے ثار کوا ورانشرا قات عوالم عقلیہ کو قبول کرتے ہیں اور وہاں بے نہایت نوعیں صورِ معلقہ کی پیا

ہوتی ہیں اُن کے بختاعت طبقے ہونے ہیں لطافت اور کشافت کے اعتبار سے اور ہرط بقہ کے اشغاص لا تنا ہی ہیں اگر چیط بقات متنا ہی ہیں۔ انبیاء۔ اولیا اور صکائے متالہد بینے اس عالم کا اعتراف کیا ہے اور سالکان را دِ خدا کے لیئے اِس عالم میں مطالب واغراض اس عالم کا اعتراف کیا ہے اور سالکان را دِ خدا کے لیئے اِس عالم میں مطالب واغراض

ہیں اظہار عجائب اور خوات عادات کے لیئے اور بعض ساحراور کا ہن بھی اُس کو دیکھتے ہیں اور اُس کے بعض عجائب کو ظاہر کرتے ہیں)۔ بچ

اسی عالم اشباح مجردہ سے تحقق البیت اجساد کا (جیسے کہ وارد ہوا۔ چنرائع الہیہ میں) اورا شباح ربانیہ کا تنتی بھی اسی عالم سے ہو سے (یعنے اشباح عظیمہ فاضل اور ملیح یا ڈرانے والے بدقوارح اس میں طہور عالت اولی کا ہے اورا شباح جولائق عفل اول کے طہور کے ہیں اور ہر عقل کے لیے اشباح ہیں نتاعت صور توں کے جوعقول کی شان کے لایئی ہیں ۔ اور کبھی اشباح ربانیہ کے دھا ہر اس عالم میں ظاہر ہوتے ہیں جب یہان ظاہر

ك يعني قيامت كيون ألي ما وركا الني الني الني ورفن من اورصاب وكتاب وصراط وميزان وطبيرات والم

موت بین تو بما دراک بوسکتا ہے جیے موسی بن عمران علی نبیدا و علیہ السلام نے ظور باری تعرکا طور برد کھا جس کا ذکر توریت مقابس میں ہے اور جیسے ہا ہے نبی صلی اللہ علیہ السلم فی اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے جبر بہا علیہ السلام کو وجیہ کلبی تھورت ہیں دیکھا کو اسی سے تحقیق ہوتے ہیں جمیع مواعید نبوت (لیعنے اہل جبنت کا جنت کی نعمتوں میں آرام کرنا اور اہل دوزخ کا عذاب کیو تکرجید شالی میں نفس کا تقدرت و بیا ہی ہے جبیسا جسم عضری میں ہے اس کے بھی سب حواس ظاہر و باطن ہوتے ہیں کیو تکہ مدرک در تقیقت وہی نفیس ناطقہ ہے ۔ کی

کبی حاصل ہوتے ہیں بعض اغوس متوسطین سے جوصاحب اشباح معلقہ مخذہ ہیں جن کا مظہرافلاک ہیں طبقہ فرشتوں کے شار کا کوئی مصر نہیں ہے۔ (حسب طبقا افلاک جس نزرجونفس پاک وصاف ہو ہے ہی اُؤنچے آسمان سے امس کا تعابیٰ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک رسائی مقدس اور متالہ ہین کی ہے جو حکمت نظری اور علی میں کا مل ہیں) اعلیٰ ہیں عالجم ملائکہ سے ۔ بج

یک فصل جساس بیان میں کہ شرایس دنیا میں اور شقاوت آخرت میں کمترسیم

كيرا جاسئے وجود كاا وربير مكن مبوكه اس سے بہتر مكن سيے نو ضرورسيے كه وه موجو د بهوكيونكر مندائي تعالي نعوذ بالشريخيل نهبس ہے۔اگراس سے بہتر عالم كاپيدا ہونا مكن ہو الوخدائيقا اس كوضرورها نتام وكاكيونكه وه عالم ب كليات وجزئيات كاارها نتاب اوراش ف المانهس كيا يا وصعب فدرت به بات الس كے جو دك منا في سبے الس كو بيان كيا ہے ا ماهم غزاً الم*صفح بين بعض كتاب مين اورشيخ مح ا*لدين العربي نے تئابِ فتوحاتِ مكيه مين مِن بيان كولييند كياسيرد اوروه بي شك اجهابيان مير - يديم معلوم ره كوثر كي كوتي ذات نہیں۔ پر ملک عدمی۔ پیما وہ عدم ذات ہے یا عدم کمال ذات ۔ اور نہیں یا نی جاتی کو ٹی مر کرید که و د برسیت برسیت عدم بن جاتی به اورا گرکسی شرسے کسی کو کوئی نفضان ندیمنیے ا**قروہ مشر مہمیں سبے ائس شے کے لیئے اور نہ اپنی ذات کے لیئے کیونکہ وجو دکسی شے کا اپنے عدم کا** اقتضا نہیں کرتا اور نہ کسی ایسی شے کے عدم کا اقتضا کرتا ہے جوائس کی ذات کا تکمل ہوا وراگر شےاقتضاً کرے اپنے بعض کمالات کے عدم کا تو یہ عدم شرہے نہ کہ وہ شے اس قیاس پر کہ اليساا فتضافيرمعقول بكيونكرجميع اشياء طالب بي كمالات كي ندكه مقتضى بون اسيفيرم نىلات سى خىنىيت بىسىھىكە دەكمالات موں اوراس سى يەلازم آتاسىپىكەشرا گرموجو د مونو شرنبیں تو با وہ شرموگی اپنی ذات کے لئے یا غیر کے لئے اور حب ایسانہیں ہے توشر بھی وجود نهبی ہے ۔زائدائکلی اِس لیئے شریمجھی جاتی ہے کہ وہ بدن کی خوبصورتی کو باطل کردیتی ہے اوراليه بى اوِرشركهی مِن جِس طرح عدم عدم كرحيثيت مص كسى فاعل كي طرف منسوب ىنهىي بەيسىڭا گربالعرض اسى طرح شرىھى فاعل كى طرىن منسوب نهيس موسكة الابالعر*ض* لیں امتیاج کسی دوسرے فاعل کی نہیں ہے جیسا کہ جوس نے گمان کیا ہے جیب تم جانتے ہوکہ اورکو فی واجب الوجودنہیں معے سواایک کے اور ست اس کی مقتضی ہے کدالا ایسی فیرموجود موجم مين كجه يم شرنه موا ورام كا وجروح قاول تعالى شائه سي بوبيي عقول ورنفوس وغيره اور (۷) اليبي شر موكه ائس مي کچه بھي خير نه موا وريه حتنع الوجو دے كيونكه يدهم بحت ہے۔ اور (مو) تمرکثیرمع خیرتنیل نجیرمطلق سے نہیں ماصل ہوسکتی اور نہ دورہ جس میں خیرتم برابر موشراس عالم مین خیرسے بہت ہی کھ سبے ۔ (ایک تو بیعالم ہی برنسبت عالم افعان سے حقیرے جوکہ عالم عقول سے نیز ہے اور وہ بھی احقرہ ہے عالم ربوبریت سے ۔ پس اُس کی حلالت وات کی کنبت سے شرکا کو ئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ساری و نیا نٹری تر ہو تی

توبھی کچرمهٔ تمااگرچه اس عالم مین نیر وسلامتی زیا د ه به بهم خوب جانتے میں که مرض وز تکلیعت اگرچه بهت مولیکن صحت اور سلامتی اس سے بڑھی موئی ہے اس سے معلوم ہواکہ فیمرغالب ہے۔ پر تاعدہ : بیبان بیدائش موالیہ غیر تمناہی ۔ بج

جب که قوت نوا هر کی غیرتمنا ہی سیے فعل میں اور مادہ میں قوت قبول غیرنہایت ہاورمعدات شل حرکات فلکیہ وغیر مغیر تمنا ہی میں کھلاہے در وازہ حصول برکات کا ۱ ورفیضان معدنی نبانی وحیوانی صورتو*ن کهاجاری سید-اورفیضان انوار مدبره بیضاسیهیدی* انسانیہ کا الی غیرالنہایت سے فراً بعد قرنِ جاری ہے ۔ کالمین مربات ربیعے نفوسِ ماطف السانيه) بدن سے دبا ہونے کے اور نوا سرسے ملحق ہوجانے ہیں رزیا وہ ہو ناجا اے شار مفدس انوار کاغبرنهایت مک په حکمت اور خیریت کی منا فی ہے اب رہی ایک ہی شق۔ (۵) نبرکنیرمع ننرقلیل جوانس کولازم پروش کا وجو دضرو ری ہے اورمبدع عالم کی حمت سے دورے کُدائش کوچھوڑوے اور نہ ایجا وکرے کیو کم خیر کشیروشرقلیل کے لیئے ترک کرنا شرکشرے مثلاً آگ وریا نی ہے بے شمار منافع ہیں اگر جیا کہی نمبری خرق اورغرق کی وجہہ سے صرر بھی پہنچ اسبے اس طرح حیوا ات اور انسان اگر جیشر بھی ہیں سبکن خیبران کی بہت ہے شرسے۔ ریسب مل کے بانج قسیں ہوئیں) ۔ یہ سوال کہ خدائے تعالے بیلا ہی کیوں کیا اس قسم کوجن میں ذرائھی شرہے اوران کو شرسے بری کیوں مذہبا کیآ اگ ئن سے شربالکل نہوتی میسوال فاسدہے کیونکہ ارش کے یہ معنے ہیں کہ اُس شے کوجیسی اس کی ذات ہے ویسا کیوں بنایا یا نے کویائی اور آگ کوآگ کیوں نبایا آگراس قسر مرضر قلیل نهوى تويها في سموماني يعنه وهبس من خيرس اوريه پانچوي قسم الكل ايجا ديشي ماني ا گرچہ ائس کا ایجا وضروری ہے کیو نکہ اٹسی کی رحمت کے لیئے جائز نہیں ہے کہ صالح اور خيرات كليه كوبعض جزئ شركے يك ترك كردے -كياتم نہيں ويكھنے كجب سلامتي بدن کی مقصود ہوتی ہے توکسی عضو کو کاٹ ڈالتے ہیں اور بیعین حکمت ہے موجو دات کا حصر ان د و نو ن قسموں میں ہے یا خبر محض یا خبر کثیر مع شرقلیل اور اس کی طرف مصنع نے نے اشاره كياب

فصل: - بیان سب اندارات اور مفیبات پراطلاع بونے اور اس بان میں کیفوش کا ٹنات کے از گا اور ابدا محفوظ ہیں براننے علویہ میں اورائن کی کرار واجب

ا وراشاح مجرده عالم شال مي فيير تمنا ہي ہيں۔ بَو جب انسان کے دواس ظاہری کے اشغال کم ہوجاتے ہیں (یا تواسباب ضرورہ نوع کے سبب سے مثلاً نین جس میں حواس طاہری معطل ہونے ہیں اور وح طاہر<del>ے</del> ط<sup>ع</sup> باطن کے متوجہوتی ہے۔ یاغیر ضرور کی اسباب سے اورائ*س کی بھی* و وصور تیں ہیں یا اصل فطرت ميں آلات ضعيف بهوں توافش کا شغل ندبير بدن ميں کمتر بہو گاا ورحیں فدراس میں كمي ہوگی عالم باطن كى طرف توجهه زياده مہوگی يأغير فيطری مثلاً طبيعت كا نرم و نا ذک ہونا باصع میں بنا ہونا اس صورت میں ہم بسب قلت شغل بدن کے ماطن کی طرف نوجہ منعطف ہوتی ہے یا کتسابی ہوجیسے بعض کا ہن ایسے امورے استعانت کرتے ہیں جس سے سر کو دیرت اور خیال کو و تف مبو*جاً با چادور*نفس اطفه برسبب ضع*ت عایق کے امو بغیبی سے ملاقا*ت كرتى سبى - پيرنفس ناطقة ربعض او قات تخبل كشفل سے مناصى باير آمورغيب پر اطلاع ماصل كرتى ب (البيه امورجو مورسيم من يام وكيُّه يا عنقريب مون واله من) اس برشهادت دینے میں پیجے خواب رحاصل موتے میں تسامع سے یامعارف سے تِسامع کی به صورت ہے کہ غیب پراطلاع ہو حالتِ نوم میں کسی اور کواہں لیے کہ محال ہے خلق کثیر جھوٹ پراتفاق کرلیں اوروہ حکابت کرنے ہیں اپنے واتی مشا ہد*وں کی خواب میں جو*دیکھا وه خود بااس كى تعبيزطا سرىموئى رتعارف يەكەخود دىكھنے والے كوبذات خودمشا مده مہوا۔ ايك شخفر كهم إيسا نهمو كاجس كواپني ذات بس س كانجبريه نه ېوا بيو ـ نگريه كه كو في شخص فاسدا لمزاج مهوا ور اس كى نوت يخيل ورندكر بيكار بونواب مين نو وه معذ وري - ،

مُن المَن بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الدَّوْمُ اورمض بِسِ عَالَمُ غَيبِ إِلْمُلاعِ م ماصل کرے نو مالتِ ببداری اورصحت بیں کون مانعہ ہِ الا یہ کہ کوئی افرانع ہو مثلاً استخال محسوسات اور یہ مانع دورہوسکتا ہے اور اس پردلالت کرتے ہیں انڈا لات انبیا علیہ السلام اور اللی تجربد کے جواولیا اور مثالہیں ہے ہیں۔ انبیا علیہ السلام میں اصلی قوت ہوتی ہے اُن کا نفس توی ہوتا ہے اور اُن کا بدن اشتغال عالم علوی سے اتصال کا مانع نہیں ہوتا مالتِ صحت اور ببیداری میں ان کے نفس میں ایسی قوت ہے کہ وہ دونوں عالموں سے شغل ہونے کی ہمائی رکھتے ہیں۔ اور نیک انسان اور اولیا والدولیو اللہ المتعالی المعالمی میں اور اولیا مالٹ کوئر اللہ ہوجا تا ہے کیونکہ اگر برن مانع نہ ہوتونفس میں اور عالم علوی میں کوئی حجاب نہیں ہے نیفس انسانی کونفس فلکی سے فیض نیجیا ہے جیسے ایک کینے ہے دوسرے کینہ میں صورت کا اندکاس موناہے۔) بن

مون درون کا گنات کی سب کی سب مرتسم میں ، برات فلکیہ میں اور کا گنات کے قوانین اور اور میں موز دلار کر بران میں میں اور کا گنات کے قوانین

اورندوابط معلوم اورمحفه ظرب کوئی امر بهیده و ه بے جو ژنهیں ہوتا بلکہ جمیع امور موانی غیبی مثالوں کے ہوتا ہے جوکہ ندائے تعالی یاد واشت ہے لوح محفوظ میں اور اندارات ولالت کرنے ہیں عالم جزئیات پر اور نفوس بشریه کی وات نماص سے اندارات ولالت کرنے ہیں عالم جزئیات پر اور نفوس بشریه کی وات نماص سے ای تو توں کے موانی بین ہوئے اور نہ نفوس بشریه کی تو توں کے موانی بین ہونے کسی و قت کی تو توں کے موانی بین ہونے کسی و قت کی تو توں کے موانی بین ہونے کسی و قت کسی و توں کے موانی بین ہوتے کسی و قت کسی و و امور علوی کے سب سے ہیں امور جزئیہ کی تخییل مجروب ہونوں ہوتی ان کے علی نفوس جن کو ان کے علی سے بیں و ہونوں جن کا انداک سے تعلق ہے ہیں واجب ہے کہ اُن کے نفول بین بین ہوتی ہے لیا ہوگا اسلام کے موانی ایسا ہوتو یوں بیا ہوگا اور اگرالیا نہوتوں ہوتوں جا ہوگا اور اگرالیا نہوتوں ہوتوں جا تھی ہوں یعنے لیکن ایسا ہوتوں بن کا دراک کے نفول ہوتوں ہوتوں

اس صورت میں باکلی تصال مویا جزئی اور دونوں مفروضوں سے لیں یا تو بہت جلد کھے ہوجائے یا ابت رہے ہیں اگر نبوت کی موتومتنیا جس کی طبیعت سے محاکا ہے وہان معانی کلیہ کوجن کا نطباع نفس میں صورت جزئی میں ہے اس کی حکایت کرے گی اوریه عبورتین خیال میں حجیب جائینگی اور و ہاں سے حبن شترک میں نتقل ہوں گی اور مشا ہدہ ہوں گی لیں جس چیز کامشا ہدہ ہوا افس کوائس معنی کلی سے جس کا ادراک نفس کو مہوا ہے شدیدمنا سبت ہے اس حیثیت سے کہ اُن میں صرف کلیت اور جزئریت کے سواا ورکو ئی اختلاف نہیں ہے تو بینواب تعبیرسے بے نیاز ہو گااوراگرایسا نہویس گر اس صورت میں ایسی مناسبت موکدائس برا طلاع یا تنبیه مکن سے شلاً معنی کی تصویرالازم یا ضدیا شبیہ سے بنی اس طرح کرنفیس نے وشمن کا ادراک کیا متخیلہ نے اس کو سانی کی تفوریسے ظاہر کیا یا بھیٹر یا اگرا دراک باد شاہ کاکیا تواس کی محایت کی دریا پاہمار ا سے توائس صورت میں تعبیر کی ضرورت ہو گیاوریہ تحلیل ہوگی بالعکس پینے رہوء کریں گئے خيالي جزنئ صورتوں سے معانی کلیہ نفسا نیہ کی مانب اور کو تئ انبی مناسبت نیموجس کا ندکور موا تواییے خواب پرایشال متنیا کی سے اور اگر صورت جزئی ابت رہی اور توت ما نظه نے اس کی نگاہ واشت کی اٹھی طرح جیسا و ہمتھا اور تنجیلہ نے اس میں تصرف نەكيا يىنے اشيار كاغيراشيار كى صورت ميں تمثل نەم پوا توبەر وياسىج موگا اورتعبير كامتباج نه ہوگی اوراگر متخیلہ غالب ہے او زنفس کا ا دراک ضعیف ہے تومتخیلہ نے اس مس علیرملد صورتمي كالنات كى سب كى سب مرتسم ہي . بدرات فلكىيە مىي اور كائنات كيفتوا معلوم اورضبط کیے ہوئے ہیں وہ بیہودگی سے نہیں صادر ہوتے ربینے غیرمر بوط تہیں بن بلكه و مشل غيبيد كيموا فق بن كه وه ذكر يكيم نعالى شائه كالوج محفوظ بين اوراليه انذارت من جودلالت كريته بي عالم جزئيات پراوروه نفوس شريه میں بدات خود موجود نہیں ہی ورندائی سے ہرگر نائب نہوتے اورنفوس کی تو توں سے ماصل ہونے میں ورند کہی اس سے دور نہ ہوتے ۔ بیں وہ نہیں بن مرام علوى كى جهت سے ندایسے امور جزئيد جن كی تخيل مجروات عقليدكو

الم - بعن مرس يامصنوعي نواب-١٢-

نہیں ہو تی لیں وہ امور عالم نفسانی فلکی سے ہی ضرور سے کدائن کے لیے منوالط کلیہ مقرر مهون مبادي كي طرف سيه كرجب مبهى ايسا موزوايسا مواوره و نواتين جن كا احصا عالم عقليين مع بهرجب اس سے نفس نلكى منقش ميداور برنقظ كى طرف واصل مونے كى تخيىل كرتى ہے يس اكس ك ليئے ضرورسم كه لازم حركات كو جانے شرطهات كواستن اكركے ديسے قياس استنائى سے اليكن ايسا ہے يس ايسا سے ا ا وزايسا نهين ہے ليسا ليسانهيں ہے اجب يدمعلوم مواليس اب يسجه وكه وه صورتير جن كانفس كوحالت خواب إبيداري مين ادراك بتواسيه اورجوحالت ان كے بین بین ہویا اس كے شل-یا تو وہ اس وجہہ سے ہونا سے كەنفىس كواش عالم سے اتصال ہو آینہ مولیں اگرانصال کے سبب سے بہولیں وہ امریکی مو یا جزئی اوربېردو تقديرلس يا توجلد طے موجائے اورائس پرکو في حكم بېسب باثابت رہے پس اگر کل کا ثبوت ہو تومتنی احب کی طبیعت سے محاکات المان معانى كليه كومونفس مين جزائ صورتون مصمنطيع موتے مين حكايت كريا ہا وربیصورتین خیال میں منطبع ہوجاتی ہیں اور وہاں سے حیس شنزک میں منقل ہوتی ہ*ں میں و*ہ مشاہدہ مو**جاتی ہیں ہیں اگر مشاہ**دہ کو **شدی**یں ناسبت ہوائس سے جس کا اوراک نفس کو ہواہے معنی کلی سے اُن میں سوامے اِس حیثیت کے کوئی فرق نہیں ہوتا الا با عتبار کلیت اورجزئیب کے توالیسا رویا تعبیرے مستغنى سے ۔ اوراگرايسا نهواوركوئىمناسب ہوتومكن ہے كہ وقوت طاصل بدوا ورائس يرتنبيه بوحبائ جيس مثلاً معنى كى صورت اس ك لازم كى صورت میں مہویا اس کی ضدیا اس کی شبہ سے جیسے نفس ادراک دشمن کا ہو تومننیا اس کوسانب یا بھیٹرے کی صورت سے محاکات کرے یا ملکا ادراک ہونو متنیا ایس کو بہاڑیا در یا کی صورت میں محاکات کرے اس صورت میں احتیاج تغييركا ببوكى ووتغييرت تحليل إلعكس مرادس يعضر جوع كزاخيالي حزني صورتون سے طرف معانی نفسانی کلیدر اوراگر شاسبت نبیوتوایداروبا اضغافِ احلا) جھو طیخوالوں س شار موگا ہو تنیا کے ذات سے ماصل مو اے ۔ ک اگر حزئیه کا نبوت موا ورحا فظه اُس کی حفاظت کرے اپنی میورن ہے۔

ا ور متخیله کاتصرف اُس کے نمثل میں نہ ہوجوائس کی صورت کو بہل دے نویہ خواب سچاہو بغياضياج تعبيركه وراكرمتنيا فالب مواورننس كاادراك ضعيف موتو متنيا بيلدى كريكائس كواين طبيعت سے بدل ديتي معجس شال كونفس في اوراك كيا تفاً اسك خلاف نصوير بناتى ميدا وكيهمي نواس مثال كوبالكل سى تبديل كرديتى شدا ورد وركز صورت پیداکردیتی ہے اور ایسا ہی کرتی بہتی ہے حالت بیداری تک بیس اگرالیے جوت پرنتهی بروتب کوکسی طرح تحلیل سے اصلی صورت کی طرف عود موسکے تو و والیا خوا ب ہے جو محتاج تعبیر کامیے ور نداضغاث احلام سے ہے۔ یہ وہ سے جونفس کو مباد عالیہ سے باتا ہے حالت خواب میں اور وہ جو بیداری میں ملتا ہے ایس کی دوصوتیں ہیں۔ایک صورت نو ہیںہے کہ نفس نوی ہوا ور نعاذات کے پیلو وُں کے لیئے وفا كريب اوربدن امس كومشغول نركيب اورمبا دى عاليه سن طيني مين فروكم اور توت متخیاد مجمی فوی مهواس حیثیت سے کہ حس مشترک کو حواس طاہری سے بچانی دسیم اس صورت میں بعید نہیں ہے کہ ایسے نفس کو بیداری میں وہی واقعه موجوا وروں كونواب ميں مونا سے اسى ميں سے وحي صرح ہے جو نتماج تا وہل کی نہیں ہے اور بعض اس میں سے وہ سے جوا بسا نہ ہو بس تا وہل کی نہور مهوكى يا ايسے مهذا بات سے مشا به مهوجوا ضغاث احلام م*س اگرچي* بخيله فے غور كيا موانتفال ورمحاكات مين- دوسرا ان مين سے كەنىس ايسا نىموا ورمدخ حالت بيدارى ميرايسي ييزسه جومد بوش كرد عنفس كوا ورمتني كروا خيال كوحس كاذكر كذرج كام - اوراكثرايسا اتفاق ضعيف عقل والورمير ببوله جواصل جبتت سے مدہوشی اور جیرت سے اہر ہیں۔ یا یہ صورتیں عالم علوی كے اتعدال سے زمبوں مدن سے فارغ مونے كى جبت سے بس اگربي عالم خواب مي موتو وه در تقيقت اضغا احلام ہے اور جمو انواب ہے اور اس تين اسباب بيان مهوئ ميراول يه كه جو كجه عالم ببداري مين ديكه تسام أسكى صورتين خواب ميں باتى رجاتى ميں اورجب سوتا ہے تو بيال يعمين شترك من منتقل موماتی میں وہ ببینہ نظراً تی میں اگرائس میں تخیلہ کالضرف نہویا مناسب تفرف كرے دومرے ياكمفكره في ايك صورت بنائي وربيسورت موتے ميں

اگرایسے امور صالت بیداری میں صاصل ہوں تو کبھی اُن کو امور شیطانی
کہتے ہیں ہوکہ جمعو نے ہوتے ہیں۔ اور جو کچھ دیکھا جاتا ہے از تسمِ غول وہن
وشیا طین تو یہ کبھی سیا بتی ہی کے سبب سے ہوتے ہیں اور ان اسباب
سے ہونا اُن کے وجو د نا رجی کے منافی نہیں ہے جس کا بیان ہو چکا ہے کیونکہ
خیال اُس کا مطہرے اور اگر خیال میں شطیع شہوں جس طرح آئینہ میں توان کی
صور تیں بغیرا نطباع کے نظام رہوتی ہیں اور اگر منطبع ہوتیں تو انطباع عظیم
صغیری لازم آنا۔ اور جب کہتے کی رویت خیال ہی ختلف ہوتی سے تو بدل
جا تا ہے مقام دیکھنے والے کا یا وجو د کھے آئینہ اور شے بحال نجو د ہوں۔ اس کب
سے چھ کا را ہوا کہ اگر نقوش کا گنا ت جن پر نفس کو اطلاع موتی ہے اگر ذکر دیاوی
ہیں اس کا اثر باتی نہ رہے تواش پر کوئی حکم نہیں لگا یا جا سکتا۔ کی

تصرت کرے اس کوکہس سے کہیں پنجادیا جونفس نے ادراک کیا تھا اس کی صورت بدل کے ا ورصورت بنائی اورانس سے دوسری صورت پیدای اور میں حال بیداری تک ریا اگرآ فری صورت السي هدكم أس سي كسي طراقية تحليل سي صورت اصلى تك سراغ لكاليا تواس خواب لوتبيري اختياج ب ورمن خواب بريشان ب به وه امور بن جن سے نفس كوعالم خواب بین ملاقات مهوتی مید اب وه امور حبن سے عالم بیداری میں ملاقات مہوتی میدائس کی د وصور نیس به بی: - بهلی صورت به به که نفس قوی مهوا و را طراف وجوانب سے جو بسزیں ابنى طرنت كهنجتي مبيران سي سربر مبوسكا اورا شغالِ مدنى اس كومبادى عاليه عدانفهال کے مانع نہ ہونے اور متخیا کھی توی ہوکہ سرمشترک کوحواس طاہری سے حیثہ کارا دے سکے اس صورت میں مکن ہے کہ جو کچھ عالم رویا میں دیکھائی دیتا ہے وہ عالم بیداری مرفاقع ہو اور نواب ا ورمیداری میں کو ئی فرق نه موجب په صورت موتوجس کامشا کړه مهوایا تو و ، وی صری سے جس کو ناویل کی حاجت نہیں ہے یا وحی <u>سر</u>یج نہیں ہے بلکہ ناویل کی ضرورت ہے يأبيدارى مير بعي ومي حالت خواب بريشال كي سي مهو اگر متخبله كهري كوششش كرتي و مخفال صورا ورمحا كات بين و وسرى صورت يه يه كه نفس ايسي قوت ندر كفتا موتومالت بيداري میں مد دلےایسی چیزوں سے جونیفس میں دمہشت اورخیال میں جیرت پیدا کر دیرجس کا وكربهو يجاسبه اوراثيسه اموران لوكور مين بهوتنه بيث كي عقلين كمزور من ياجس كوال جبّلت سے دہشت اور حیرت عارض ہے ۔ اگر نفس کو عالمِ علوی سے انصال نہ ہواور بدن سے فراغ حاصل مونے پر لعض صور تنیں دیکھے یہ بھی خواب پر لینا اسے اورائس کے تنن سبب بیان کئے گئے ہیں (۱) جوجیزیں عالم بیداری میں انسان دیکھا کرتاہے اُسکی صورتين خيال ميں رمتي ميں مالت نواب ميں وه صورتي ليك كے ص شترك ميں آجاتي ميں ان كامشابده مواسد وه صورتني بعينه ايسي ميرين كوحواس ظاهرى سے ديكه منا مواگر متخیله اُن میں بناتقرف نذکرہے یا مناسب تفرف کرے ۲۷) قوتِ مفکرہ نے ایک صورت كا ختراع كيا پيصورت نواب ميں خيال ميں نتقل مہو کے حس مشترک ميں پہنچي (٣) جوروح قوت تنجيله كى حامل ہے اس ميں كوئى تغير سوا توقوتِ متغيلہ كے افعال ميں بھي موافق اُن عوارش تخ نغیر مواجس کے مزاج پرصفراُ غالب ہے اس کوزرورنگ کی چیزیں دیکھا ئی دیں جن يس حرارت غالب موى أس كواگ اورگرم علم معلوم مهوا اورا گربرودت غالب مهوى

نوبرف ورمارٌ امعلوم ہوا اگرسو دارغالب ہے توسیاہ اور بہولناک منظر دیکیھائی دیئے ا ورالین مورتنین تخیله میں اس لیئے حاصل ہوتی ہی کہ جب اُن جینے وں کا غلبہ ہوتا ہے جن سے ایسی صورتیں بیدا ہوتی ہی نوائس کا اخر جو میزیں نز دیک ہیں اُن بربر یا سے <u>میسے آخاب کا نوراجسام میں میں ج</u>تاہیے ہیں آفتاب ہی ائ*س کے مدو*ث *کا* ا ورمتخیله کا انطباع ایسے شمیں سیجوائس کیفیت سے متا تزمہوا ہے اس بیائے متخیا کھی اش كيفيت سعمتا تربعوتي لماليي اثرس جواس كيطبييت سعمنا سبت وكمتي ں لیے کہ متخیلہ کو نی جسم نہیں ہے کہ قبول کریے اُن کیفیتوں کوجو مخصوص ہی جبام ت سے وہ البی چیز کو قبول کرتی سے جوائس کی طبیبیت کے موافق ہے ا وراگرایساعالم بیداری میں بوتوامس کوامورشیطا نی کہنتے ہں اور کہجی غول اورجن و شیاطیز اليديها سباب سويكها ألى دينة بب يعن اسباب تخيلي سي مكرائس سع به ندسمحنا عاميك کہ بیران کے وجودِ نعارجی کے منافی ہے کیو کہ خیال اُن کا منطرہے۔ *اگر حیخیال میں ا*نطباع نهىس ہے كيونكه اگرانطباع ہوتو چيو پڻ چيزيں بڑی چيز كا نطباع لازم آئے اور پيجال ہ اورکبھی شے کی رویت میں جواختلات ہوتا سے وہ دیکھنے والے کی مگبہ بدلی نے سے مہوتا ہے مالا نکرشے اورآئینہ دونوں بحال خودر سبتے میں جب باتی رہنا سے قوتِ ذاكره ميں وه جس كامشا ٨٠ كيا ہے انواع عاليه ميں صرتيجًا تو كوئي احتياج ماويل و تغبيري نهيي موتى ـ اورحب باقى نهيس رہتاانس کا اثر ذاکر ہمیں ملکه تنخیل اُس کواد راک ومرت اشیاء کی طرف نتقل مونے میں اخذ کر لیتی ہے (لیفے اصل اور اکات کوجن امور سے نلازم ہے مثلاً اُس کی شبیہ یا اُس کی ضدیا جوائش کولازم ہویا جوائش کے مناسب ہو ی ں صورت میں (خوا ہ رویا ہوخواہ وحی) احتیاج تعبیر کی ہوتی ہے اور بیاستنبا طاکز ماہو تاہے لمتنیا کس چیز سے اس کی طرف نتقل ہو ای ہے۔ (کیو کہ انتقال تخیلی تناسب حقیقی انتحاج ہے بلکہ تناسب طنی کا فی ہے یا وہمی) تم کومعلوم ہوکہ کا گنات کے نعوش (ازاہے ا بدتک) برازخ علوی میں محفوظ ہیں تصویریں منچی ہوئی ہیں (اور کا کنات جو اُن کے آثار ہیں) واجب بے کہ بار بار (عالم اعیان میں) واقع ہوں۔اس معنے سے نہیں کہ معدوم کا اعادہ مواب بلداس كمشل كاوتوع مواب - إس كوتم فصول اربست فياس كرسكت مو كرجو امسال مواہے اُس کے مثل سال آئیدہ بھی ہوگا۔مباُدی عالیہ میں واقعات ہزارابرس کے

بعد پھیرائسی طرچ واقع ہوتے ہں لیعض حکماہ نے اٹس کی مدت جیفٹدیں ہزارجار سوکیمیس (۴۵ م ۲۷) سال فرار دی ہے ، برازخ علویومن فقوش فیرتمنا ہی نہیں میں ترتیب وارحاد ثوں کے لئے ایونکها *یسے مرتب و رہبتہ سلسلوں کا بو*نام مال ہے *رپھراگر پرازخ علویہ میں نقوش غیمنا* کی توا دٹ کے لیئے زبا بڑا ئندہ میں ترتیب وار مہوں توضر ور سبے کہ ہرایک اُن میں سے م نئسی وقت وا تعے ہواس لیئے ایسا ایک وقت آئے گا کہسب واقع ہو چکے مہوں گئے تو یہ سلسلة مناهي مهوجائه كالورفرض كياتها راس كاغيرتمناهي ببوناا وربيرمحال بهراكر اليها وقت نه أمير عبس ميرسب واقع مهو چكه مهول توانس مير اليدمهول تشربوكهمي زواتع موں گے تو وہ کا کنات میں نہیں ہی زمائہ ائندہ میں اور مفروض بیتھا کہ وہ کا کنات میں ہیں یہ محال ہے ساس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مکنات سنتیا کسی طرح سے نہوں کیونکہ مكنات متعقبل صورتون سع جداكا زئن معقول ورمفصل جومبادي عاليه اوربرازخ علويهين مي و ه تصويرين كل حوا و ثِ مستقبل كي نهين هي (بلكه ايك ايك صورت ب العليم مي جو تشابه إن)- اور ميريمي درست نهدي بكرير و مركيا جائه كدكو ي شي كائناتِ كذشته وأثنذه سيدابسي سيحب كاعلم مدبرات فلكيه كونهس سبر -اوراس وبم سح جمثلا وہم كرينے والامنا بات اوركها نات صاو قد كور اور خبرين نبوت كى حوواقع موسي باواقع موسنے واليام ورجو اكرو مامتوهم وكركواحوال كذشته كي يونكه بربان سيترابت موجيكا بهركه ذكريعي برانيغ علويه سنصب اورانوا يدمنه وسيدر ندد اغي انطباع يه صاحب انذار غواه نبوت سے مونواہ کہانت سے خوا وسیے نوابوں۔ سابنا علم جواشیار کے بارے میں ب بدات خووا پنی ذات کے لیے نہیں پیدا کرتا ہوموافق وا قدیکے ہوکیو کراس کا اور اس کی نوع کاعجز ظا ہرہے اورسونے والے کے قوئی میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اس علم کو ایجا و کریے اور ندائش کے نفس میں بیر قدرت ہے نہیں تو حالتِ بیداری میں زیادہ ترقاور ' بهوتااس كمايجاد بريعرا كروه ابنا علمه بذات خودا ختراع كرياسيه توجابيني كقبل علماسكم علم ميوناك جزياً اس كے موافق افتراغ كرے اور يہ ممال ہے ۔ اور انسان بداتِ فوو مجھ توضرور ما نتاہے کہ دوسری شے کی طرف سے اس کو خیر دی جاتی ہے۔ (خاکس کے

سله منواه ومبى بوخوا داكتسابي ١١م

قوی میں اورائس کی ذات میں )لیں مورعالیہ برا زخ اور مدبرات میں اما طہ کئے ہوسے ہ<sub>ی</sub>ں واقعات حال وماضي واستقبال - بؤ

اگر فرض کیا جائے کہ صاحبان برانخ علوی ایک نفوس اور علومی جناہی ہرا کین وه انتفاده کرتے ہیں د ومرے سے جوائن کے اوپرسید اورائسی سند مدر لیتے ہیں ۔ کلام بهرعود كريك كااش شير كي طرف جس سيداستفاده اوراستدادسير (اش سيريهي مال لازم آئے گاجوا ویر بہان موج کا ہے) لہذا ضرورہے کہ یہ ضایطے ضرور باربار واقع موں اور وجوب تکرارسے ہمارے یہ مراد نہیں ہے کہ معدوم کا اعادہ میو ناہے بکی ایک ہی نوع کے ا فراد کا اعاده موتا ہے۔ اور فرق مبیا توں کا محل سے بنے یاز ما نہ سے اگر موا کھی ایک ہو۔ جب كه مفارق درميان د ومثلوں كے جوايك مي محل سي ہوں زمانہ ہوا ورائس سے نخصیص ایسے امثال کی ہو چوا یک ہی محل میں ہیں اورا یک ہی نوع سے تویہ اعاد ، معدوم نہیں ہے کیونکہ اُس کے زمانہ کا عود محال ہے اور بیعضصات ہے۔ ہے ۔اگر فرص کیا جا ليعرض ورزما ندنجى عود كرنے ميں توبيعرض اور بيزما نہ قبل پر سے موجو د تنصے توزمانه کا زمانه تتفاا وربه محال ہے اور بھی اگرء من کی معا د ہوا ورز مانه بھی طلب عو د کرے تو یقبلیت عود نه کرے گی ور زبعدیت ہوجائیگی اور تنصص قبلیت کے ساتھ تھا اور طلب عود کرنے والاجوزمانه فرمن كياكيا بيرزائه فربوكا ركيو كدزانه بوتوزمانه كابمي زمانه مواور يمال بيئ جب تم كومعلوم مواكه كالنات كي كزار واجب سيّه -ليه مركبات عنصر بيمواليد الالاين لله باتی نہیں رہتے اُن میں سے کوئی امردائمی نہیں ہے۔ نہیں نوا منال س کے فیرمنا ہی دورون میں عود کرتے (کیونکر اگرا یک موالیدسے باتی بہنا ہویشہ تواس کے اشال کھی اسی طرح با تی رسیتے کیونکہ واجب ہو دکرنا امور کا اسی طرح جس طرح بہلے : ورمیں گذرے وجوداوربقااوردوام ميں)پس ايك شاراجسام سے جوغير تناہی ہیں معاموجود مہوا اور میرمحال ہے ۔ پیھرونا نہ کر اوشال مرکبہ غیر تنا ہمیہ کے لیئے ما دہ حالا نکہ جب متناہی

ہیں (غیرتدناہی) امثال کے لیئے عناصرار بعہ بھی و نا نہ کرتے ۔ اور حب یا وہ خالی ہو صورت

سے پھر بلےائں کو وہ صورت بیں ضرورہ یا ڈو کا عود کرنا اس لیے کہ واجب ہے عو و

اشياركااس طح جيسے پہلے و ورمين تھا۔اس سے معلوم ہواكد ہركائن فاسد سے اور برفاسد

كائن ہے۔ اوراس اصل كى طرف عودكرنے سے بے شمار تفريدين كلتى ہيں اور عبيب وزغرب

رار الطلة بي مناسب نبي ب كرجو الل نرجو أس يربياسرار كعول جائين )

عالم مثال لاننابي *ب* 

اشاح مجروه میں لا نہاہت کا تصور ہوسکتا ہے۔ اس کو بر پان لا تناہی ابعاد ما تع نہیں ہے کیونکد اس سے مکی نہیں ہے تالیف ایک بعد لا بینا ہی کی جومت دیو۔
فصام غیبات کے اقسام حن کی پیش آمہ کا لمین بر ہوتی ہے اور جوانبیا اور او آبا وغیر ہم کو پیش آنے جرب بھی کھی ہوئی سطریں سامنے بھر چاتی ہیں کجھی اور زسائی دہتی ہے۔ یہ آواز کھی لات بخش اور کھی ہوئی اور کھی کی صورت نظر آئی ہے کہمی اجھی اجھی اجھی اجھی اور زسائل کی دیجھتے ہیں اور اُن ہے نہایت میں وخو بی کے ساتھ خطاب کرتی ہیں اور جیکے انسانوں کی دیجھتے ہیں اور اُن ہے۔ نہایت میں وخو بی کے ساتھ خطاب کرتی ہیں اور جیکے غیب کی خبری ہمی ہوئی ہیں جسکے ساتھ کھی وارو ہوتی ہیں عالم طام بر اور کھی صورتی مصلی اور خوب ہیں کہ میں ہیں اور اور اُن کی مصلی مصلی مصلی میں ہیں۔ اور جو کمچہ خواب ہیں وکھائی و شینے ہیں بھراڑ اور و ریا اور اراضی اور اور اُن کی مصلی مصلی اور خوب ہیں وغیرہ بینے رنگ اور اور اُن کی مسلی اُن کی میں ہیں نہمی اُن کی اسی طرح خوب ہیں وغیرہ بینے رنگ اور محلی نے کی اور اور میں نہیں ہیں اس عالم عناصری جبزیں (یہ بھی شل عائم بذات خود ہیں۔ یہ بھی سی کی اور اور میں نہیں ہیں اس عالم عناصری کیونکہ اگر ہارے بیس دوار خوب ہیں اِن اُن میں ہیں ہوتے تو صور ورقائم نہ ہوتے بینے کسی اور اور میں نہیں ہیں اس عالم عناصری کیونکہ اگر ہارے بیس دوار خواب میں دور اور کیا ہوتے بینے کسی اور اور میں نہیں ہیں اس عالم عناصری آئیں خواہ خواب میں دوسب اشاح محض ہیں۔ اُن خواہ خواب میں دوسب اشاح محض ہیں۔ اُن خواہ خواب میں دوسب اشاح محض ہیں۔ اُن کی خوب کی اور اور خواہ خواب میں دوسب اشاح محض ہیں۔ اُن کی میں نظر اُن خواب میں دوسب اشاح محض ہیں۔ اُن کی کی دور کی دیے۔ خواہ خواب میں دوسب اشاح محض ہیں۔ اُن کی دور ک

جو کچھ دکھائی د تیاہے پہاڑ اور دریا خواہ سیجے خواب میں ہونو، چھوٹے میں د اغ بمی اُس کی سانی کیونکر ہوسکتیہے پاُس کی تجو بغیوں میں ۔ (اِس کئے کہ بڑی چیز کا جیمو ٹی چیز میں از طلاع دیا ہے۔ یں

میں انطباع ملال ہے)

جس طرح ہونے والایا اس کے متل حب خردار ہوتا ہے (خواب سے یا عود کرتا ہے ا مشاہر مخیلی باج دیکھا ،وحالت خواب و بیداری میں) نوجدا ہو حابا ہے عالم مثال سے بغیر حرکت (ادر قطع مسافت کے) اور نہیں باتا اس عالم کو کسی جہت میں اس عالم کے ۔ اسی طرح جب کوئی مرحاً ا ہے اس عالم میں مثاہرہ کرتا ہے عالم نور کا بغیر حرکت کے اور وہ وال ہے (اگر کا لمیں ہے ہے تو عالم نور محض کا مشاہرہ کرے گا اور اگر متوسطین سے ہے تو عالم نور مثالی کا متنابرہ کرے گا دراگر نا تصلیل سے ہے تو وہ جو اس کے حال کے مناسب ہے اس کا مثاہرہ کرے گا۔

النوم اخاليت اوراس کی علت مثل آئینہ کی علت کے ضُو ہے (علت سے بہاں علت معدہ مراد ہے۔
ظہور کے لئے نہ علت تا بلہ کہ وہ المس (حکبی) سطحیں ہم صقال کی ہوئی۔ اور نہ علت فاعلہ نباینہ
کیونکہ وغظل مفارق ہے۔) اور وہ اجسام حبنی ملائٹ نہ ہو نہیں حاصل ہو تی اس سے مثال
ایسے اجزاکی جوگہرے اور تاریک ہوں (بینے وہ اجزاجوا جسام خش (کھرور ہے) ہیں ہیں)
ادر جو اس میں گہرے نہیں ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں (اور اس کے جھیو نے ہونے سے
ادر جو اس میں گہرے نہیں ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں (اور اس کے جھیو نے ہونے مونے سے
کوئی شئے مثال میں نہیں طاہر ہوتی)

ا فلاک میں آوازیں ہیں جی کی وہ علت نہیں ہے جو ہمارے عالم بیں . قدیم کمیر*ول کا ہے جیسے ہرمں و فیٹنا خورس و*ا فلاطون اوران کے اش**ال** و اسا کمین حکم<del>ت</del> بن فیٹا غورس اور آس کے اتباع ٹابت کرتے نضے افلاک میں ہوا اور آس کا تکلنادا ہے اور اہنوں نے یر کہاکہ ہم جوافلاک کی موسیقی نہیں سننے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہا رہے سے بہرے ہوئے ہی جو آسانوں سے تعلنی ہے اور انہوں نے نہ جانا کیم ب کرنا شرط آواز کی ہے جس طرح ہارے عالم بس یا بیکوئی رمز ہے حبیبی آک کی عاد ہے اور بہ قریب نز سے قیاس سے اس کئے کداکن کالمزنبہ علوم بس اس سے ہم کہ ان بر ایبا گان کیاجا سے کواک سے ایسی باتیں بوشیدہ تقبی اگرجہ ہارے کا ول کے آ دازوں سے بھرے ہونے کی جوعلت قرار دی ہے اس پر دلالت کرتی ہے کہ آن سے یہ ام مخفی تھا اس سے تو ہوا کا خروج ا در ہارے کا نول تک بہنیا صریجا یا اِجا اَ ہے۔ہم نے باین کیاہے کہ اُ واز تموج ہوا سے جدا ہے غایت افی الباب یہ ہے کہ کہیں کہ ہا یں آواز تنوج ہواسے مشروط ہے۔اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ اگرایک مقام عالم عناصر کسی امر مثلاً اُواز کے لئے مشروط ہوتو وہی تنوج ہوا اُس کے مثل کے لئے دوسرے مقام بر بھی مشروط ہو بینے عالم افلاک میں جس طرح ایب امرکلی مثلًا حرارت کے لیئے جائز ہے کہ منعد و شرائط بول ببیل بل بیس اواز کے لئے که وه امریلی سے جائز سے کہ علم عناصریم کسی مثلاً ہواکی شرط ہوا ورعالم افلاک میں کوئی اور شے ہوئے جینیے سناروں کے زنگ ان امور-مشروط نہیں ہیں جن امورے رجگ ہارے عالم ہی مشروط ہیں ( یعنے امتزاج سے اس کئے

له حكِناتًى إإلش - عده يعن فلع اور قرع اصوات فلكي كي علَّت نبي ٢١ م

۔ اور تمام کمیفتیں ہارے باہر مزاج کی تابع ہیں مخلاف افلاک کے کہ وہاں امتزاج یہے۔ بیں اسی طرح آ وازیں بھی افلاک میں جا کرنسے کہ ادر منسرائط سے مشروط ہوگ واے من شرانط کے جس سے آواز بیال مشروط ہے۔ مشا يُول في حبب وجيها كه براست رطآ وازكى ب الفول في كمان كرليا كه افلاكِ میں یہی سشرط ہو گی اس لئے آ واز کا انکارکر دیا افلاک میں بسبب نفی شرط کے اُ سرجاً ا ور بہتنفتراء نانف ہے جیں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔اس کئے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی تشئے کے اسباب اور شرائط برسبیل بدل ہوں جس کو تم نے قرار دیا ہے اب رہی یہ بات کہ اگر اُن کی اُوازیں ہوتیں تو بڑی ہولناک ہوتیں اور حبوانات مرجا نے جیسے نوی رعد کی اَوازیہ اعراض میں وار دنہیں ہوسکتا کیونکہ ایسا اس صورت میں لازم ہوتاحب بزریعہ ہوا کے هم تک آواز بینچتی اور جو بهولناک آوازین صاحبان کشف (انتیاالور اوائیا) سنتے ہیں ببہ بل کرنگتے کہ ہواکے تبوج سے ہیں کیونکہ ہو اکا تبوج اس قرت کے ساتھ و اع کے رگز کھانے سے نہیں تضور کیا جا سکتا ا ور نہ یہ آواز عالم حس بیں ہوتی ہے ور نہ ہرصاحب حس اس کوئٹ سکتا بلکہ وہ صوت کی مثال ہے (جوعالم منسک میں موجود ہے جیسے انسان کی مثال انسان ہے اسی طرح آواز کی مثال آواز ہے)۔ لہذا ہوسکتا ہے کہ افلاکھیے ہیں ا وازیں اور نغیے ہوں جو ہواا دررگڑسے مشروط نہیں ہیں اور بیھی نہیں تضوریں اسکتا کا کہ کونی نغبہ ران نغموں سے زیادہ لذمذیو جیسے یہ نہیں تصور کیاجا سکتا کہ کوئی شوق ان کے شو تی سے بڑا ہوامو۔ ( وہ ملاکہ ہیں جود ن تھراورساری راٹ اپنے برور د گار کی نتیج میں رستے ہیں اوراس سے معمی نہیں تھکتے ) بیرسلام ہواس قوم بر (متالہیں کالمبس) جوجرت اور سکر کی حالت ہیں عالم بؤرکے شوت اور بؤر الا بؤار کے جلال سے وحد کی کیفیت میں سبع شداد (سانوں سَیارول کے آسانوں سے) ہبت مشابہ ہیں۔اس بان ہیں ایک عبرت ہے صاحبان دل کے لئے مطارحات میں ہے کہ تمام سالک مختلف فویوں سے الگی واڑو كوثات كرتے ہيں و نفام جا لمفا وجا برصابيں جو دونواں شہرعا لم عناصر سنالي سے ہيں لگ مقام بورقلباین یه نمیرا شهرے اس میں بہت عجائبات ہیں یہ شرعالم اَفلاک شالی سے سے بہاں جوشخص و اصل بُوتا ہے اس سے افلاک کے روحانات سے مُلا تات ہوتی ہے اور جو ملیج صورتیں دیجہتا اور خوش است داوازی سننا ہے۔ فیٹا غورس نے بان کیا کہ

وہ خودعالم علوی میں گیا اس نے اپنچ جو ہنفس کی صفائی ادرائے فلب کی 3 کاوت سے
افلاک کے نفنے سنے اور آوازیں شار دل کے حرکت کرنے کی عیں اور اس کے ساتھ
انس نے فرشتوں کے (برول کی آواز) چلنے پھرنے کی آواز بھی سنی اور کھرانے بدن کی
طرف رجوع کیا۔ اور اخیس آواز دل سے شرائکا لے اور علم موسیقی کو مدون کیا۔ اوصاحب
انوان الصفا اور جولوگ اُن کے موافق ہیں وہ بیان کرنے ہیں کہ جب اجرام فلکی ایجاد کئے
گئے اور اُن کو بوری مضبوطی اور ختی اور چانا ہیں اور دائمی حرکت بخشی کئی تو آب نے دوسے
سے رکھ کھائی میں سے نبنے بہدا ہو سے اُن سے بہر نسیس اور ان کے عشق اور شوق
کا تناسب اُن فنول سے زیادہ ممکن بنہیں ہے۔

افلاک سنتے ہیں مگران کی ساعت کان سے مشروط نہیں ہے دیجھتے ہیں بنر آنکھ کے اور خوت بوسونکھتے ہی بغیر ناک کے۔ بیجب لہ حواس ان میں الات ہے مشروط نہیں ہی ( یہ حواس مکن ہیں اُ فلاک کے لیئے اس لیئے کہ وہ نفس ناطقہ رکھتے ہیں جیسے ہار۔ بدن اب ر لم یا کہ وہ ا شرف ہیں اس لیے که اُن کے لیئے آلات حمانی کی شرط نہیں ہے۔ اور سنسره طاہونا احل ہے غیر شروط ہونے پر دلالت کرنا ہے جبکہ اخس موج دیے توقاعدہ امکان اشرن سے اشرف کاموجود ہو ناواجب ہے) بیں افلاک بیں جواس کا وجود واجب ے۔ (معلم اول نے کہا ہے واجب سے اثبات نفس کا آکرم اجام فلک اور کو اکب کے لئے ا درحب افلاک وغیره صاحب نفس میں نو وہ صاحب حواس کمبھی ہیں بینے جس ساعت اور بصر کا نہ ذوق کیونکہ و خیب انہیں کھاتے اور زان میں نموہے اوشم کے بارے میں سکوت کیا ہے اور اُ سکاحال کھیے نہیں کہا۔) اور افوان تجریہ (کا لمیر جکمٹ نظری وعلی میں اورکسٹ ذوتی ہیں یاعلمی اورکشفنی میں اورجر مہیشہ ریاضتِ کرتے رہتے ہیں ) کے لیے تفام خاص ہے اس مقام میں وہشل فائم برات خو دا بجا د کرسکنے ہرجی صورت کی جا ہیں اور بہی مفام كن سے امرد ب بينے جس كا ذكركتاب اللي ميں ہے نوله تعالى إثما امّوزالينيئي إذا أَرَدُ نَاكُواكُ نُقُولُ لَدُكُنَ فَيُكُونَ حِبِهِم اراده كرتے بي كسي شے كا نوبم أس سے -ہیں کہ ہوجا ہیں و ہ ہوجاتی ہے جس نے بیتقام ذکھاہے اُس کو عالم برزج کے علادہ ایک اورعالم کا بقین (اوروه عالم انوارہے) اور اس عالم میں معلنی مثالیں ادر مربر فرشتے ہیں۔ اور ان شالیل کے طلسم اس عالم میں ہیں اورش قالئہ ان طلسات سے گفتگو کرتے ہیں اور الطلسات

اُن کاظہور موتا ہے اور جاری ہوئے ہیں ان طلبات جسماینہ سے ے سطے اورزبردست قبضے واسطے سے ان شالوں کے اورعبیب آوازیں جس کی محاکات برخیال تا در نہیں ہے میر عجب یہ ہے کہ انسان جب مجر دموتا ہے توان ا وازوں کوسنتا نے اوراُن کی طرف کا ن لگا تاہے اورا پنے خیال کو بھی سنتے ہوئے یا آ ہے اور یہ آواز شال معلق سے آئی ہے اور حبر کسی نے ریاضیٹ اور مزاولت کی ہے نیاسیات اللبه میں حب صعود کرنا ہے عالم شالی میں تھر رجوع کیا ایک طبنفہ سے دوسرے طبقه میں اور اس کی خوست اصور تو ب میں اورجس قدر اس کی ترقی کا ال ہوتی ہے اس کا مثا بره أن صور توں كاصاب نرجو ناسى اور زياد ولذت حاص ہوتى ہے بيرعالم مشال عالم انوار مي گذرتا ہے بيان ك كدنور الانوار (كى جناب ميں بارباب موالم المع-) رمعام ہوکہ اگر ج طبقے عالم شال کے اس فدرشمار میں ہیں جن کو سواخدا سے تعا کے کوئی نہیں مانتا مگر پھر بھی تمناہی ابر کبکن شخاص ہرطبقنہ کے بعنے نوعبس ہارے عالم کی لابٹنا ہی ہیں ان کمبغول سے تعبض شریعت اور نوری ہیں بینے حبنت کے طبیعے جس سے نیک لوگ متوسطین سے لذت مال کریں کے اور اُن میں بھی شرف کے ا منبارسے فرق ہے بعض طبقے تاریب اور غبارا کود ہیں یہ طبقے جہنم کے ہیں ان بیں عنداب ہو گا دور خیو لو۔ ان طبغوں میں بھی فر**ن** ہے تار بکی اور وحشنہ کے اعتبارے اور ان سے تھی بنی طبقے ہیں جوسب سے بنیا طبعة ہے وہ اسفل السافلین سے بہال گذا مگار اسس و جی رہنے ہ*یں۔* باقی طبقان جن کاحصر پہنس ہوسکتا اعلیٰ اور او بی کے درمیان بیں ہر طبقہ میں ملا ککہ اور حن اور کشیاطبن کی سکونت ہے جن کا عدد سوا سے ضرا سے نعالی کے كونى نهيس طانيا-) معلوم ہو کہ جو چنرعا لم عنصری میں ہے اس کی تضویر فلک میں ہے جس طرح بہاں یائی جاتی ہے مدانی تنام اہیا نوک کے ۔ اور ہراننان اور حیوان نقش کیا ہوا ہے مع نے جمیع اوال و حرکات و سکنات کے جو موجود ہو حکا یا ہے یا ہوگا۔ تولہ تعالیے وكلُّ شَيٌّ فَعَلْوَ الرُّورُ وكلُّ صَغِيْرُ وكبير مُسْتِطر - يعنى برشن كولكه دياب كما بوب مي ادر رجيمواً برالکھا ہوائے۔ وج دنفس اطقہ برایب برلان پریمی ہے کہ دو نفرجہا نی ہے اس لیے کہ بھی اس کامطر پرزخ ہوتا ہے اور کبھی مثال معلق اور یہ اپنی زات کو دو نول

حالتوں میں ادراک کرنی ہے ۔ بیں وہ کو ٹی کھی ان دونوں ہے نہیں -اب ہم بیال اُس ذکر کو نبان کرتے ہیں جس سے اوراک مُشاحق کا ہوتا ہے اُس سے واروات اللی کی بھرت ہوتی ہے اور اس کے اسرار طلب کئے جانے ہی اس پھی سے جو ، ورواز ول کو اخلاص اورصبرے ساتھ کھٹ کھٹاتے ہیں۔ اُن سے طائکہ اللی طاقات کرتے یتے ہی مکارٹ کے تخول سے (بینے اشرافات عقلیہ سے جو کچے شکیا ہے اُن پر معیر کئے ہیں ( لینے فیضان اللی پہنچاتے ہیں) "اکہ یاک ہوجا بئر (معینے عقلی بوری طہارت حاصل کریں) کیو نکہ خدا و نمخشش نررگ و وست رکھتا ہے پاکیزگی اپنے پاس اُنے والول کی۔ گراخوان بصیرت وه هیں جن کا اجماع واتفاق سیے شبیج اور تقدیس پر۔ اعتکافٹ *ی خضوع وخنثوع کے ساتھ اور فروتنی کے ساتھ کھڑے کہ ہی* اور با دکرتے ہیں طبقات عالم کے نظر کرنے والے کو خالق ارض وساوات کا ذکر کر سے سے ہیں۔ حالانکہ وہ ابناء لطلبات (اسی دنیا کے رہنے والے) ہیں سپر ہیر کرتے ہیں اور شہرے ہوئے ہیں قرب کے معبدول میں (معبدسے مراو مدن انسانی ہے) مناحات کرتے ہیں صاحبان جرات عزت کے ساتھ (عفول مجردہ سے) اورالتاس کرتے جی قبدی کی ربائی کا ( فینے علائق بُر نی سے نجات طلب کرتے ہیں)اور افتباس کرتے ہیں وز کو اس ۔ ہے۔ وہی لوگ ہی جغول نے اقتداکیا ہے اس لوگول کا بوخدا کے نز دیک باک میاکیزہ ہیں اور مقربِ درگاہ ہیں۔ اور سبیع پڑنے ہیں اس سرور د گار کی جس نے افتاب کو ایک لم بنایا ہے منیضان وجود کا در نیترس شس و قر خلیفه اس کے اس عالم بیں ہیں اور شارے ب خداکی قربت میں نبات خود نعمت سے الامال میں اور درسے روں کو ت مخض مینبض و اشراق سے اور اشخاص ضور دینے کواکب) مدارج حرکت بین (افلاک) میں اللہ تعالیٰ کے نور سے نفع اپتے ہیں اور جو ان سے فروتر ہیں (عسالم سعلی میں) اور استعداد رکھتے ہیں ان کو نفع پہنچاتے ہیں ضدا کی طرف سے تقدس کا فیضالی ان توکول برجوموابول میں ہیں (ان زبول پر) خداکا ذکر پڑ کا کرتے ہیں

المرابع زخل مرزي مرخ رزيره عطائعه

رہے مراد فرآن شریف ہے) اور نکارتے ہیں اپنے رب کو اے رب دورکر دے ہم سے بدی کا گھی اندھیرا جو جا ہوں کی پوشش ہے اے ضدا ہارے ہم نیرے ایس خوشی ا طاعت پذیری کے لئے آسے ہیں نیری طرف ہاری ردحول نے پاکیر گیول کا اشارہ کیا ہے ہم ترقی جائیتے ہیں مفاہات عظمت و حلال میں جو تبری دسیع کرسی اور تبری ہوا ہے کر لئے والے بذر کے اتر نے کا مقام ہے۔ ہیں جاری روح کو ایک کردے اپنے زبردست لو تھ ہے صاحبان بصیرت کے نفوس سے بزراز لی کھبنجو ہیں دوڑ کی اپنی جولانی ہیں جب وزنی ئی تیرے ضرّ کرم کے میدانوں میں نیری ضوّ کرم فربا دریں ہے بنا و طلب کرنے والونلی۔ بت اللي إئي اس وم نے جوبرگزيدہ ہيں اور اسينے لم تفا كھو لے ہوسے رزق اللي انتظار میں ہیں (معینے علوم اورمعارف اورکشف ) حب خدا کی نور سے کھلیں اُن کی میں نو یا یا آتھوں نے اللہ تکا لی کو کروائی کی *روامی* اور دیجھا اس کا استحظیسہ نطا*ق حبو* اس کی شعاع کے نیچے ایک تومے ( انوارمجردہ) یہ اسی کی طرف دیجھ رہے ہیں اگرنہ ہوتے صاحبان عزم زمین ہیں جوایک کرتے ہیں بائی انتخاص کو خدا کے جوار کے لئے وہی النڈنغا لی کے جبیب مہر گھانے رہنے ہیں براٹیوں کو (بینے گنا ہوں کو ) تو ٹوٹ پڑتے اسمان وال ماں ہوکے زمین ہے۔ زمین کے برخمے اطوحاتے بیس جاتے ظالم (أفے كى طرح) مبوث كيا اَللَّه تعالى نِے نَّبيوں كو انسانوں بية اكەخداكى پرستش كريں بي ايب

**غربتی نے پستش کی زہرور سے کے ساتھ اور قربت حاصِل کی اور ایک فرانِ بھر گیا سچاتی** 

جن لوگوں نے عبادت کی اللہ کی ضوع کے ساتھ لمندکر دیے گاخدا مے تعالے اُن کو رہشنی کے مشہد میں اور داخل ہوجائیں کے وہ لوگ عزت کی صفول میں اور خدالے اتعالیٰ اپنی ایکبرگی سے ان کو ایک نبا ہے گا اور وہ نورا ٗ داخل ہوں گے حبنت کغیم میں بیٹ ہمبنیے کئے جوکوگ بھر کئے ہیں جبونک دلیکا خدائے تعالیٰ آن پر ذلت وخواری اور وہ سرنگول ہوں معے تاریجی کے یر دے میں اور بول ہی سرنگول رہن گے۔ یک ہے وہ خداجس کے سامنے گئیس نیکول کی ذاخیں (ظلمات بدن ہے) تکل کے فضاء انوار ہمں آئے بخشی خدا نے اُن کو وسمت اور بھیرے برانی قوم م

ہوکے اورضانت میں رحان تعالیٰ کی اورایک فوم حبرت میں آگئی۔ مر نع تحلال میں ج موقع میات جاوو انی کا ہے گرد قبر و ہور (فلک اعظم) کے جوان کو کھینچا ہے درگاہ فی بس براوگ شیر حیات بس بی بی میشد کے لئے اس موقع عظیم بی تبدیج روستے بی رکوع ہیں تھیبرے ہوئے ہیں اندھیری رانوں میں اور آن کی انکھوں سے سببہ عوف اللی نفالیٰ کے باران اشک جاری کے جاری کے اور زبور رحمت میں گناب اللی کی نلاوت یے ہیں تاکہ نہ رہے ان کے جبروں پرغبار تا اُ کمہ خدا سے ملا فات کریں اور صُا تنالیا آن کوا بنے نفا سے کامیاب کرے خلاکے فرا بنروارکو ڈھانگ لیتی ہے اس کے نورکی بك ساكاه بروطا كه الله كا بخم ( لبنے بورسانح) بہترین صبح كا مناره ہے- إ وارد ( دوسرا رہیج علم علل بس) بر کہ ضرائے تعالی کاعبدگزشتہ صدیوں سے بیاہے كه داعي الى الله (خدا كَي طرف بلانے والاسيعة نبَّلي) كے نيكار نے يرجواب دواور صَرَافالي پر منوں سے الزام نہ لگا کو نبل اس کے کہ پڑجا ہے تم بربر یو ہ فیامٹ کے دن کا راور کتنے تر نول نے افرانی کی ہے سرور ڈگار کے پیغیروں کی اور خد الی تفریس گرفتار ہو<u>ہ</u>ے ٔ ورقبرا ہٰلی نے ان کے اُنار کو مثادیا ملیف گئے ذلیل د نوار ہو گئے کیرا کی کی حکمہ رمنگے: بِهِرِنْے ہِٰں اُگ۔ بِرِحشرات الارض کی طرح ا در نمناکرتے ہیں کہ انسا نی قالب میں *بھرا* مُبر ورمسرام من رفزول (بهلي تخرر) پر بانانا بركارول كا وطول كي طرف جن لوگول-تفرقہ ڈالا اُن کا یہ کمان تھا کہ اُن کو افق مجد کی رحمت پہنچے گی بغیر اس کے کہ خصیدا کی لناب کومضبوط بکرابری ا در بیشه اس کےعلم وعل کی مزا ولنٹ کریں آور فدر کے مکرسے ۇرىي اس دن سبىكە بىغىرى كىنى داردىئاس ئىمبدان بىيىت تك ادرجولوگ مىنكرى*س* معاد کے وہ عنظر ب دیجولیں گے جب بدن سے نگلیں گے اس سطوت کوجس کو و فغ نہیں کرسکتا کوئی دفع کرنے والا اور نہ باتی رہتاہے اس کے ہوتے موسے الكار خدا ئے تعالی نے اس بسبط عرض میں سات را ہیں تکالیں ہیں ( پانچول و آ چھٹی متخیلہ ساتو ہی عقل) اور ساتو ہی کے پاس خنک ہونی ہے آنکھ ہرسالگ سیار کی سله - مرتع مجنی حیراً گاہ - سله - لینے آب اشک سے منہ دھوتے ہیں - سله یا نیو ں

حواس اور تخبله عالم اجبام کے لئے اور قل عالم انوار اور جودات کے ادراک سے لئے ١٢-

جولوگ فدا کے داسوں بر طبے ہیں تاکہ بور اکوس جو کچھ آن کے بارے بی گابت اولی بر اسلور ہے اور آن کو نہیں روکتیں برن کی نوسٹیاں عالم وز کے بیروسلوک سے دور ذان کو سٹھاتی ہے گری کی شدت راہ جلنے سے طرف خدا کی مرضی کے جو کہ صاحب بر اور حولا اس قبل کی قوت سے قررتے ہیں اور حولوگ طواف کررہے ہیں فدا کے در بر اور ضدا سے تعالی کی قوت سے قررتے ہیں افرواست با وصد قد و بنے والے ہیں قوم کی غفلتوں ہی اور کا لیف بر صبر کرلے ہیں اور داست با وصد قد و بنے والے ہیں قوم کی غفلتوں ہی اور کر لسبتہ ہیں جہاد کے لئے اور دو و زعن پر جلیتہ بھرتے ہیں اور دوجین آن کی معلق ہیں محل اعلیٰ ہیں۔ اصحاب کیمنا کو کم فوق ہیں ہو گائی کے رضدا سے اصحاب کیمنا کی منظریب انسان اور کم فرا با ہے روح الا ہمن رب الصنم فرح السان کو کم وہ جو اب کتاب مرمی میں اور کم فرا با ہے روح الا ہمن رب الصنم فرح السان کو کہ وہ جو اب تینے میں اور ہم ذی نظاف در در مرد ک لئے دعا کرتا ہے خوالوں کی حالت ہے ۔ بینے خوالوں کی حالت ہے ۔ اور ضدا سے خوشنودی کے لئے دعا کرتا ہے کہ دہ مرد کرتا ہے خوالوں کی حالت ہے ۔ اور ضدا سے شال سے خوالوں کی حالت ہوں میں ابنائے شیاطین سے ۔ اور خوالوں کی حالت ہے ۔ اور ضدا سے شال نے فران جارے کہ دہ مرد کرتا ہے صرکر نے والوں کی حالت نوف میں ابنائے شیاطین سے ۔

خدات تعالى اور اس كي رسر لول بر-

لا گارجب سنتے ہیں فراد س ننگوں کی خوف اللی سے توان کے لئے جنا باللی س گو گرا اتنے ہیں تاکہ خدا سے ندا لی سے ان کے لئے سوال کریں اور اس درگاہ میں انجار تے ہیں اے برور درگار توصاحب عظمت ہے اور سب اعلیٰ موجو دان سے علی ہے

لله جادظ مری حباب اعدائے دین سے اور جہاد باطنی خواش اورختم سے - ۱۲ م

فصل اب م اس م م کی طرف رجوع کرتے ہیں جس راسے بہم اس کا کہ جوب کی طرف رجوع کرتے ہیں جس راسے بہم اس کا کہ جوب کا شتہ وار وات کے باب بن کی گئی وہای خطابی ہے نہ برانی کی اسلام مہو کہ جب نفس پر ہمیشہ اشراقات علوی بڑتے رہتے ہیں تو او و عالم با تطبیع اس سے متا شربوتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے کہ نفس کی شال گرم او ہے کی ہے جوال کے باس رہنے سے اس کی گرمی اور رہنے کی کو تبول کرلتیا ہے و و فود جلاسکتا ہے اور دشنی دیا ہے اس کی گرمی اور رہنے کی کو تبول کرلتیا ہے و و فود جلاسکتا ہے اور در شنی دیا ہے اس کی گرمی اور رہنے کو تبول کرلتیا ہے و و اور نفوس اس سے متا شربوتے ہیں اور مواد برتا شرکرتی ہے جب اور کہ عالم اس کا تابع ہوجا آ ہے توجی طرح متا شربوتے ہیں اور مواد برتا شرکرتی ہے جب اور کہ عالم اس کا تابع ہوجا آ ہے توجی طرح متا ہے بدن کی حرکات برقا و در ہے اس کے کہ متا تر اس کی نام اجمام سے مسادی ہے آگر اس بدن سے اس کے کہ سامت سے تر کرتی و جرجم براس کا تصرف حکم بیں پیدا کرسکتا ہے گویا کل عالم اس کا بدن سے اور اس کا باد و برتی و جرجم براس کا تصرف حکم بیں پیدا کرسکتا ہے گویا کل عالم اس کا بدن ہے اور اس کا باد و برتی و جرجم براس کا تصرف حکم بیں پیدا کرسکتا ہے گویا کل عالم اس کا بدن ہے اور اس کا باد و برتی و جرجم براس کا تصرف حکم بیں پیدا کرسکتا ہے گویا کل عالم اس کا بدن ہے اور اس کا باد و برتی و جرجم براس کا تصرف حکم بیں پیدا کرسکتا ہے گویا کل عالم اس کا بدن ہے اور اس کا باد و برتی و جری و برتی و جری در تی و جری و برتی و جری و برتی و جری ہو برتی و جری ہو برتی و جری میں پیدا کرسکتا ہے گویا کل عالم اس کا بدن ہے اس کے گویا کل عالم اس کا بدن ہے اس کے گویا کل عالم اس کا بدن ہے ہو برق و برتی و جری و برتی و جری و برتی و جری و برتی و جری ہیں پیدا کرسکتا ہے گویا کل عالم اس کی معامل کا بیات کی موجوز کی کا بولی کا برق کی کا بیات کی موجوز کی کا بیات کی بیات کی کا بیات کی کی کا بیات کی کا بیات کی کا بیات کی کا بیات کی کی کی کی کا بیات کی کی کا بیات کی کی کا بیات کی کی کا بیات کی کی ک

تقرف سب برجاری ہے یہی وج ہے خوارق عادات کی جوانبیا اور اور گیاسے ظاہر ہوتے ہیں منی جاتی ہے اس کی دعاعالم بلایں اور وہ دعا اور اس کا اثر قضاء از کی میں درج ہے اور برمقدرہ کو اس کی دعاعالم بلایں اور وہ دعا اور اس کا اثر قضاء از کی میں درج ہے اور برمقدرہ کو اس کھنٹے کے بارے میں۔ (پس دعاکو یاس حادث کے وقوع کی علت تا مرکا جزہے۔) اور نورسائح (جس کا جنمنا ابعض فغوس پر ہوتا ہے) عالم بالاسے وہ اکبر قدرت دعام ہے اس کی اطاعت کرتا ہے عالم در نیک ادل عت کرتا ہے عالم در نیک ادل عت کرتا ہے وہ اکبر قدرت دعام ہے جس سے نور کا فیضان ہوا ہے اور بر اس کی ادل عت در تفید نامی کی اطاعت ہے اور بر

نفوس مجردہ میں خدائی فرکی ایک شال مقرر ہوجانی ہے اور بیافر اس میں ماگزین ہوجانا ہے اس وزرکی وجہ سے فوت خلق حال وجانی ہے۔

پوجابا ہے اس توری وجہ سے وی سی حال ہو ہی ہے۔

اور نظر بد نوریت قاہرہ کے سبب سے ہوئی ہے جو اشاء ہیں اٹر کرکے ان کو فاصد

کردتی ہے (واضح ہو کہ صنون شنے پہلے خوار ٹی انبیا واولیا کو بیان کیا اب مصنف چاہتے

ہیں کہ اُن خوارق کو رہان کریں جو سوا سے انبیا واڈلیا کے اور لوگوں سے ظاہر ہوتے ہیں

اور اُن کی تین فتہیں ہیں کیو نکہ اُن کا مقتصلی یا کوئی امراضی ہے یاسا دی یا دو نوں سے

مرکب، ارضی لیسے اجسام عالم کون و فساد یا جو اُن سے متعلق ہو یا وہ نفس السّان اور اسکی

مرکب، ارضی لیسے اجسام عالم کون و فساد یا جو اُن سے متعلق ہو یا وہ نفس السّان اور اسکی

مرکب، ارضی لیسے ایس علی اسان اور میں ہوئی جیب ہو اور اُس سے سی کو نقیب ہو توجہ کو تقیب

ہوا ہے اُس کی ففس میں ایک خاصیت ہوئی ہے جو سے جو تقیب کرنے و الے میں ہوجودہ

یا ہے کہ وہ مجی خاصیت سے نفوس کے ہوتا ہے اوبام سے گر یہ تشریر ہوتا ہے اور نشرکہ

یا ہے کہ وہ مجی خاصیت سے نفوس کے ہوتا ہے اوبام سے گر یہ تشریر ہوتا ہے اور اُس کا استعال ہے خلاف اُس خاصیت نفسی سے جو عارفین میں ہوتی ہے اور اُس کا مورس کا استعال ہے خلاف اُس خاصیت نفسی سے جو عارفین میں ہوتی ہے اور اگر کی مورس سے دغر بسب خواص ہیں جیبے مقناطیس ہیں جذب اُس کی خاصیت یہ دوسر می

کے ۔ شگا کسی نے ہارش کی دعا کی اور ہارش ہوئی نؤ ہے تقدر تفا کہ فلانشخص کی دعا ہارش کے لئے قبول ہوگی۔۱۲م ۔ مسلمہ خوارف عادات غیرا بٹیا واو کٹاباد۔

م ، وئی اور و چس کا مبد و فقط اُسانی ہے اُس کا کوئی مقتصلی ہار سے عالم ہیں ه عنرورسے انضام کسی امرعض کا اور وہ نیارٹ حس کا بیرسبڈاہو وہ طابہ ات ہے م ہوئی ۔ ہرخرق عا دت ان ننبوں فنسموں سے کسی ایک میں واخل ہے) اخرار بیر برالوار کا اشراق ہوتا ہے (اور بی ال ہوتا ہے جب علایق بدنی ہے رائی ہوانی ہے اور زیاضابِ بہشہ کئے جائے ہیں اور ہیشہ ذکر جاری رہنا ہے) اور اُس کے چند النهاف بن رکیونکه ان من تنبن در ہے ہیں منبدی ادر متوسط اور منہی-اور تھیرا یک ورجے دورسرے درجہ تک تدریجان ہیں قرب دبعد کے اعتبارے اور بیسید ه درج میں جمصنف فے بان کئے ہیں۔ عبران میں اخلات ہو اسے رسالک کی فالمبت اور استعدا دی اعتبار سے -انوار کے بھی مرتبے ہیں- پیلے پیل مجلیاں ہی - جا تی ہ*یں* ان بیں لذت ہوتی ہے اُن کوطوالع اورلوائح کیئے ہیں پ**ی**رجب کم<sup>ج</sup> ت کر لینے ہیں اب اُن بی ملکہ خاص بہیدا ہوجا اے اور اب یہ وار دات کمتر تے ہیں اور کھیے اُن کے اختیارے نکل جاتے ہیں۔ ہجوم انوار ہو" اہے ہسبب کثرت ریاضت مے بھریہ بجلیاں قیاہ لرنی ہیں اور حب نابت ہوجاتی ہیں تو اِس کوسکینہ کہنے ہیں اِس کا بھی لمکہ ہوجا اَ <u>ب</u> ان کو قوت خرم ج طرف جناب اعلی کے حاصل ہو تی ہے جب تک وہ اس لذت لی طرف تنوجر ہتے ہیں دوئی سی رہتی ہے کیو نکہ ایک نظراپنی طرف ہونی ہے اور نظرخق تعالى كي طرف يتهمي واصلبن بمرينهيس هيب اورحبُ ابني ذات كالشور الكل غائب ہوجاً آہے اورلذن کا بھی شورنہیں رہتا اِس کو درجہ فنآ کہتے ہیں اگر مہظا ہر نفرنطے سے معاوم ہوتا ہے کہ سالک ابنی ذات کو مطلقاً بھول جانا ہے گرابسانہیں ہے مرا د ہے کہ اپنی ذات کاعلم بجنبیت فنا کے ہونا ہے اور دوسرا لما خطانفس اس بیننیت ہے ہونا آ لہ وہ بہر ہ ایب ہے لذ<sup>ٹ</sup> سے *اگر چہ بی*ھبی جانب ح*ن سے سے گر فی البج*لہ اینے نفر کا اعجابہ مله طلسان روحا بین کواکب کی استعدا دہسے ہونا ہے جوشخص اس کا سنناف ہو کماب مکرفو فخزالدین رازی کی مطالعه کرے جس میں ننجر کواکب کے بخورات اورعز ائم تففیل۔ سائفوسندرج بين ١١م-

اور فخرے عارف مرتبہ فنا میں بالکل ظاہراور باطن آلات بدان کو جول جا گرکہیں ہیں درمیاں میں اس کے دل بن گورا کروہ فائی ہوگیا تو برشائیہ کدورت ہے بلکہ کمال فنا بہر کرفنا سے مستغنی ہوجا گئے کیمیں دنیاوی عثق اس درجہ بک بہتے جاتا ہے کہ سوائے مجوب کے کوئی با ونہیں رہتا بازشنی اس درجہ کی ہوتی ہے کہ سوائے اور کھی نیال نہیں ہے بہال کہ کہار و نونہیں سفتا باکوئی سامنے سے گذرے نو نہیں دکھینا یہ امور تو ایسے ہیں جن کوانسانی بذات و تجربہ سے معلوم کر سکتا ہے اگر بیعلم ہواکہ وہ طالب استفرات میں ہی ہوتی ہے اس طرح سمجھوکہ بعض انسانی الیسے ہیں ربلکہ اکثر ) جوال بدن کو عیمی ذات خیال کرتے ہیں۔ اس طرح کوئی ما نع نہیں ہے کہ باری تعالیٰ سے ابسانو تی اور اس کا دھیان رہے۔ حتی کہ ابنی اس کو علی فار فول میں دھی دہی سمجھے جسیاکہ بعض عارفوں کے طالات بیان کئے گئے ہیں۔ پیچل بیان عارفول اور داصلوں کے مرتبہ کا ہیا۔

اوراس کا ورود مبتری پر ہوناہے جگاہے اور عیب جانا ہے۔ چک نہایت
مزے کی ہوتی ہے اور دوروں پراس سے بڑھے ہوئے چکنے نور کا در دد ہوتا ہے
اوراس کوزیادہ مشاہیت ہوئی ہے برق سے گرفرق پر ہے کہ یہ خوناک ہوتا ہے ادر
کہمی رسکہ کی سی کول شائی دہی ہے اور دماغ بیس گھر گھراہ سط کی آواز ائی رہی ہوا ایک نوروار دلد ند ہونا ہے اس کا ورد داس طرح ہوتا ہے جسے کوئی دماغ پر گرم یا نی
ایک نوروار دلد ند ہونا ہے اس کا ورد داس طرح ہوتا ہے جسے کوئی دماغ پر گرم یا نی
ایک نورار دلد ند ہونا ہے اس کا ورد داس طرح ہوتا ہے جساتھ دماغ کو کچھ گورسا
ہونا ہے دایک نورلذ ند برق کے مشاہر نہیں ہوتا اس کے ساتھ دائی کو گھر کی شریب
مونا ہے دایک نورلذ ند برق کے مشاہر نہیں ہوتا اس کے ساتھ دائی داغ کو کچھر کی شریب
گویا تھے دایک نورلذ ند برق کے مشاہر نوروں کی آداز دل سے یہ امور ڈرا نے ہی مبت کی سیم کے
اور کھلم کھلا اس کا ظہر رہوتا ہے اور آفتاب سے زیادہ نیا ہو کھائی دیا ہے لذت مناز کے
اور کھلم کھلا اس کا ظہر رہوتا ہے اور آفتاب سے زیادہ نیا ہو کھائی دیا ہے لذت مناز کے
اما قد ایک نور براق بہت ہی لدنیگو بااس کا تعلق سرکے ابول سے ہونا کہ

اله - ديارسينان ديمبي نو ازاروش واتش ا تيرسيني - سعدى -

ر متناہے ایک نورساننے مع قبعتُه مثالی (یا مثالی) الیسامعلوم ہو ایسے کیسر کے بالو ل کو پر کیا ہے اورزور سے گھسٹیتا ہے ایک در دسا ہوتا ہے گر لذند ۔ ایک بور قبصہ کے ساتھ ابیا دکھانی وتیاہے کہ گوباد ماغ میں جاگزیں ہے ایک نورہے کہ اشران اس کانفس سے انم کھانا ہولگیمی ہوتا ہے تما مروح نفسانی براسیامعلوم ہونا ہے کہ وہ بدن برکوئی شئے یہنا یا چڑھار لم ادر قربیب ہے کہ روح تمام بدن کی ایک صورتِ بذری قبول کرلے ادر بربہت ہی لذیذ ہے مبدائس کاصولت میں ہے اورا بنے مبدو کے قریب انسان کوخیال ہو"ا۔ مرشے منہدم ہور ہی ہے اکب ورسانح نفس کوسلب کرلتیا ہے ظاہر ہوتا ہے **علق محف**ل ہر سے مشاہرہ ہوتا ہے بخرد اس کا جیات سے اگر حیاصاب بور کوم س کے بہلے اس کا علم نہواں کے سانھ خیال تفل کا ہوتا ہے قریب ہے کہ کوئی نوٹراس کی سی طاقت نے رکھتا ہواس کے اتھ ہی فوت ریان کو حرکت موتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ بدن مے جواقطع ہوجائیں کے۔ (شارح فواتے ہیک سابق کلام ہے اسیا معلوم ہونا ہے کہ مصنف جم پر سبروسلوک میں ان اشرافات کا ورود ہوا۔ ہے کیو نکد صنف کنے اس کتاب میں النزام کباہے کہ اپنے ببروسلوک کے حال کواورجو کچھ اُن کے نزد کم ہوے جن ان کونکھدیں۔)

اور بیرسب کے سب اشراقات ہیں بور مدبریہ عیر منعکس ہوتے ہیں فور ط بن پیکل (بدن) کے اور طرف ُروح نفسانی کے اور سیا نُوار بنہایتیں متوسطین کی ہیں ن کو قوت دیاہیے بانی اور ہوا برطینے کی ا ورکھبی صعود کرتے ہیں اسابوں پرا مال مِثَالَى كَ سائقه اورعالم بالا كے سرداروں سے ملتے ہیں اور یہ اتكام اَ طُورِی ف

یعنے عالم شال اس کئے کہ عالم مفداری کی اکٹے فنہیں جی منجلہ سات وہ اقلیمیر ہیں بربین مقاد حرستی ہیں اور آعظویں ہیں شالی مقداریں اور بیعا کمشل معلقہ کا ہے) بهرده آلليم م جهال جالبق اورجا برص ادر مور قليا ذات العجائب (بين عبس بر عجائبات ہیں ہے یہ ام ما الم شال کے شہروں کے ہیں۔ اور شارع علیہ السلام نے النکا

له ـ معلوم موکرسات خلیمین اس زمین پر این اور آنطوین اقلیم عالم شال ـ

نزدی ہوااور نز د کی ہوا ہیں ددری دوکا نوں کی تفی۔ بکداس سے بھی کمتر۔ اوراکی جاعت نے جنوں نے بدن سے جدائی کی ہے ( جیسے ہا بزید سبطائی ہیں بن عبداللہ تشتری و ابوسین خرقانی وجین بن منصور و ذی النون المصری (دحمتہ اللہ علیم) ادوارفلکی ان امور سے خالی نہیں رہتے اور ہر شے خدا کے تعالی ہی کے باہی ہے ایک مفدار خاص کے ساتھ اور اس کے پاس کنجیاں غیب کی ہیں۔ جس کو کوئی نہیں جانتا گروہ خود۔

اشاره بطرف مديث شربي لى مع الله وقت كالسعني فيد ملك مقوب

لا بنى صرسل بيعن محمور كوش تعالى كرساخه ايك ايسه ونت س صوصيت ب جال سائى

کسی مقرب فرشته کی اور کسی نبی کی نہیں ہے د؛ قائے کہ رسیدی نہ رسیبیج نبی صلواعلیدۃ آلہ) بچرکتاب آلہی میں ارشا دکیا گیا ہے۔ تولہ تعالی شعر دنیٰ فنتاب کی فکانت قاب قوسین اوا دنیٰ

مبس تحف کو ان مقامات کا شاہرہ نہوا ہو اس کوا عزاص کر ناجا ہیے اسا طین کمت پر کیونکہ انکاروا عراض عبب اور جہالت ا دعقل کی کو تاہی ہے جس نے عبادت کی خدا کی اخلاص کے ساتھ (بیز ربا کاری اور ثفاق کے) اور ظلمات سے اس کی موت حوکئی اور ترک کرویا اپنے شاعر کو اس نے شاہرہ کیا اس چبڑکا جس کا شاہرہ غبر کو نہیں ہوتا۔

یان ار شائب ورت کے ساتھ نفع کرنے ہیں امور متعلقہ میں جس میں شائب عزت

ا ورشائبُه محبت ہے نفع کرنے ہیں ایسے امور میں جن کو عزتِ اور محبت سے علاقہ ہے (میفیے جس برایسے انوار کا نبیضال ہوجایا ہے وہ خلن کے نز و کمک بھی عزیز اور محبوب موجانا ہے۔)

اندار من عجائب هي اور جنحص فا در بهوانح كي پرعزت اورمحبت دونول نووزل کی ایسے تعض کانفنس حاکم ہوا انٹیا ریہ ہرفوت کے اعتبار سے جو ان کے مناسب ہیں

نى غيرس البين صرف اسيس اموريس حبن كوعرت اورمحسب سعنعلن سے) عًا لم بالا كى طرَف صعود كرنے والا بڑا فكركرنے والا اورصابر كا سياب ہوتا ہے ائ

مهات سے میں بیرتقابات مولناک اور وہشت ناک اور حرت میں ڈوالنے والے بیب معین دیں اصحاب فکر صحیح کے لئے اموراالہیہ اور شیطانیہ میں۔

مهات امور سے ہیں تلاات ورنو فناک اور دولناک اور صبرت میں ڈالینے والے ورعبن ہیں اصحاب صحت آراء کے ۔لیے اموراللبداور شیطا نبدیں۔

نٹان ہم*ت مرکات سے ہوتا ہے جو*مدود ہتے ہیں کل نو نوں کو اس کے موافق

اور مرد دیتے ہیں غرت کو قهر پراورمحبت کو جذب ہیہ۔

منبه رکوعرت ام عال ہوتی ہے۔اس کے لیے کم بھی بہت سے سے اوراس کا تعبید سپروسے تعنس فائم بالکیاب کوجیل کو ضرا سے عزوج بار کی نز دہکی صال ہو۔ اور کھانے میں کمی کرے اور جا گے اور اللہ عزوجل کی حبا ہے ہیں ر موزاری کرے۔ ناکواس پر خداکی راہ ملی ہوجا ہے۔

رِّ فلب کا تطبیعت کرنا فکر بطبیعت سے مکن ہے (بینے اعتدال سے کھانے بینے سونے جا کیے جلدامور بدن میں )ادر فہم استارات کا کائنات سے خدا سے تعالیا کی بناب فدس كى طرف اور حلال اللى يكر لينيه يا در كھنے سے يه امور حال ہوتے ہيں.

نور الانواركي طرت توج بيس اخلاص اورنفس كوحالت طرب ميس ركهنا لحن سوتي اورنغات سے تاروں کے یادیں صاحب جبوت کے لئے نا فع سے (سالک کے لئے

سله- امرشطانی سے مراد ہے سحرس کو بعد سے نہدگان اُلی کو صرر مہنجایا جا سے باان پر بہجا حکومت کی جاسے باان کے عرض واموال میں دست اندازی کی جاسے - مغوذ باللد منها -

رم ومريبوسف

ومستجفظ

**جال اوِل مِنِ اس لیئے کرمبیع اطباا ورحکما کا انفاق ہے کرمبینفس کو فرح وسرور ہولیے** نواس کے نورکو انساط ہوتا ہے اور حب حزن و الل ہوتا ہے تو اِنقباض ہوتا ہے) على زاحزن دوسر صحال مي فهنل ميم اور قرأت صحيفول كى جو خدائ تعالى كى طرف سے نازل ہوئے ہیں اور حلدر جوع کرنے سے خانت خلن اورامر کی طرف بیب

جب کسی انسان برخدا کے انوار کی کنرت ہونی ہے تواس کو لباس عزت وہرت المِللم مجردات النيما ديتے ہيں اورنفسيں اس كى تا بع ومنقا ورہو جاتى ہيں۔

النَّرْصُ اللَّهُ كَ إِس طالبانِ أَنجيات كِ الرِفْ كا مِفام ہے بیں أياسمِ كوئى یناہ جو نورسے صاحب ملک اور ملکوٹ کے اِ ایا ہے کوئی مشات جوکھ کھے کھٹا کے وروازہ جردت کا۔ ایاہے کوئی خشوع کرنے والااللہ کی باد میں۔ ایاہے کوئی جانے والاانے رب کی طرف "اک ارتبا نی کی جائے۔

نہیں کھویا گیا جس نے اس کی جناب کا قصد کیا یہیں اکام ہواجو اس کے دربیہ

ا۔اے میرے بھائیو! میں نم کو دصیت کرتا ہوں کہ ضرائے تعالیٰ کے ادامر کی مجمرداشت کرو۔ اوراس کے نواہی کوٹرک کرو۔ اورا مٹدکی طرب توج کرو۔ وہا را مولا ہے

وه نورالانوار ہے کلینًه اور چیور وابسی جزرکو جو تمعار سے کام کی بنیں ہے تول ہو کہ فعالیمو اور کاس ط دومرراه زن (کی راه)

۲- مِن کُم کو دَصبت کرناموں که اس کتاب کی حفاظت کرد ادرا ختیاط سے رکھوا در كابندا جواس كا اہل نہواس سے باؤ اورمیری طرن سے خدائم برخلیفہ ہے۔

مِين فارغ ہوااس کتاب کی تالیف سے اخراہ جادی الّا خر<del>ستام ک</del>یہ ایک ایک اللّا خر<del>ستام کی</del> ایک ہوبات کا ا بنی فتر این ماری ہوا اس ساب می بیف سے اسرہ ہوا دی اماسر مسے ہوجہ وجہ ماہر اللہ میں اماسر میں ہوتہ ماہر اللہ میں اللہ

يسنبدانتسوس الريخ ماه مُركور كي هي-ز دور کتاب گراس کو جواس کے لابن جو ان لوگوں سے جو مشایمن کے طرنفیریں

بالرابان البكاموكيات ورفاراك نوركامي سبع اورقبل شردع كاب جالبس دن إضت ر اسے کل موانات کے گوشت کو ترک کر کے ۔ کھانا کم کھا آ ہے اورسب سے قطع ملالي وعالى

مے تنہا نورالہٰی عزوجل یہ وصیان گکا تا ہے۔ اوراس اِت پر جوٹیقِم کتاب (مرش شراق كاعالم باعل جو) جب يه جله تمام موديا أسيه نواس كو اجازت سب كه اس كتاب وض كرے -اور جو تفس اس كتاب ہے انجان كرے كاس كومعلوم ہو گا كدا گلار أصلا ، وہ بھبد جھوٹر دیے تھے جومیری زبان بیر خداکی مرضی سے ظاہر ہو سے اور سروکنٹ فینبی نے میرے ول برالفا کیئے ۔آپ عجیب دن دفعتٰد۔ اگرچہ کتاست اس کی موسیوز بیں ختم ہوئی اس لیے کہ سفرہ نغ ہو ہے ۔ اوراس کیا ہے کا بٹر امقصد ہے اور چیخص ی کا افکارکرے اس سے خداانتقام لے واللہ عن زووا نتقامر کونی خص بیطمع نکرے کوئی شخص اس کتاب کے اسرار برجب تک رحوع دارے بیے شخص کی طرف جو کہ خلیفہ ہواور اس کے ایس کتاب کاعلم ہو فایض ہوسکتا ہے۔ يا در کھو مبرے بھائيو إكرموت كوسمينية بادر كھنامهات كسے ہے اور يدكه دار آخرت ہی مین زندگی ہے آگرتم کوعلم ہوا۔ فَاذَكُو وَاللَّهُ مَا يَكُو لَا لَهُوسَ يَا الْمُوسَ مِنْ الْمُولِد يمِي ضِدَاكُوبِيت بإدكرو ورتم مرنا یزیں گرسلمان ہوئے۔ حد ہے اس نعدا کو جوشکور اور معبود ہے۔ اور فیضان پہنیا نے والاسے جود کا اور تخشف والأب وجود كا -اسى كوشكر سزا دار ب ببشه اور صلواة رسولول ادمرون خصہ صاً ہمارے سید محمدُ اور اُن کی آل برایسی صلواۃ جو دانمی اور باکیزہ وسیارک اور بشرينے والى ہو اللّه كى مرد سے راورسال كھيجو سال م بھيجنے كاخى اوركثرت كےساتھ۔ یہ پانچویں مفالہ کا خاتمہ۔ ہے۔ اور کٹا ب بھی پہیں نمام ہوتی ہے ۔ بعد حد خدا چوملہم صواب سنے جس نے اس کتاب کی مشکلول کو اسان کیا ۔ ابس (شارح) کرتنا ہو کہ اولود کثرت اشغال یہی وہ شرح تقی جو ہیں نے لکھدی نہا بٹ عملت کے ساتھ لمف اد فان میں سبب دینیوی اشفال کے مجھ کو اعاد ہ اور نظرنا بی کا موقع بھی نہیں کل سرطوریں نے اپنی بوری کوشش اس کی بار مکیوں کے حل کرنے میں صرف کی اورجو امورمیری را کے کے خلاف تخفے ان سے نعرض نہیں کیا۔ بلکہ میں نے حل الفاظ اور معانی کی مشکلات کے کھول د بنے میں سعی کی ایسے اُخصار کے ساتھ جو مکل نہو اور مذ السي فلول جوالل سيداكرك-



رمطالعدکتاب سے وقت جبرت نہو۔ سمچے مل کہ معدجتھ اوسٹال فاسسے د

بچمٹ کے معنے جتجو اور تلاش کے ہیں اورا صطلاماً مناظرہ کو کہنے ہیں۔ سناظرہ و، علم ہے جس میں تحیث کے صحت و تقم ہیں کلام کیا جانا ہے اور تحیث کے آواب اور ترتیب کا تغییں ہوتا ہے اس علم کومنطق کے بعد لرِیعا لتے ہیں نہایت مفیدعلم سے ۔عماً امناظرہ

ما میں ہوناہ، اس موسی میں بدیر میں اس موبی میں ماہم ماہم ماہم استیاری میں میں ماہم ماہم ماہم ماہم ماہم ماہم ما کسی فضیلہ کی تنبیت حکمیہ کر دوشحصول کا توجہ کرنا تا کہ امر عن واضح موجائے۔

اقبات اورتفنی کے اعتبارے ہرات کے دوہبلو ہوئے ہیں، مثلاً متعلمیں کہتے

ہیں کہ عالم حادث ہے۔ یہ عالم ادر حادث دو مفہور س بن اثبات کا پہلو ہے۔ اکثر فلاسفہ کا یہ خیال ہے کہ عالم حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے۔ یہ نفی کا پہلو ہے میں تھا بن

وه د شخص بین من سندایک انثات کا بیلوا ختبار کرتا کیم اور دوسرا نفی کا مشال گزشته مد متذکل آول در متناصد به ایک در پر سر سرخصه دون

یں منتکا اور فکسفی متخاصین یا ایک دوسرے کے ضم ہیں۔ اگر چضم کے معنی دشن کے ہیں لیکن یہال کسی قسم کی دشمنی ضروری نہیں ہے ملکہ انتلان رائے سے ۔ اور مفروض یہ ہے کہ دونوں طالب حق ہیں اگر کوئی بات طے ہوجا

تودونوں اس کے ماننے پرراضی ہوجائیں گئے۔ مجاولر خواہ فواہ ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لئے جمگرا اکرنا۔

مكايره- الني برائ بتانا- اوردوس بتحكم كزالية بيرى بات ضروري مان او

خواه دسل بوخواه نبو-

مجادلہ اورمکا برہ علماکے نز دیک بالکل میوب ہے۔ ایسے لوگوں سے سناظرہ کرنا حام ہے جو تخفین کے طالب نہ ہوں۔

نقل کسی اور خص کے قول کو ذکر کرنام حوالا کتاب. تصحیح نقل مے حوالہ کو صحیح نابت کرنا زبانی باتحرین شہادت سے۔اگر حوالہ تعيفات

مرعی۔ وہ تحض ہے جوکسی کم کے ٹا بن کرنے کا منصب اختیار کرے حکم بابرہ سے یا نظری برہی بھی دوطرح کا ہونا ہے۔ ایک اولی دوسرا غیرار لی اس م پوشیدگی ہوئی ہے۔اس پوشیدگی کے دورکر نے کے لئے جو کلام کیاجا سے اس ب لے مدعی کو اس حیثیت سے کہ وہ سانا کو جواب حکم نظری کے نابت کرنے کے لیئے لل کی ضرورت ہو گی اگر دلیل بمتی ہوآ ۔ میں طول ہوتا سے تومنصب مدعی اور سائل کے بدلتے رہنے ہیں ۔ تعبی مأل مجیب ہوجاً، ہے کہھی مجیب سائل گرختم تجٹ یک وہی پہلے نام ابتی رہیں گے جو مسلمه دعوے کو کہنے ہیں۔اس اعتبار سے کہ اس۔ قاعرة وقانون أكر دعوك ق مطلوب عام ب دعوے سے اس لئے که دعوی تصداق ہوتی می تصور بھی ہوتا ہے۔ مثلاً روح تقريف كى دوتسين بب حقيقي اونفطى ـ تعربف غنيقي زبن بب قال بوجائ جربيلي قال نفني اگرده شيخس كي صورت كاحمول متطور كو فَي حَقْبِقَت نَفْسَ الامرى سِنْ تُواس كى تعربيب حس

حیوان ناطق یا بھن اعتباری جیسے کلمہ کی تعرفیف ایک لفظ ہے جوعنی مفرد کے لئے وضع کیا گیاہے۔

تعریفی افظی کا بیفصود ہے کہ اگر کوئی صورت مہم ہوتو دہ واضح ہوجائے۔ یہ بھی دو طرح ہے۔ ایک مفرد الفاظ سے مثلاً اسد کے لیے شیر پامرکب سے شلا موج د کے لیے نابت انعیں پامعددم کے لئے منفی البین یہ دونوں تعریفیں ازروئے منطق دوری ہیں

حرف مجھانے کے لیے کام اسکتی ہیں۔

ول وہی ہے جس کو منطق میں تیاس کے مقد مے کہتے ہیں بینے صغری وکہری میں اس کے مقد مے کہتے ہیں بینے صغری وکہری مثلاً عالم متنبہ ہے اورکل متغیر جاوث ہیں۔ لہذا عالم حادث ہے۔ یہ تعربیت دلیل کی حکہا کے نز دیک ہے اس کے نز دیک ہے متاب کی مطلوب خبری تک بہنچنا حکن مولاں ہے نز دیک ہے اس لیے کہ اس کے احوال پر غور کرنے سے عالم حادث ہے تا بت ہوسکتا ہے علم کے لمزوم کو دلیل اور الن کے لمزوم کو الم رق (نشانی) کہتے ہیں میں دوسرے امر کا ایتین یا ظن حالی ا

کڑوم سے مزادہ ہے دہ امرار اس می صدی ہے دوسرے اسرہ یہیں یا س صارہ تعلیم کئی کہی چیز کی علت کو ہان کرنا -تعلیم کئی کئی علت کو ہان کرنا -

ٹھ سبب دلبل کا اس کھرج جاری کرنا کہ اس سے الازی طور پر مطلوط ہماری۔ موشر وہ جس کی تا ثیر کے بغیر دوسری جیز موجود نہوسکے۔

موسر ده بن کی نامیرے بعیر درسری بیر تو بود نه ہوہ۔ رکن دہ شے جس کی کو بی چنر اپنی است بیں مختلج ہو۔ اس اللہ

ركن اورموثر كے مجموع كوعلت نا مدكتے جب ارسطا طالبسى فلسقه برعلل اربعه كے مجموع كوعلت تامد كيتے ہيں۔

شرط وہ ہے جس کے وجود یا عدم برکسی شے کا وجود موقون ہو۔ مل رمن تلازم۔ اسلوام ایک حکم کا مقتضی ہونا دوسرے حکم کو جو کہ مقت

طلارمت میں اور است کے اور اور ایک میں کا مستقدی ہو، دو سرے میں ہو جو اور مستی ہے۔ طلوع شمر مقتضی ہے وجو د نہار تقتضیٰ۔ با در ہے کہ دلیل کے دونوں جز معینے صنعریٰ ادر کیبری اگر برہری نہ ہوں تو ال کو

بورسے مردیں مردوں ہرہے۔ مرق اردوں ہراہا ہوں دائی الدوری مرجہ ہوں دائی ابھی دلیل سے نا بت کرنا ہو گا دیں ہر بھا اس ہوں دائی است نہیں ہو سکتا قیاس ہتشنائی میں دوامر انابت کرنا ہو تے ہیں۔ ا

MO6 جن کوہم مثال سے مجھاتے ہیں۔ اگراب ع قرج < --ليناج د ہے۔ اولًا بينًا بتُ كرنا ہوگاكہ اگر \ حب موتوج كا < ہونا لازم ہے۔ يہ ملازمت كاشوت موا الله الله المناكر الموكاك ( ب ب ي ميان وقوع كا نبوت موال منع کسی مقدمہ پر دلیل طاب کرنے کو کہنے ہیں۔متلاً صغریٰ ایکبریٰ یا دونوں اس کو نقص تقفیبلی ہمی کہتے ہیں۔کیونکہ یہ نبادیا کیا ہے کی معفری یا کبری اُدونوں بیرمنع مقدمه مراكب ايسانضيةس بركبل موفوف ببوخوا وجرودل بوليضغري بأكبري مزمتلا كبرى اورائجاب صغرى بيني شط انتاج شكل اول-یر یا مستند وہ نضبہ حس کومنع کی تفویت کے لئے سال کرس مثلاً دلیل مبرہ تنکلم کیے کہ عالم متغبر ہے اور فلسفی کیے کہ ہم نہیں تتلیم کر۔

تحله حيا نرسور لج اور متنار تخلف جاری کر السیل کا بعینه در صورت عُدم تختبی اس حکم تے جو مراول

الشروبيل كابو-

اشلزام بعببنه اسی قبل سے جس سے مدعی اینپادعویٰ ناست کرتا ہے کو تی محال

لازم آئے۔ نقصن۔ ڈلی کے تمام ہونے کے بعداس کا باطل کرنا۔اس طرح کہ ایک ازادہ سریمہ است است ننابر بداکرے کہ اس ول میں صلاحیت استدلال کی نہیں ہے بککمشکر مضادیے. عله اشلزام فساد دوطرح هوتام (۱) دعوی تخلف (۲) لزوم محال ا اسی

ك نقض اجلی اس كئے كہنے ہیں كه اس بن نعین مقدمه منوعه كا بنیں كیا جانا به صیفقفر تعا بس كها جآنات كم كم صغرى منوع بيمنسلاً-

ش**غاب**روہ ہے جو دلالت کرے کیل کے فاسد ہونے بر۔ معارضه فائم كرنادليل كاس امرك خلاف برهب يضم نے دلل فائم كى ب خ**لات ۔** وہ جو خصر کے مرحل کے منافی ہو۔خوا ہ نفنیض ہو ٹوا ہ مساوی نفنیض ہو ا-معارضه بالقلب -اگرتنخاصین کی دلیس تحدیول ا دوادرصورت میں. ٧-معارضه بالمثل حبكه دليين تحديهول صرف صورت بي اور ادّه كالخلاف ہو۔منالًا دوبؤل لیلیں ضرب اول شکل اول سے ہول۔ سا- معارضه بالجبر حب دونول ليليس نه اده بين تحديول نصورت بي -توجیبه - نوجا کرنا سانظرکے کلام پرازر و سے منع دنقض ومعا بضه -غصب عبركمنصب كانودا ننناز كرلينابه اجزار تجت (۱) مُباوی نغبن مرعلی ہے (۲) اوساط دہ جوسبادی اور (۳) مقاطع کے درمیان ہول۔نفاظعےسے وہ مفدمات مرا دہیں جن پر تحبث ختم ہو۔خواہ وہ ضردریا سے ہول مثل دور شلسل ا فباع نفنیضین وغیرہ - نواہ طنبات سے ہول جوکہ عصم کوچا سٹے کہ بعد استفسار اولاً دعوے کومعین کردے اور اگر کوئی حوالہ دے تو ر افذہ کرنے برنصی نقل اس کے ذمہدے۔ دعوی نظری مو نواس سے دلیل طلب کی جائے گی اور اگر بر ہی حنی ہونو تنب دلیل اور تنبیه کی ضرورت اس صورت میں ہے جبکے ضمے مواخذہ کریے ورنہ سکوت لول ہے جب مدعی اپنے وعوے پر دلیل قائم کرے تو او معلل ہوگیا۔ اب ہیں کے ایک دونول مقدمول برمنع واروہوگا بلاسند بإمع سلا أكرح سندجو توسلل كوجابية كمندكو باطل كرك محراولاً بأنابت كرلينا موكا لہ سند مفار مه منوعہ کی نقبیض ہے یا س کے مساوی بااس سے احص - ان تمبن صورنول

بس ابطال لازم ہوگا اور اگر سنداعم ہے نفیض مرعاسے نو فاسد ہے۔ اس کے

اگرىندىسىخواە ناسدېرونواە نېو قىرض نىكرى نوچاسىنے كەدعوے كو تابت ك سے سندخودہی باطل ہوجائے گی ۔ دلیل برنقض کیا جاتا ہے لتفصیلی ہو یا اجالی - اگراجالی ہے توبطرین تخلف یا بطریق لزدم محال۔ بنے اس طرح کہاجا سے کہ یہ دلیل غیر سیج ہے برسبب شخلف کے مدلول سے بااس بدلول تابت ہو تواجهاع نفنصین لازم آیا ہے۔ معارضة واه بالقلب خواه بالشل خواه بالنير-جب اسؤله ثلثه بس سسح كل إيعض دارد كئے جائبس توعلل س ر عویٰ اس کیل سے ثنا بت نہ ہو تو معلل کوخن ہے کہ دومبری کہل بیان کرے ونکہ دلس کے باطل ہوجائے سے مدلول کا بطلان نہیں لازم کا آ۔ یا و عوے میل میسی اعتراض ندہوسکے اس کو تحریر دعوی کہتے ہیں۔ تربيت خبفي مرجى د ماوي ضمنبه شال موت بي بين تدبيب كرن والأكويايه دعویٰ کرتائب که اجراعے تعرففِ ذاتی یاعضی ایس عبیسی صورت ہو۔ اور تعریب طرواً و عکساً صحیح ہے بینے جامع وا نغ ہے ۔ ہر دعوے پرتینوں ایراد ہوسکتے ہیں۔منع اور منع کی یہصورت ہوگی کہ یہ تعریف حد نام نہیں ہے۔ نہ جزو اول حنس ۔ ۔ آ اس طرح ہو گاکہ اس کے طرد میں کلام کریں تعینے فلال فروج محدود سے خارج ہے داخل موجآناہے بغریف ایغ نہیں ہے کابل سینے فلاں فروجو محدود میں الل ب فارج موماً اب- لینے تدلین ما مع نہیں۔ عله - اسوُلهُ كُنهُ تَيوْل سوال منع نقف معارضِ كِعبى منوع ثلثه بعي كَتِيّ بي ليعينه منع عام ہے ادرسب اسبب داخل ہیں-اورمنع کونقض تفصیلی کہیں "اکہ اتحادق م ادر تقت م کام وجائے

لیونکه مناظره میں نصوات سے تعرض نہیں کرتے ۔ 'نقل یا دُعوے پر منع نہیں ہو سکٹا کیو نکہ نقل بھا بیٹ تول غیرہے ۔اُک<sup>ر نا</sup> فل خود اسکا رعی ہونو اور ہات سیے۔ دعوے پرایراو نہیں ہوسکنا جب تک دلیل زبان ہو مثلاً متکار کیے کہ صبرا <del>مزا</del> لانتجزا سے نیا ہے۔ اورفلسفی فوراً کہے لانسلم یہ منع نہیں ہے۔کیونکہ شعاد عو۔ كلب ممزأع البنداس بيرشع كااطلاق محازأ سيل نفض اور معارصنہ کا طلاق بھی مجاز آ ہوسکتا ہے کیونکہ بروونوں ولس کے ذکر کے بورمکن ہیں نہ پہلے۔ **جائز**ہے منع ایب بازیاد و مقدمول ببرخواہ وہ مقد م*رصریجی ہول خواہ منی ببنظ میک* ان بربنا *ئے کلام ہ*و اور جو چنرمعلوم ہو اس برمنع دار د کرنا مکابرہ ہے ۔ تردرات کے صربی کل م کیا ما اسے سنگا کہیں کہ الف یا ب سے یاج سائل کہے ہم حصر نہیں تسلیم کرنے فیکن ہے کہ کوئی نفق 🗲 بھی ہو معلل کو دجیصہ برہی اگرضی ہو تو تبلیہ طلب کی جاسکتی ہے کیکن اگر مدعی کسی کم کی براہت کا وعوالے کرے تواس کو لازم ہوگا کہ اس کا بر بہی ہونا تا بنت کرے کیوٹی بریہی کا جواب الزامي ضريح سلمات سے اس كو قائل كردس اس كوصرل بھى كہنے مِن جواب ملی با تعبین مقدان تقیینه سے نابت کرنا علوم میں اسی کی ضرورت ہے۔ مجارات خصم منع کی ایک قسم ہے مصورت اس کی براہے کہ کہا جا سے مرتکھاری دلبل کی صغری کوت کیزنہیں کر تا پھڑیہ کیے کہ اچھا ہیں نے صغری کونسلیم بھی کیا تدیں لبری کونسلینه کرنالی اشاره اس طَرف ہے کہ مقدمہ نا بنہ (کبری) کا ملع مقدماولیّ نغریٰ) کے منع بر ہو توت بہبر ہے۔ منع الاستندكومنع مجرد كينة بي ادراگرع سدم و نود تكينا جا سبيّ كرمندكس

منع الآستندكومنع مجرد للخفي اوراكر عسار مو تود تعینا جا ہیئے كرمندنس قسم كى ہے (۱) جوازى (۲) تطعى (۳) حلى سندجوازى میں کہنے ہیں كیوں بنبر جابن ہے كداس طرح واور نظعى بیں كيو كمرابيانہ ہوگا حالانكد ابيانى ہے۔سب سے اعلیٰ سندهی باس برخصم کی غلطی کے محل کو نباد سے ہیں شاگا اس طرح کہنا کہ تمعارا قول غلط اے جو فلال امرکو تمعارے اس طرح سمجھ لینے سے بیدا ہوا ہے اور وہ غیر صبح بے ہے۔
تیاس بر انی بقینات سے بنتا ہے اور اس کے اصول جھے ہیں۔ اولیات مثابرا انجر بیات مقابلہ ہیں جن کا قیاس آئے انجر بیات مقابلہ ہیں جن کا قیاس آئے ساتھ ہی ذہن میں حاضر ہو جانا جیسے چارزوج ہے۔ کیونکہ اس کے دو بر ابر حصتہ ہو سکتے ہیں)

نیاس جدلی منهوران اورسلهان سے نبتا ہے۔ قیاس خطابی مفبولات اورمظنونان سے نبتا ہے۔ قیاس شعری مخبلات سے پید ہونا ہے اکنفسر کوفیفر فیسط ہو تیاس فیسطی موہوان سے نبتا ہے جس کی کو فی خفیف نبیر مع نی۔

اگرچیسب سے اعلی برلمان ہے لیکن جدل وخطابت اور شعر تھی اپنے اپنے محل ہب بغید ہیں۔ نیاس منسطی جس کو مفسط بھی کہتے ہیں اس کو سمجھے لینے سے غلطی نہیں ہوتی ۔ منتآبدات کی دونئیں ہیں ایک وہ جوسس نظام سے ہداس کو محسوسات کہتے ہیں

دوسرے وہ جوش باطن سے ہواس کو دجدا نباٹ کہتے ہیں۔ حزنی وحدا نبات ایک شخص کے دوسرے بیر محبت نہیں ہو نے ۔ گران کے کلی احکام سے کسی کو اُنٹار نہیں ہوسکا مشکسی کو اُنٹار نہیں ہوسکتا مشل اس کے کبوک سولم سے اور سیری لذت نجش ہے ۔ ِ

بران تمی میں صداوسط خارج میں علت ہونی ہے اکبر اور اصغری سبت کی

اور ذہن میں بھی۔اوراتی بیں حداوسط حرف ذہن میں اکبراور اصغر کی نسبت کی علت ہوتی سے کتاب میں اس کا بیان ہو بیجا ہے بہاں بطور تنبیبہ کصدیا۔ میں نے نسبہ نامیں اس کا بیان ہو بیجا ہے بہاں بطور تنبیبہ کصدیا۔

اس اوح سے طالب علم ضروب منتج کو نہا بٹ سہولت سے یا دکر سکتے ہیں اور اسکو

ہمناں مرادیں۔ تیسے۔ ورتماتویں خانوں میں چارول شکلیو تی ہیں۔ ہشکل وم سے آاکل سیوم نصرون اقباطی ت

الومنطفتي

|               |                           | موجبه کلیه<br>ابح و                    |                              | ) ( )                          |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|               | ساليم برئيه سالبكليه      | ،<br>موجبه حزئیر سالبہ کلیہ<br>۱ ب ح ۲ | ۲<br>مالبحزئيه موتبكليه<br>ب | موجبه جزئيه موجبه كليه<br>اح   |
| ر المعالم الم | سالبكليه سالدُجزئير       | ا موجب کلیہ سالبہ فرئیہ<br>ح           | سالبكليه أيوجه جزئيه         | بوجبکلیه وجهجزئیه<br>ح د       |
| المی اجربیت   | 17 سالبروزئير سالبرسزيرير | موجيجزية سالبحزئيه                     | مالبجزئة مصبجزت              | ۱۳<br>موجه جزیئر<br>موجه جزیئر |
|               | -                         | š.                                     |                              |                                |

شُرائط انتاج شکل اول ایجاب صغری وکلیت کبری صرف عنروب اوس و ۵ و ۵ بس یشرطیس بوپری ہوتی ہیں شار کے لحاظ سے (حاروں پہلی فردیں ہیں) شرائط انتاج شکل دوم اختلات مقدمتیں کیف میں اورکلیت کبری ضروسب

سرارط اساج سی دوم اسلات طدیل یک یک اور میل بری سرون نتی ۲ و ۳ و ۲ و ۷ (اس یل پهلے دور وج بین جن کامر تبه فرو سی اور پہلے دوفرو این جن کامر تبه زوج سے)

شرائط انتاج شکل سوم ایجاب صغری کلیت احد القدتیس (جنروییت نیجلازم به خوب نبخد اوس و و و و و و ا ( افراد سه ادلیه)

متراكبه انقاج نتكل جبارم إكليت مقدمتين إموجبتبين وسالبو موجبها كاب فرا

بهلی خرط سے ضروب نتجہ اوم وس کلتے ہیں۔ یہ تینوں پیلے عدد ہیں آ دونوں موجبہ آوہ آ ایک موجبہ درسراسالبہ ۔

ا صغری کا موجبه بهو نااس کی درصور نین مکن جی اِصغری موجبه کلیه بهو تو کبری منابع مسلم مناسب و این این ماریان کا میان این می می این می می

روجه جزئمیه هوگی او راگرصغرلی موجه جزئمیه جونو کبری سالبه کلیه هوگی -۱ س شرط سے و و غربیں ، وو تعلنی ہیں یہ دو نوں احادا خیر فردیں ہیں -

ر بی المورد کا بی المورد کا بی بیر برای بی بی بی تبید کی شرط لگا ای کیکن پیت رط تبیبری شکل بین ستاخرین بورپ نے جزئیت بیتجہ کی شرط لگا ای کیکن پیت رط کچھ درست نہیں ہے اس لئے کونتیجہ و شے ہے جو ہم کو مطلوب کو مشرط قرار صحت کے لئے اختکال منطفیہ ترتیب دیئے گئے ہیں۔ بین مطلوب کو مشرط قرار دنیا گو یا مطلوب سے استدلال کرناہے اور بیدورے اگر یہ کہنے کوائن کے لوازم ہے ہے کہ

یتج عزئیہ نکلے تو یہ تلیک نھا اور یہ آگئے تھی کہ گئے ہیں اس لئے ہم نے اسٹرط کو خطوط نوس کی کھی رہا ہی طالب علم کو جا ہیئے کہ تمام صروب ہر ہرشکل کے تکھیے۔ اور سواشکل اول کے سب

کوشکل اول میں مخوبی کرکے خلف یا افتراض سے ٹابٹ کرے۔ یہ عمدہ ور زمشنس زین کی ہے۔

قاعدہ اس ہوح کے بنانے کا بہت کہ اول ایک مربع ۱۱ فاز کا بنالیس بھر چار ول گوشوں بہجارول تعنبوں کا نام کھیں۔ دو دو ار ہیں کے بعد موجہ کلیہ سے سروع کریں۔ دو مرے فانہ ہیں سالبہ کلیہ پہلے لکھیں اور وجبہ کلیہ اس کے بب بہتسرے فانہ ہیں اس کا عکس پہلے موجبہ کلیہ لکھیں۔ بھرسالبہ کلیہ اس کے بب قطر پر صلتے ہوئے۔ بہلے مالبہ بزئیہ مکھیں کھیرموجہ کلیہ لکھیں۔ فیرسالبہ کلیہ اس کلی خطر پر صلتے ہوئے۔ بہلے جاری خوان فطری خطر بہت کھیں نواہ عمودی بہج قریب ہواس کو اور لکھیں اور جودور ہو اس کو اس کے بہلے جانبی نواہ عمودی بہج قریب ہواس کو اور لکھیں اور جودور ہو اس کو اس کے بہلے کہیں اس طرح موال کے بہلے دین فارخ ہو قا ایک خط عمود قضا ایک سوال کے دہنی طرف کھینچ دیں۔ اس طرح کل خرز غیر میری دونوں سالبہ اور وزل جزئیہ ہوں خارج ہوجا نہیں گے۔ عبر مالی جاری خوان خارج ہوجا نہیں گے۔ بھر ان جارتا عدول سے چارشالوں کی ضروئی نمتے کو معلوم کریں۔

مرات اعداد- بهلا دوسر تبسرا جوتفا بالخوال حبينا ساتوال أنطوال نوال .. یہ ا ورسے کہ ایک بہلی فروسے اوراس کا مرتبہ بھی فروسے سینے پہلا۔ ۲ بہلی زوج ہے بینے اس کامرنبہ فرو سے - تین دوسرا فزد مگراس کا مرنبہ زوج سے بینے دوسرا حارو <sup>تاف</sup>عد دائم جوعد ولیے گئے ہں ان بی صرف وسویں ضرب سی محکل ہیں نہیں آئی اس کے کم وہ تھے ۔اس لئے اس کانیتجیسالبحزئیہ ہی نکاسکتانے اورسوالب کامحمو امیننغرن ہونا ہے اس لئے کہ مومنوع کل محمول مص سلب کیاجا ایس منعض محول سے اور کبری موجبہ جزئیبہ ہے اس کیے اس کامحمول سنون نہیں لهذاعدم انتغران اکبرکامغالطه واقع موگا بانی انتظاف و بسب ننجه ہیں۔ به صروب کو اشکال بنتی سے ہی یادکر سکتے ہیں سنطیل اوس وہ و مشکل اول کے صروب و ہ سکام دم کے ضروب آب بہتے کی نینو شکلیں چپورکر کنا رہے کے دونلوں پر ہوضر ہمیں آپ بینے اوس وہ وی د ااشکل سوم کی ضربیں اس اور توقیق اوس و ساو ، و ہ کی پانچوں ضربین تکل جہارم کی ہیں۔

## غلطنام جائة الانتراق

|                                                                                                                                                     |                                                            |             | ·     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| مجج                                                                                                                                                 | فلط                                                        | p           | Ove.  |
| مطارحات                                                                                                                                             | مطارعات                                                    | 10          | 9     |
| محض                                                                                                                                                 | بعض                                                        | 14          | 9     |
| ہمارار میں افلاطون                                                                                                                                  | بارے رئیس افلاطون کا                                       | 1           | 10    |
| ماحب نعات                                                                                                                                           | وه ماحب بغاث                                               | ,           | "     |
| گاه باشد که کودک                                                                                                                                    | كاه كاه باشدكه كودك                                        | 14          | 14    |
| ایسے علوم کا نام علم ریاضی ہے                                                                                                                       | ایسے علوم کاعلم رہاضی ہے                                   | . 1         | 10    |
| تا نون بن                                                                                                                                           | فالون بن                                                   | رزرين عاشبه | 19    |
| تعنيف سنحفر بمرن تعنق ت                                                                                                                             |                                                            | م ومم       | 71    |
| (وف) یہ مبارت بلافصل ٹرچی جائے<br>اپس- را استحفیص احا و سے مراہ ہے<br>مشرح کی ہے جو سفرہ ۱ سطر ۱۸ ایر تام<br>ہوا ہے۔ گویا عبار ت متن اس طرح<br>بگی- | بس را بخصیص اواد سے مراوب<br>(اونے) بس کے بعد (م) سے مبارت | 4           | rasta |
| ابنحبس                                                                                                                                              | البي مبس                                                   | 1.          | 74    |
| لارم أنبيكا دور بانسلسل                                                                                                                             | لازم أنيكارا وربانسلسل                                     | . 10        | 11    |
| ابنی تنابوں                                                                                                                                         | المغنى كتابول بي                                           | A           | , pv  |
| ووسرے مقامول                                                                                                                                        | ووسرے مقالول                                               | A           | "     |
| عه عاشية على فاعدُه اشراقيه                                                                                                                         | حاشينغلق فاعده اشراتنه                                     | - 1         | 77    |
| معهود                                                                                                                                               | مقهوم                                                      | 1           | 44    |

|                                                                                                               |                       | T      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------|
| مبح                                                                                                           | غلط                   | F      | NE.   |
| ملامات میں اس کو                                                                                              | علا ما ت اس کو        | ۲      | ۳٥    |
| مثلاً کہیں کہ                                                                                                 | شلاً ليكن كه          | 10     | "     |
| اس سلب کے دو تفیر کہ وجب میں مو                                                                               | اس لب كقفيئه وجبيب بو | ۲      | ON    |
| اقتران                                                                                                        | اقترانی               | 16     | 44    |
| متنب ا                                                                                                        |                       | 14     | 74    |
| بدوگر                                                                                                         | متغر<br>مردکو         | 10     | 4.    |
| فالموتجشين با                                                                                                 | فائده بخشي بي يا      | 10     | 61    |
| آسکتاہے                                                                                                       | 417                   | 14     | 64    |
| باری تعالیے                                                                                                   | باری نغالے            | ۲۰     | ۳     |
| تومیشک وه                                                                                                     | تووه بمیثک ده         | 11     | 44    |
| المنتفاص                                                                                                      | روباني<br>حافس        | "<br>" | 40    |
| مَن                                                                                                           | مکن                   | 14     | ۸.    |
| وے وی ہیں                                                                                                     | وعوبي                 | 1.     | Aſ    |
| ا بنوت اور نبوت<br>ا                                                                                          | ابوت اورنهوت<br>ا     | 14     | 41    |
|                                                                                                               | برے عورت              | 11     | 1     |
| ابج اج<br>مذه<br>ماطلقه سر                                                                                    | کابہ ہے               | ۳,     | سرا ا |
| کاً طریقی ریاسیے<br>حیوانیٹ                                                                                   | عربین میں<br>حوالیت   |        | 1100  |
| بين المنظمة ا | فدر                   | 0      | 111   |
| سمسي دکسي وفت                                                                                                 | كسى نه نيكسى وفثت     | 7      | 101   |
| مذب                                                                                                           | ا مدب                 | y a/   |       |
| ا<br>کوما                                                                                                     | الممل                 | 11/4   | 17.   |
| در بن                                                                                                         | حسر ربعو ر            | 16     | 101   |
| 00                                                                                                            | <i>U.U.</i>           |        | 147   |

| ego                                 | غلط                                    | F      | 36   |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|
| مابہت                               | ر ماہت                                 | ΙĖ     | 144  |
| معرکسی اورجیز کے                    | مع کسی اورکسی اور چیز کے               | 7      | 11   |
| مع کسی اور جیز کے<br>منصوب<br>منصوب | نون پیر                                | 4      | 441  |
| اوراگریس کی مرادستنملز ناشه         | اوراگراسکی مرادیے۔ اور اگراسکی مراد    | ř      | 444  |
|                                     | منتقبل ناتبر ہے جس پر                  |        |      |
| ہے جس بر<br>بیز                     | 7,0.47,.0                              | ۲۳     | 447  |
| ندعاكمه                             | نەحالمە                                | ۲۸     | 709  |
|                                     |                                        | ,<br>' | ,    |
| قراد<br>نور                         | نور                                    | **     | 744  |
| كيونكه                              | فراء<br>تور<br>گيونکر                  | 10     | 244  |
| بينبث                               | بهنتب                                  | *      | 161  |
| 4                                   | مجيطهو                                 | 14     | 140  |
| جومحیط مبو<br>اور ٹمانگیس           | اور مانگین                             | ,      | 766  |
| مِن بِنْتِ سے کہ                    | محیط مہد<br>اور مانگیس<br>جسر میشیت که | 10     | 410  |
| لذت والم كاشعور                     | لذت والمركاكا شعور                     | ۲,     | TAG  |
| يروا                                | يروا                                   | 14     | P .A |
| قريب ا                              | فَرْبِ                                 | ۳      | ١١٠  |
| بالوأسطه                            | بالواسط                                | 9      | ااس  |
| تفرق وانضال                         | تفرق التفال                            | 14     | MIA  |
| جب حضيض كي مائ                      | جب فبض ي ماب                           | 11     | 771  |
| at                                  | ما ا                                   | rr     | "    |
| چوا دول                             | جوا دول                                | 1.     | rra  |

| <u> </u>                         |                                 | p    |       |
|----------------------------------|---------------------------------|------|-------|
| eg.                              | فلط                             | P    | og.   |
| کھیے                             | گمیرے                           | 4    | mmd   |
| کھیرے<br>کئے گئے<br>ماسواللہ     | کھیرے<br>سے لئے                 | 10   | mr.   |
| ماسوامند                         | ماسودانند                       | 4    | ه ۲۸  |
| برسبب                            | ببىب                            | ٧٨   | MON   |
| جيكولة                           | حبلوليته                        | 19   | 444   |
| عجب تريب                         | مببتر ہے<br>سکو <i>ں</i>        | 14 . | 144   |
| سكوك                             | سکوں                            | 14   | 424   |
| ابدالآباو                        | ابدالاآباد                      | 44   | m A . |
| لمس<br>يقا دائما                 | ىنس<br>بقا دوائماً              | ۲    | 727   |
| يقا دائماً                       |                                 | *    | 711   |
| پيرن ن                           | پکېرك                           | ٣    | r4 r  |
| مع سلامت ہونے                    | معسلامت رب                      | 71   | سووس  |
| اِللَّالْمُؤْمُنَةُ أَلَا وَلَىٰ | اِلْأَاكُمُونَتُهُ الامركي      | 10   | W.4   |
| موجودېي ښېوتا                    | موجودېي ندېو نا                 | 1.   | ١٠    |
| مين                              | جب ا                            | ~    | 414   |
| بنيين                            | جب<br>بنین<br>مغیبات            | 14   | וזא   |
| مغيبات                           | ا سفيبات                        | 44   | pro   |
| اوربه زمار فنبل س كيموجود ستفا   | ا ورببزمانه قبل اس کے موجود تھے | 14   | 400   |
| نه دورع                          | نهدرع                           | 16   | 444   |
| جارول                            | جارول                           | ٥    | 747   |
| ائشكال مندسى                     | انشكال ندسى                     | ۱۲   | 444   |
|                                  | •                               |      | ٠,    |
| <u> </u>                         |                                 |      |       |